





# محاضرات قرآني

ڙا *کڻرمحمو*داحمه غازي



297.12204 Mehmood Ahmad Ghazi, Dr.
Mahazraat-e-Qurani / Dr. Mehmood
Ahmad Ghazi,- Lahore: Al-Faisal Nashran,
2009.
404p.

1. Quran - Mazameen I. Title card

ISBN 969-503-344-x

جمله حقوق محفوظ ہیں۔ اشاعت پنجم ......اگست 2009ء محمد فیصل نے آر۔آر پرنٹرزسے چھپواکرشائع کی۔ قیمت:-/400روپے

AI-FAISAL NASHRAN Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore. Pakistan

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore. Pakistan Phone: 042-7230777 Fax: 09242-7231387 http: www.alfaisalpublishers.com e.mail: alfaisal\_pk@hotmail.com

# فهرست

| 7   | <b>پی</b> ش لفظ                             |                       |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------|
| 11  | تدریس قر آن مجیدایک منهاجی جائزه            | خطبهاول               |
| 45  | قرآن مجیدایک عمومی تعارف                    | خطبه دوم              |
| 85  | تاریخ نزول قر آن مجید                       | خطبهسوم               |
| 119 | جمع ومد وین قر آن مجید                      | خطبه چہارم            |
| 153 | علم تفسيرا يك تعارف                         | خطبة بجم              |
| 191 | تاریخ اسلام کے چندعظیم مفسرین قرآن          | خطبه ششم              |
| 223 | مفسرين قرآن كيفسيرى مناجح                   | خطب <sup>ہ ف</sup> تم |
| 251 | اعجاز القرآ ن                               | خطبهشتم               |
| 281 | علوم القرآن ايك جائزه                       | خطبهم                 |
| 313 | نظم قرآن اوراسلوب قرآن                      | خطبهوتهم              |
| 345 | قرآن مجید کاموضوع اوراس کے اہم مضامین       | خطبه ياز ددجم         |
| 375 | تدريس قرآن مجيد دورجديد كي ضروريات اورتقاضے | خطبه دواز دہم         |

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## يبش لفظ

قرآن کریم' تاریخ و قد وین قرآن کریم اور علوم القرآن کے چند پہلوؤں پر سے
خطبات اپریل ۲۰۰۳ء میں خواتین مدرسات قرآن کے روبرود یئے گئے ان خطبات کی ضرورت کا
احساس سب سے پہلے میری بہن محتر معذراتیم فاروقی کوہوا' جواگر چیمر میں مجھ سے کم لیکن دینی
حست' اخلاص اور للہیت میں مجھ سے بہت آگے اور میرے جیسے بہت سوں کے لیے قابل
رشک ہیں۔وہ خود ایک عرصہ سے درس قرآن کا اہتمام کر رہی ہیں۔انگستان اور ملائشیا میں اپنے
قیام (بالتر تیب ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۸ اور ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۳) کے دوران میں ان کواعلی تعلیم یا فتہ خواتین کے
اجتماعات میں دروس قرآن دینے کا موقعہ ملا۔ان دروس کی کا میا بی اور تا ثیر نے ان کوحوصلہ دیا اور
سیسلسلہ انہوں نے ۱۹۹۳ء سیسلسل سے جاری رکھا ہوا ہے۔

اس پورے تجربہ کے دوران میں ان کوخوا تین مدرسات کی ایک بڑی تعداد کے کام کو دیکھنے اور ان کے اثر ات کا جائزہ لینے کا موقعہ ملا۔ انہوں نے بیٹ سے کہ خوا تین مدرسات کی فاص تعداد ان خوا تین پر مشتمل ہے جن کا تعلیم پس منظر خالص دینی علوم (تفییر 'حدیث' فقہ' عربی نبان اور کلام وغیرہ) میں تخصص کا نہیں ہے۔ اس تخصص کے نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے بعض کے درس قرآن میں بعض اوقات ایسے پہلورہ جاتے ہیں جن میں مزید بہتری کی گنجائش محسوس ہوتی ہے۔

ورس قرآن کے ان حلقوں کی افا دیت کے بارہ میں دورا کیں نہیں ہوسکتیں لیکن کمال

صرف الله کی ذات کو حاصل ہے۔ ہم جیسے کیا حیثیت رکھتے ہیں 'بڑے بڑے اہل علم کے کام میں بہتری کی گنجائش ہروفت موجودرہتی ہے۔ اس لیے کمی بھی نیک اور مفید کام میں کمزور یوں کی نشان دہی اوران کو دور کرنے کی مخلصانہ کوششوں سے اجتناب کو وسوسہ نفسانی سے پاک قرار نہیں دیا جا سکتا جی اسلامی رویہ کی نیک اور تعمیری کام میں غیر ضروری نقائص نکالنائمیں' بلکہ ان نقائص کو دور کرنے میں مخلصانہ تعاون اوراس کے لیے دوسر سے اقد امات کے علاوہ تکمیلی کوششیں بھی ہیں ۔ وہ سمیلی کوششیں جن کا مقصد کی اجتماد رتھے اور تعمیلی کوششیں جن کا مقصد کی اجتماد رتھے اور تعمیلی کوششیں جن کا مقصد کی اجتماد کا میں رہ جانے والی کسری تلافی ہو۔

اس جذبہ کے تحت محت معذراتیم فاروقی نے تجویز کیا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں مدرسات قرآن کے لیے ایک توجیجی (Oriantational) پروگرام منعقد کیا جائے جس میں قرآن مجید تفییر ندوین قرآن اورعلوم قرآن کے ان پہلووں پر خطبات و کا ضرات کا اہتمام کیا جائے جوعمو فاخوا تین مدرسات قرآن کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کواپنی ہر چیز بہت اچھی ملکہ سب سے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ ای فطری بشری کمزوری کردوں کے تحت انہوں نے مجھے ہی اس خدمت کے لیے موزوں اور مناسب سمجھا۔ ان کا میاصرار تو کئی سال سے جاری تھا، لیکن ان سطور کے راقم کواپنی کم علمی اور بے مائیگی کا پوراا حساس تھا، اس لیے تحویز کے بہلے حصہ سے پورے اتفاق کے باوجود تجویز کے اس آخری حصہ کو قبول کرنے میں شدید تامل تھا۔

اس تامل کی وجہ سے اس کام میں تاخیر ہوتی گئی۔ بالآخراپر بل ۲۰۰۳ء میں ۲ سے ۱۸ تک کی تاریخیں ان خطبات کے لیے طے ہوئیں ۔ اسلام آ باداورراولینڈی شہر سے کم دہیش ایک سو مدرسات قرآن نے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ان سطور کے راقم کوعز سے بخشی۔ بیہ خطبات مختصر نوٹس کی مدد سے زبانی ویئے گئے تھے جن کو بعد میں محتر مہعذراتیم فاروقی نے صوتی مجیل سے صفح قرطاس پر منتقل کیا۔ اس کام میں ان کو بڑی محنت اور جاں فشانی سے ایک ایک لفظ کوئن ک کر صفح قرطاس پر منتقل کیا۔ اس کا مبتدائی مسودہ جولائی ۲۰۰۳ء کے اوا خر تک تیار ہوگیا۔ اس پر سرسری نظر ثانی کرنے میں مجھے گئی ماہ لگ گئے۔ اس تا خیر کی بنیاد کی وجہ جامعہ میں تدریکی اور انتظامی معروفیات کے علاوہ متعدد کمکی اور غیر ملکی سفر تھے جن کی وجہ سے نظر ثانی کے کام میں تعدیق و تاخیر ہوتی گئی۔

اس ابتدائی نظر ثانی میں ناموں کی غلطیوں کی اصلاح کر دی گئی۔ کہیں کہیں زبان و بیان میں بھی ترمیم کر دی گئی۔ حتی پروف خوانی میر سے فاضل اور عزیز دوست جناب محمد شاہدر فیع نے کی جس کے لیے میں ان کاشکر گز ارہوں ٹائپ اور کمپوزنگ کا کام ذاتی محبت کے جذبہ سے جناب شیغم محمود اور جناب حاجی محمد ظفر صاحب نے کیا۔ اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

ان خطبات میں اگر کوئی خو بی اور افادیت ہے تو دہ صرف اللہ پاک کی تو فیق وعنایت سے ہے۔ جو کمزوریاں ہیں وہ میری کم علمی' ہے مائیگ' کم ہمتی اورسستی کی وجہ سے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کمزور بوں سے درگز رفر مائے۔ان کمزور بوں میں سے دوا یک کی میں خود ہی پیشگی نشاند ہی کر دینا اپنا فرض سجھتا ہوں۔

ان خطبات کی زبان تحریری نہیں تقریری ہے۔انداز بیان عالمانداور محققانہ نہیں داعیانہ اور خطیبانہ ہے۔ چونکہ خطبات کا کوئی متن پہلے سے تیار شدہ نہ تھااس لیےانداز بیان میں خطیبانہ رنگ کہیں کہیں بہت نمایاں ہو گیا ہے۔نظر ثانی کے دوران میں اس انداز کو بدلنا طویل وقت کا متقاضی تھااس لیےاس کی کوئی کوشش نہیں گ گئی۔

دوران گفتگو میں جگہ جگہ بہت ی شخصیات اور کتابوں کے نام آئے ہیں جو محض یا دداشت کی بنیاد پر بیان کیے گئے ۔ نظر ثانی کے دوران میں ان سب کوالگ الگ دوبارہ چیک ۔

کرنے کے لیے بھی طویل وقت ورکار تھا۔ اس لیے اس سے اجتناب کیا گیا۔ یہی حال سنین وفات کا ہے۔ واقعات اور وفیات کی تاریخیں بھی عموماً زبانی یا دداشت ہی کی بنیاد پر ذکر کر دی گئی ہیں۔ اس لیے طلبہ تحقیق سے گذارش ہے کہ وہ محض ان خطبات میں دی گئی تاریخوں اور وفیات پر اعتاد نہ کریں کی بلکہ دوسرے متند ذرائع مثلاً الاعلام للر رکلی وغیرہ سے رجوع کریں۔

میں اپنے فاضل دوست جناب سید قاسم محمود اور جناب فیصل صاحب کاشکر گزار ہوں کہ انہوں نے جھےعزت بخش اور اس کتاب کو اپنے ادارہ سے شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ محاضرات قرآنی کی ایک ہمشیر جلد محاضرات حدیث بھی تیار ہے جو مکتبہ فیصل ہی سے شائع ہور ہی ہے۔ محاضرات حدیث کے بعد اب محاضرات فقہ اور اس کے بعد محاضرات سیرت وغیرہ کا بھی پروگرام الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلہ کو مقبول اور نافع بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

محمودا حمرغازي

اسلام آباد کیم ربیج الانور۲۵۵ اھ خطبهاول

# تدریس قرآن مجید

ایک منھاجی جائزہ

ےاپریل ۲۰۰۳ء



### بسم الله الرحمن الرحيم

### خواهران مكرم!

میں اس امر کواپنے لیے بہت بڑا عزاز سمجھتا ہوں کہ آج مجھے ان قابل احترام بہنوں سے گفتگوکا موقع مل رہا ہے جن کی زندگی کا بڑا حصة قرآن مجید کی تعلیم تفہیم میں گذرا ہے، جن کی شب روز کی دلچسپیاں قرآن مجید کی نشرواشا عت سے عبارت ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر اور قیمتی لمحات کتاب الہی کے فروغ اور اس کی تعلیم و قدریس اور اس کی تعلیمات اور پیغام کے سمجھنے اور سمجھانے میں بسر کیے ہیں۔ حدیث نبوگ کی روست آپ سب اس دنیا میں بھی اس معاشرہ کا بہترین حصہ محطور بہترین حصہ ہیں، اور ان شاء اللہ روز آخرت بھی آپ کا شارامت مسلمہ کے بہترین حصہ کے طور پر ہوگا۔ اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے: ''تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا ہو'۔ آپ نے کہ ارشاد نبوی ہے: ''تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا ہو'۔ آپ نے قرآن مجید سیکھا بھی ہے اور قرآن مجید سکھانے کا فریضہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہو'۔ آپ نے بایاں توفیق سے آپ انجام دے رہی ہیں۔ اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بے بایاں توفیق سے آپ انجام دے رہی ہیں۔ اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادگرامی کے مطابق آپ اس معاشرہ کا بہترین حصہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی اس کاوش کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے ان کھات کو بابر کت بنائے ۔ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند درجہ عطا فرمائے اور آپ کی ان تمام کوششوں کو نتیجہ خیز بنائے جن کی اس نے آپ کوتو فیق عطا فرمائی ہے۔

خواهران محترم!

خواتین اسلام کی طرف سے قرآن مجید کی تعلیم تفہیم اور پیغام قرآن کی نشر واشاعت، بالفاظ دیگر درس قرآن کی تاریخ اتن ہی قدیم ہے جنتی خود اسلام کی تاریخ ۔ اسلام کی تاریخ اور مدرسات قرآن کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ہم آ ہنگ ہیں کہ ان کو ایک دوسر ہے ے جدانہیں کیا جاسکتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ واقعہ نزول قرآن کے اولین موقع پر صاحب قرآن ( عطاقیہ) کی سب سے پہلے تقد بی کرنے والی عظیم خاتون سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی سب سے ہڑی محن ہیں۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ کس پا کباز اور حوصلہ مند خاتون کے قرآن پاک پڑھانے ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا ہے۔

تو نمی دنی که سوز قراءت تو دگر گوں کر د تقدیر عمر را

اے خاتون اسلام! تونہیں جانتی کہ تیری قراءت قر آن سے پیدا ہونے والےسوز وگداز نے عمر ابن خطاب کوفاروق اعظم اوراسلام کاسب سے بڑاسیا ہی بنادیا۔

اس لیے اگر آپ اس احساس اور اس شعور کے ساتھ تدریس قرآن کی سرگرمیوں میں مصروف ہوں گی کہ آپ اس سنت برعمل بیرا ہیں جوسید ناعمر فاروق کی بہن فاطمہ بنت خطاب کی سنت تھی اور آپ ای طرح اپنے سوز قراء ت سے بڑے بڑے بڑے لوگوں کی تقدیروں کو دگر گوں کردیں گی جسیا کہ سید ناعمر فاروق کی بہن نے اپنے جلیل القدر بھائی کی تقدیر کودگر گوں کردیا تھا تو آپ کے اندرا کیا ایسا غیر معمولی روحانی جذبہ پیدا ہوجائے گا جوآپ کی کوششوں کو چار جاند لگا دے گا۔

خوا تين مكرم!

جہاد اسلام کا فدوہ مسنام ہے۔جیسا کہ آپ جھ سے بہتر جانتی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی روسے جہاد اسلام کا فدوہ مسنام ہے۔جیسا کہ آپ جھ سے بہتر جانتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کوایک عمارت سے تشبیہ دی ہے جس کے ستونوں اورار کان کا تذکرہ بھی احادیث مبارکہ میں ماتا ہے۔لیکن اس عمارت کا سب سے بڑا اور سب سے بلند برج اور سب سے اونچا کنگرہ جہاد ہے۔ جس کو فدروہ سنام الا سلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہاد صرف تلوار سے بی نہیں بلکہ علمی اور فکری اسلحہ سے بھی لڑا جاتا ہے۔ اس کا انداز اور طریقہ کار برجگہ اور بروقت ایک جیسانہیں ہوتا ، بلکہ حالات اور ضروریات کے لحاظ سے اس کا انداز بدلتار بتا ہے۔وعملی انداز کا بھی ہوتا ہے اور علمی اور فکری انداز کا بھی ہوتا ہے اور علمی اور فکری انداز کا بھی ہوتا ہے۔ ورقباد کی سیانہیں ہوتا ہے اور فلمی اور فکری انداز کا بھی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاد بالسیف کا تذکرہ ہے جو جہاد کی

سب سے اعلی اور ارفع قتم ہے، وہیں علمی اور فکری جہاد کا بھی تذکرہ آیا ہے، ارشادگرامی ہے، و حاهدهم به حهاداً کبیر اربیرسول الدصلی الدعلیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف بعنی کفار عرب کے خلاف قر آن مجید سے جہاد کریں۔ یہاں اس جہاد کو جہاد کبیر قرار دیا گیا ہے۔ چنا نچ قر آن مجید کے ذریعہ سے جو جہاد کیا جائے گاوہ نصرف نص قر آنی کی رو سے ملمی اور فکری جہاد ہوگا بلکہ وہ جہاد کبیر بھی کہلائے گا۔

یہ جہاد بالقرآن وہ جہاد ہے جس کے نتیجہ میں مجاہدین کی ایک پوری نسل تیار ہوتی ہے،
اس کے نتیج میں اسلامی معاشرہ کی ایک مضبوط علمی، فکری اور روحانی بنیا داستوار ہوتی ہے اور اس کے نتیج میں لوگوں کے ختیج میں لوگوں کے جہاد سے لوگوں کی گردنوں کو فتح کیاجا تا ہے ، لیکن قرآن مجید کے ذریعہ سے جو جہاد کیاجا تا ہے اس سے لوگوں کے دل ، ان کی روحیں اور ان کے قلب ود ماغ متاثر ہوتے ہیں ، اس لیے بجا طور پر یہ جہاد کیر کہلائے جانے کا مستحق ہے۔

خوا تين مكرم!

جب ہم تدریس قرآن مجید کا ایک منہا جی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بیدہ یکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تدریس کے آج کل کون کون سے طریقے رائج ہیں،ان طریقوں میں کیا کیا مقاصد کارفر ماہیں اور ہمارے پیش نظر جومقاصد ہیں ان کوحاصل کرنے لیے تدریس قرآن کے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیسے بنایا جائے۔

منہاج سے مرادوہ طریقہ کار ہے جو کسی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے یا کسی بڑے عمل کو تکیل تک پہنچانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے شریعت کے ساتھ ساتھ منہاج کا لفظ بھی استعال کیا ہے۔ منہاج سے مرادیہ ہے کہ شریعت کے کسی حکم پر مملد درآ مدکر نے کے لیے جوطریق کار اور اسلوب اختیار کیا جائے وہ کیا ہو، اس کے تقاضے کیا ہوں اور اس کی تفصیلات کو کسے مرتب اور مدون کیا جائے؟

تدریس قرآن کے منہاج پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک ضروری سوال کا جواب دینا ضروری ہے جو ہمارے اس سیاق وسباق میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آخر قرآن مجید کا مجید کا مطالعہ کس لیے کیا جائے۔ ایک غیر مسلم آپ سے سیسوال کرسکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کر ہے؟ ای طرح ایک ایسا مسلمان جس کوقر آن مجید کے مطالعہ کا موقع نہیں ملا وہ بھی میں اس کام کے لیے میں وال کرسکتا ہے کہ اس کومطالعہ قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اورآخر کیوں خواتین اس کام کے لیے اپنے گھروں کوچھوڑ کرآئیس ؟ کیوں لوگ پنی مصروفیات کوترک کر کے اور اپنے ضروری مشاغل کو چھوڑ کر اس کام کے لیے آئیں؟ اور کیوں اس غرض کے لیے اپنے مال و دولت، وسائل اور وقت کی قربانی دس؟

اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے، سب سے پہلے قدم کے طور پر ، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کقر آن مجید کا مطالعہ ایک مسلمان کو کس نیت سے کرنا چاہیے۔ اور ہم اگرایک غیر مسلم سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو کیوں کرے جہاں تک مسلمان کے لیے قرآن مجید کے مطالعہ کے ضروری ہونے کا تعلق ہے اس پر بعد ہیں گفتگو کریں گے، سروست غیر مسلم السوں کے لیے اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک انصاف پند غیر مسلم اگر قرآن مجید پر نظر ڈالے گا اور قرآن مجید کی تاریخ اور انسانیت پر اس کتاب کے اثر ات کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے بھی شایدا تناہی ضروری ہے جاس کی ایک بڑی اور بنیا دی وجہ یہ ہے کہ و نیا کی تاریخ میں کوئی اور کتاب ایس نہیں ہے جس نے انسانیت کی تاریخ پراتنا گر ااثر ڈالا ہو جتنا قرآن مجید نے کوئی اور کتاب ایس نہیں ہے جس نے انسانیت کی تاریخ پراتنا گر ااثر ڈالا ہو جتنا قرآن مجید نے دالا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک مشہور قانون داں اور محتر م دانشور اور ہماری بین الاقوا می یو نیور ٹی گراس جناب اے کے بروہ کی کا ایک مختصری کتاب اگریزی زبان میں ہے،

#### The Impact of the Quran on Human History

آپ میں ہے جس بہن کو دلچیں ہو وہ اس کی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ بیا یک جھوٹی کی کتاب ہے۔ بید دراصل ایک لیکچر تھا جو کتا بی شکل میں شائع ہوا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس لیکچر میں انہوں نے بیہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے فی نفسہ انسانی تاریخ پر کیا اثرات والے ہیں اورہ کیا عطا اور بخشش ہے جو قرآن مجید کی طرف سے پوری انسانیت کو حاصل ہوئی ہے۔ اس وفت تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایس ہیں جو قرآن مجید کی دین ہیں، اور آج دنیا میں ان کا وجود قرآن مجید کی دین ہیں، اور آج دنیا میں ان کا وجود قرآن مجید کا مرہون منت ہے۔ قرآن مجید اور صاحب قرآن کی بیروہ عطا کیں ہیں جن سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں صرف چند ایک قرآن کی بیروہ عطا کیں ہیں جن سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں صرف چند ایک

مثالیں دینے پراکتفا کرتا ہوں۔

نزول قرآن سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی غلط بنی یہ پائی جاتی تھی (جو کسی صد تک اب بھی پائی جاتی تھی (جو کسی صد تک اب بھی پائی جاتی ہے ) کہ ہروہ چیز جوانسانوں کو کسی قشم کا نفع یا نقصان پنچا سکتی ہے وہ اپنے اندر خاص قسم کے مافوق الفطر ست الرات اور تو تیں رکھتی ہے۔ یہ غلط بنی انسانوں میں بہت پہلے کم علمی اور جہالت کی وجہ سے بیدا ہوگئی۔ اور وہ یہ بچھنے لگا کہ ہروہ قوت جواس کی نظر میں مافوق علمی اور جہالت کی وجہ سے بیدا ہوگئی۔ اور وہ یہ بچھنے لگا کہ ہروہ قوت ہواس کی نظر میں مافوق الفطر سے حیث سے دہ اس بات کی مستق ہے کہ نہ صرف اس کا احرز ام کیا جائے بلکہ اس کی مقدل سے جوانی کی جائے۔ چنا نچے انسانوں نے ہرنافع اور ضار چیز کومقد س بچھنا شروع کر دیا۔ آگے چل کریے احرام اور یہ نقدیس بڑھتے ہوئے عبادت کے درجہ تک جائی ہیا۔

انسانی تاریخ میں قرآن مجیدوہ پہلی کتاب ہے، نہ صرف فرجی کتاب سے بلکہ ہر تم کی کتاب سے بلکہ ہر تم کی کتاب ہے ہوئے کا کتاب ہے جس نے انسان کو یہ بتایا کہ اس کا نئات میں جو پچھ ہے وہ تمہارے فائدہ اور استعال کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ و صنحر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین اور آسان کے درمیان جو پچھ پایاجا تا ہے، وہ اجرام فلکی ہوں، وہ گر جتے بادل ہوں، وہ بہتے دریا ہوں، وہ جیکتے ستارے ہوں، گہرے سمندر ہوں، وہ خطرناک جانوریا دیگر مخلوقات ہوں، یہ

تمام کی تمام چیزیں انسان کے فائدہ کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ممكن ہے كه آب كے ذہن ميں بيسوال پيدا ہو كهاس آيت كاسابقه غلط فنبى سے كيا تعلق ہے۔لیکن اگر ذراغور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ بیآیت سابقہ غلط بنبی کی جڑ کاٹ کررکھ ویت ہے،اوراس غلط فہی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کردیتی ہے۔ جب آپ پدیفین کرلیس کہ کوئی چیز آ پ کے فائدہ کے لیے بیدا کی گئی ہے اور آپ اس کو ہرطرح استعال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بطور دوا کے ، بطور غذا کے ، بطور علاج کے ، بطور استعمال کی چیز کے ، بطور زینت کے ، یاکسی بھی طرح ہے آپ کے کام آ سکتی ہے تو پھر آپ اس پر تحقیق شروع کریں گے۔اس کے نکڑے كريں كے،اس كے حصے بخر سے الگ الگ كريں كے اور ليبارٹري ميں ركھ كراس كى تحقيق كريں گے۔ تقدیس کے ساتھ تحقیق ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یا در کھیے گاتے قیق ممکن ہے امکان تنخیر كے ساتھ۔جس چيز كومنخر كرنے كا آپ كے اندرجذبه پيدا ہواور آپ كويقين ہوكہ آپ اے منخر كرسكتي ہيں وہي چيز آپ كي تحقيق كا موضوع بنے گي ليكن جس چيز كے گرد تكريم وتقديس كا باله چھایا ہوا ہواس کی تحقیق نہیں ہوتی۔ آ ب میں سے بہت می خواتین کا تعلق میڈیکل سائنس کے شعبہ سے بھی ہے۔میڈیکل سائنس میں مردہ لاشوں کو چیر پھاڑ کردیکھاجا تا ہے،مردہ جسم پر تحقیق کی جاتی ہے اور طلبہ کو بتایا جاتا ہے کہ انسانی جسم کس طرح کام کرتا ہے۔لیکن میڈیکل سائنس کا کوئی طالبعلماینے باپ کی میت کواس تحقیق کے لیے استعال نہیں کرے گا۔اور اگر کوئی اس سے ایبا کرنے کو کیج گا تواس پر جھکڑ ہے گا،فساد کرے گا،اورشاید مارپٹائی تک نوبت آ جائے۔اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف رہے باپ کے ساتھ جو تقترس اور احترام کا تعلق ہے وہ اس تحقیق کے راستے میں رکاوٹ ہے۔کسی اجنبی انسان کے ساتھ وہ احتر ام اور تقدس وابستہ نہیں ہوتا جو باپ کی مردہ لاش سے وابستہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی dissection اور تحقیق میں کوئی شخص تامل نہیں كرتابه

قرآن مجیدنے جب بیاعلان کردیا کہ کا ئنات میں کسی چیز کے گرد تقترس کا کوئی ہالہ موجو ذہیں ہے۔ اگر اللہ تعالی کے بعد کوئی چیز نقترس کے قابل ہے تو وہ خود انسان ہے جس کا درجہ اللہ تعالی کے بعد سب سے اونچاہے۔ انسان کو تو تقترس حاصل ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کا ئنات کی کسی چیز کو نقترس حاصل نہیں ہوسکتا۔ اب ہر چیز تحقیق کا موضوع بن گئی۔ پہاڑ بھی ، سیار ہے بھی ،

آ فناب بھی اور ماہتاب بھی، دریا بھی اور سندر بھی، پرند ہے بھی اور درند ہے بھی۔ یہاں آپ یہ بھی دکھ لیجے کہ زول قرآن ہے قبل انسان کی کا ئنات کے تفائق سے واقفیت کا کیا حال تھا، اور نزول قرآن کے بعد کا ئنات کے حقائق ہے۔ یہا یک مثال ہے بحص سے آپ کو اندازہ ہوجائے گا کہ قرآن مجید کی عطا اور دین خالص علم اور تحقیق ، سائنس اور عیمنالوجی کے میدان میں کیا ہے غور فرمائے کہ اگر قرآن مجید یہ بند دروازہ نہ کھولتا تو آج تحقیق کا قافلہ جہالت کے کن کن سے اور کین کی بھٹک رہا ہوتا۔

قرآن مجیدی ایک اہم عطاجس سے پوراعالم انسانیت یکسال طور مستفید ہوا اور ہور ہا ہے انسانی وحدت اور مساوات کا وہ واضح تصور اور دوٹوک اعلان ہے جوقرآن مجید کے ذریعہ سے کہلی بارد نیا کوعطا ہوا۔ قرآن مجید سے قبل دنیا کی ہرقوم میں نسلی ، لسانی ، لونی ، چغرافیائی بنیا دوں پر انتیازی سلوک اور اور نجے نجے عام تھی۔ ایسے عوامل وعناصر کی بنیاد پر جوانسان کے اپنے اختیار میں نہ سخے انسانوں کے مابین تفریق کوایک مستقل صورت دے دی گئی تھی۔ اقوام عالم کے مابین تفریق اور وشمنیوں کی بنیا دکھی نظری یا عقلی یا اخلاقی مصلحت کے بجائے رنگ ، نسل ، زبان اور چغرافیہ کے انتیاز ات تھے جوانسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ کوئی انسان اپنی نسل خود منتی نہیں کرتا ، کوئی انسان اپنی نسل خود نہیں کرتا ، کوئی ہوتا۔ یہ چیزیں وہ پیدائش کے وقت اپنے ساتھ لاتا ہے۔ ان غیر اختیاری امور کی بنیاد پر گروہوں اور قوموں کی تھکیل کوقر آن مجیدا کی وجہ تعارف کے طور پر تو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن وہ ان چیز وں کو وحدت انسانی اور مساوات آ دم میں خل ہونے کی جازت نہیں دیتا۔

قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ انقلاب آفریں اعلان کیا کہ وحدت اللہ کا لازی تقاضا ہے کہ وحدت آدم کے اصول کو تعلیم کیا جائے۔ ایک معبود کے مقابلہ میں بقیہ تمام لوگوں کی حثیبت سوائے عباد کے اور کیا ہو گئی ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ زمین و آسان کی ہر ذی روح اور ذی عقل مخلوق کی ذات باری تعالی کے روبر و صرف ایک ہی حثیبت ہے اور وہ ہے عبدیت۔ اس عبدیت میں نہ صرف تمام انسان بلکہ تمام ملائکہ اور جنات ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ اس اشتراک عبدیت میں نہ کسی قبیلہ کو دوسرے قبیلہ میں ماور نہ قبیلہ کے مقابلہ میں اور نہ قبیلہ کی اور نہ قبیلہ میں اور نہ قبیلہ کے مقابلہ میں اور نہ قبیلہ کے مقابلہ میں اور نہ

کی قوم کو دوسری قوم کے مقابلہ میں جتی کہ دانائے سل ختم الرسل مولائے کل (علیہ ہے) کے اہل قوم کو بھی دوسروں پرکوئی فضلیت یا برتری حاصل نہیں۔

یہ بات آج شایداتنی اہم معلوم نہ ہو، کیکن اس بات کواگر تاریخ ندا ہب وملل کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی غیر معمولی انقلاب آفرین کا صحیح اندازہ ہوسکتا ہے۔ دنیا کے بیشتر قدیم مذاہب کے عام رواج کے برعکس اسلام میں کمی نسل یا قبیلہ کوکوئی ند ہمی تقلاس حاصل نہیں۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی فرمازوا، بدتر سے بدتر حالات میں بھی، آفتاب زادہ یا ماہتاب زادہ کہلانے کی جرات نہیں کر سکا۔

طبقات کی زدمیں کچلی ہوئی انسانیت اورا تمیازی سلوک کی شکار اولاد آ دم کے لیے بیہ پیغام ایک بہت بڑی تربد اب نہ بنی لاوی ۔
پیغام ایک بہت بڑی تبدیلی کی نوید تھا کہ ، کلکم أبناء آدم و آدم من ترابداب نہ بنی لاوی ۔
کے سے خصوصی ندہجی اختیارات کسی کو حاصل ہوں گے، اور نہ برہموں جیسی پیدائش نسلی بالادی ۔
اب ہرانسان براہ راست ہروفت، ہر لحک ، ہر جگہ اور ہر حالت میں خالق کا نئات سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، وہ ہرایک کی سنتا ہے اور ہرایک کی بچار کا براہ راست جواب دیتا ہے: احیب دعو ہ الداع ہے، وہ ہرایک کی سنتا ہے اور ہرایک کی بچار کا براہ راست جواب دیتا ہے: احیب دعو ہ الداع اذا دعان ۔ اب نہ تو دعا کیں اور مناجا تیں قبول کروانے والے واسطوں کی ضرورت ہے، نہ معاوضہ لے کرگنا ہوں کو بخشوانے والوں کی ۔قرآن مجیدنے یہ سب وسالکا وحواج زختم کردیے۔

وحدت انسانی ہی کی برکات میں ایک اہم برکت اور قرآن مجید کی ایک اور عطا کرامت آ دم کا وہ تصور ہے جس میں کوئی اور خدا ہی یا غیر فد ہی کتاب قرآن مجید کی شریک و ہمیم نہیں ۔ یہ کتاب آ غاز ہی میں وحدت بشر اور خلافت آ دم کے تصورات کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ تعلیم جوآ کے چل پوری کتاب میں جگہ جگہ نے نے انداز اور نے اسلوب میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شریعت اسلامیہ کے پورے دفاتر اور فقہ اسلامی کے سارے ذفائرای کرامت آ دم کی علی تفصیلات سے عبارت ہیں۔

قرآن پاک کی ایک بڑی دین عقل و دی اور ند بب وعلم کے درمیان وہ تو ازن اور امتزاج ہے جوقرآن اور قرآن کی لائی ہوئی شریعت کے علاوہ ہر جگہ ناپید ہے۔ دنیا آج بھی اس تو ازن سے ناوا قف ہے جوانسانی زندگی کوصدیوں سے جاری اس کشاکش سے نجات دلا سکے جس میں ند ہب وعلم کے قدیم تعارض و تصادم نے اس کو جتلا کر رکھا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ مذا ہب

نے اپنی دانست میں دحی اور روحانیت کا دامن تھاما، کیکن نتیجہ بید نکلا کہ عقل و دانش کے سارے تھا ضدھرے کے دھرے دہ گئے اور فدہب آخر کار ہرتم کی بے عقلیوں کا مجموعہ بن کررہ گیا۔ اس کے رقبل میں عمر جدید نے عقل و دانش سے وابستہ رہنے کا فیصلہ کیا اور عقلیت بہندی کے جوش میں فدہب کو ہر جگہ سے دلیس نکالا دے دیا۔ اس کا نتیجہ بیہ اوا کہ آج انسانی زندگی ہرتم کی اخلاقی اور دوانی قدروں سے تیزی سے محروم ہوتی چلی جاری ہے۔

قرآن مجیدوہ واحد کتاب ہے جس نے خالص دینی معاملات میں عقل کو اور خالص دینی معاملات میں عقل کو اور خالص دینی معاملات میں و نیادی معاملات میں دینی راہنمائی کو مناسب اور موثر کردار عطا کیا۔ عقل دینی براور علم دائش پر جتنا کر دوراس کتاب میں دیا گیا۔ خالص دینی معاملات، عقائد اور عبادات کی لم اور حکمت بیان کرنے میں عقلی استدلال قرآن کے صفحہ صفحہ پر بمحمرا ہوا ہے۔ دوسری طرف خالص دنیاوی اور انتظامی امور میں غرجب و اخلاق اور روحانیات کے اصولوں کا حوال قرآن کے اسلوب استدلال کی ایک امتیازی شان ہے۔

دنیائے علم ودانش پرقرآن پاک کا ایک بہت بڑا احسان اس کا وہ علی منہائ اور طرز استدلال ہے جس نے آ کے چل کر منطق استقر ائی کوفروغ دیا۔ قرآن مجید نے تو حیداور حیات بعد الموت کے عقائد کو کو گول کے ذہن نشین کرانے کے لیے جو اسلوب استدلال اختیار فرمایا وہ جزئیات کے مطالعہ سے کلیات تک پہنچانے کا اسلوب ہے۔ قرآن مجیدا یک بڑی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے روزمرہ کی زندگی سے بہت می مثالیس بیان کرتا ہے۔ یہ وہ مثالیس ہوتی ہیں جن پرغور کرنے سے ایک بی نتیجہ برآ مدہوتا ہے۔ یہ وہ نتیجہ ہوتا ہے جو بالآخر اس حقیقت کبریٰ کی نشان دبی کرتا ہے جوقرآن یاک کے پیش نظر ہوتی ہے۔

یہ اسلوب کی سورتوں میں عقائد کے مضامین کے شمن میں کثرت سے نظر آتا ہے۔
اس نے علم وفکر کا واسطہ زمینی حقائق سے جوڑا اور پونانی اندازی فکر مجرد کے مقابلہ میں براہ راست
مشاہدہ اور تجربہ کی اہمیت کو اجا گر کیا۔ بیدہ ہیز ہے جس نے پونانی اندازی منطق اسخر ای کے
مقابلہ میں ایک نئی منطق منطق استقر ائی ،کوجنم دیا۔ پول بھی قرآن مجید جیسی انقلابی کتاب کے
لیے جو خیال اور مجر ذفکر سے زیادہ عمل اور جدو جہد پرزوردیتی ہے اسخر ابی اسلوب کے مقابلہ میں
استقر ائی اسلوب ہی موزوں اور مناسب ہوسکتا تھا۔

قرآن مجیدگی ان عطاؤل کی مثالیں اور بھی دی جاسکتی ہیں، کین ان سے گفتگوطویل ہوجائے گی اور اصل موضوع سے دور چلی جائے گی۔ اس لیے ایک اور مثال دیے کریہ موضوع ختم کرتا ہوں۔ اس ایک مثال پراکتفا کریں۔ اس سے اس بات کا مزید اندازہ ہوجائے گا کہ اگر ایک غیر مسلم انصاف پہندی کے ساتھ مید کھنا چاہے کہ قرآن مجید کے اثر ات انسانیت پر کیا پڑے ہیں تو اس کو بہت جلد میا صاب ہوجائے گا کہ میہ کتاب عالم انسانیت کی سب سے بڑی محن کتاب عالم انسانیت کی سب سے بڑی محن کتاب ہے۔ میا صاب ہی اس کوقرآن مجید کا مطالعہ کرنے پر شجیدگی سے متوجہ کرسکتا ہے۔

قرآن مجیدوہ کیلی کتاب ہے جس نے ان تمام رکاوٹوں کوختم کرکے اعلان کیا کہ ادعونی استحب لکم۔ مجھے پکارو، میں تمہاری پکارسنوں گا۔ ہرانسان جب دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرتا ہے تو براہ راست روشی سے بھی زیادہ تیزر فاری کے ساتھ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس جا پہنچی ہے۔ احیب دعوۃ المداع اذا دعان۔ جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی دوآیات ہیں۔لیکن ان کی اہمیت پر جمتنا

زیادہ غور کریں گے تو پیتہ چلے گا کہ کا تئات میں ان دوآیات نے کتنا بڑا اِنقلاب ہرپا کیا ہے۔غور کرنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کقر آن مجید کے لائے ہوئے اس انقلاب کی عظمت کیا ہے۔ اس اعلان نے نم ہی غلامی کی ایک بدترین قتم کو فنا کر کے رکھ دیا ہے۔ قر آن مجید کے اس انقلاب آفریں اعلان کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں:

نقش قرآن تا دریں عالم نشست نقش ہائے کائن و پایا شکست

یعنی جب سے اس دنیا میں قرآن کا نقش قائم ہوا ہے اس نے کا ہنوں اور پاپاؤں کے لقش کومٹا کرر کھ دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا آج غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں۔ غیر مسلم قومیں جو نئے سائنسی تصورات سے آشنا ہوئیں وہ نزول قرآن کریم کے بعد کے واقعات ہیں۔

یے قرآن مجید کے ان پہلوؤں کی صرف چند سرسری مثالیں ہیں جن کی وجہ ہے ایک غیر مسلم کوبھی قرآن مجید کے ان پہلوؤں کی صرف چند سرسری مثالیں ہیں جن کی وجہ ہے ان غیر مسلم کوبھی تیا حساس ہوجانا چاہے کہ یہ کہ کہ یہ توایک ایسی کتاب ہے جس نے کہ یہ کتاب میں کتاب ہے جس نے دنیا کو ایک نے انقلاب ،ٹی تہذیب ، نئے تدن ، نئے قانون ، نئے عقید ہے ،ٹی ثقافت اور پوری انسانی زندگی کو ایک نئے چلن اور نئی روش سے متعارف کروایا ہے۔ اگر لوگ اس نئی روش اور نئے چلن کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر انہیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

اباس سوال کے دوسرے حصہ کو لیجیے کہ ایک مسلمان کوتر آن مجید کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے؟ مسلمان کوقر آن کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے کہ قر آن مجید ہی مسلمانوں کی زندگی کی اساس ہے۔ جس عالمی برادری کوہم امت مسلمہ کہتے ہیں (جس کے لیے بھی بھی ملت اسلامیہ کی اصطلاح بھی استعال کی جاتی ہے ) اس کی اساس صرف قر آن مجید ہے۔ قر آن مجید کے علاوہ امت مسلمہ کی اور کوئی اساس نہیں ہے۔ قر آن مجید ہمارے یاس دوشکلوں میں آیا ہے۔۔

ا۔ قرآن ناطق، یعنی بولتا قرآن

۲\_ قرآن صامت، یعنی خاموش قرآن

قرآن صامت ( یعنی خاموش قرآن ) توید کتاب ہے جوخودتو نہیں بولتی کیکن ہم اسے پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن ناطق یعنی بولتا قرآن

وہ ذات گرامی ہے،علیہ الصلوۃ والتیہ ،جس نے قرآن کو دنیا تک پینچایا،اس کی تغییر وتشریح کی ،
اوراس قرآن پر عمل کر کے دکھایا، جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کان حلفہ الفران کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظاق بعید بقرآن مجید کے مطابق تھا۔کسی نے ان سے بوچھاتھا کہ اماں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظاق کے بارے میں کچھ بتا ہے۔آپ نے سوال کرنے والے سے بوچھا: کیاتم قرآن مجید بہیں پڑھتے؟ اس نے عرض کیا کہ جی بال پڑھتا ہوں۔آپ نے فرمایا کان حلقہ القران،آپ کا اظاق اور کردار بالکل وی تھا جوقرآن مجید کہتا ہے اور جو جمیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ملتا ہے۔لہذا قرآن مجید قرآن صامت ہے اورآپ کی ذات گرامی قرآن ناطق ہے۔

آئ ہمارے پاس قرآن صامت بھی بعینہ اس طرح موجود ہاور قرآن ناطق کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات، آپ کی دی ہوئی تشریحات اور آپ کی قائم کردہ سنت ثابتہ سب کھای طرح موجود ہے جس طرح آپ امت کودے کر گئے تھے۔ اس کے باوجود آخ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتما گی زندگی میں قرآن مجید کووہ مقام حاصل نہیں جس کی یہ کتاب مستق ہے۔ ہمارایہ دوراس اعتبار سے انتہائی افسوسنا ک اور اندو ہناک ہے کہ قرآن مجید سے آج ہماراوہ مضبوط تعلق منقطع ہوتا نظر آتا ہے جس نے ہمارے جسد ملی کو تحفظ بخشا۔ آج ہم میں سے بہت موں کا قرآن مجید سے وہ تعلق نہیں رہاجو ہونا چاہے۔ اس کی پیشین گوئی بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔

و قال الرسول بارب ان قومی اتحذوا هذا القران مهدورا فورکرو!اس وقت کیا حال ہوگا جب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے که ''اے پروردگار!میری اس قوم نے قرآن مجید کوچھوڑ دیا تھا''۔

قرآن مجید کو چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہوسکتی ہیں۔ یہ بھنا کرقرآن مجید کو چھوڑنے کا کوئی خاص پیانہ یا معیار ہوتا ہے، اور وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، ایک بڑی خطرناک غلط نبی ہے۔
یہ بھنا درست نہیں ہوگا کہ بجرقرآن کی منزل ابھی نہیں آئی۔ بجرقرآن یا ترگ قرآن کا یہ خطرناک مرحلہ آچکا ہے، ترک قرآن آخر کیا ہے؟ یہی ناکہ قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق ختم ہوجائے، قرآن مجید کے منن کولوگ یا دکرنا چھوڑ دیں، قرآن مجید کو بچھنے کی ضرورت کا احساس نہ رہے، قرآن مجید کے بڑھنے بڑھانے سے دیلی ختم ہوجائے، لوگ قرآن مجید کے احکام پر

عمل درآ مد کرنا چھوڑ دیں، قر آن مجید کو قانون کا اولین اور برتر ماخذ تسلیم کرنے سے عملاً اٹکار کردیں۔ بیساری چیزیں قر آن مجید کوچھوڑنے ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔

ایک زماندتھا کہ صحابہ کرائم نے قرآ آن مجید کوروئے زمین کے کونے وی جس پھیلایا۔
اس موضوع پرکل یا پرسوں انشاء اللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، جس بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرائم نے قرآ آن مجید کوکس کس انداز اور کس کس محنت سے حفوظ رکھا، اور کن کن طریقوں سے کام لے کر اس کو عام کیا۔ کیکن سر دست صرف بیاشارہ کر تا مقصود ہے کہ صحابہ کرائم نے تابعین کی جونسل تیار کی، انہوں نے مسلمانوں کے مزاج ، مسلمانوں کے مرائم ، مسلمانوں کے مزاج ، مسلمانوں کے مزاح ، مسلمانوں کے مزاح ، مسلمانوں کے مرائم ، مسلمانوں کے مزاح ، مسلمانوں کے مزاح ، مسلمانوں کے مزاح ، مسلمانوں کے مزاح ، مسلمانوں کے مرائم ، مسلمانوں کے مزاد کی جونب تک ایک پوری نسل چین سے لے کرمرائش تک اور سائم ہوگیا وہ قرآ آن مجید کے دوئے ہوئے تصورات سے ہم قرآ آن مجید کی تعدیم کے مطابق ، جس کی گراور عقیدہ قرآ آن کی درسگاہ تھا، وہاں ہر مجدقر آ آن کی درسگاہ تھا، وہاں ہر مجدقر آ آن کی درسگاہ تھا، وہاں ہر مجدقر آ آن کی نیزرٹی تھی، وہاں ہر مبحدقر آ آن کی درسگاہ تھا، وہاں ہر مجدقر آ آن کی بنیاد کتاب تونیورٹی تھی، وہاں ہر ستی قرآ نی تربیت گاہ تھی، وہاں ہر درسگاہ میں علم وبصیرت کی بنیاد کتاب تونیورٹی تھی، وہاں ہر درسگاہ تھی، وہاں ہر درسگاہ میں علم وبصیرت کی بنیاد کتاب الہی تھی۔

اگراس اعتبارے مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے کہ قرآن مجید کو بنیاد بناکر
انہوں نے علوم وفتون کو کئی تی تی دی اور کس طرح قرآنی فکر کو عام کیا تو محیر المعقول انسانی کاوشوں
کے بجیب وغریب نمونے سامنے آئیں گے۔ جب ابن بطوطہ نے دنیا کا سنر کیا اور سنر کرتے
ہوئے وہ دفی پہنچا تو دفی شہر میں اس نے دیکھا کہ ایک ہزار مدرسے سے جہاں شصرف قرآن مجید
کی تعلیم دی جاتی تھی، بلکہ تمام علوم وفنون جوان مدارس میں سکھائے جاتے سے وہ قرآن مجید
دیے ہوئے پیغام کی تغییر وفشر تک سے عبارت سے۔ بیتو ابن بطوطہ کے زمانہ کی بات ہے جوآئ
سے کم دمیش آٹھ نوسوسال پہلے یہاں آیا تھا۔ لیکن آج سے کم دمیش ڈیڑھ سودوسوسال قبل جب
اگریز شروع شروع میں اس علاقے میں آنا شروع ہوئے تو ٹھٹے جیسے شہر میں، جومرکز حکومت سے
ہزاروں کو تی دورہ نقافت کے مراکز سے جدیداور معاثی اعتبار سے نسبتا ایک پس ماندہ علاقہ تھا،

سینکڑوں مدارس قائم سے، جہاں ہزار ہاجیدعلاء علوم وفنون کی درس وند ریس میں مصروف سے خود انگریز سیاحوں نے بیان کیا کہ اس ذمانہ میں چارسو مدر سے ٹھٹ میں موجود سے بیا ٹھارھویں انگریز سیاحوں نے اواخراور انیسویں صدی کے اوائل کی بات ہے۔ اس جرت انگیز اور بے مثال علمی پیش رفت اور تعلیمی سرگرمی کا واحد سبب یہ ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے رگ و پے میں اس طرح رہی کیا تھا کہ ان کی یوری زندگی قرآن مجید کی تعلیمات سے عبارت تھی۔

پھرایک زمانہ آیا کہ سلمان ادارے ایک ایک کر کے مکزور پڑ گئے ،مسلمانوں کا تمدن دھندلا گیا،مسلمانوں کاتعلق قرآن مجید ہے کمزور ہوتا گیااورایک این نسل سامنے آگئی جوقرآن مجيد سےاسی طرح نامانوس اور ناواقف تھی جیسے کوئی غیرمسلم ناواقف ہوتا ہے ۔صرف سوسواسوسال کے اندر اندر کیا سے کیا ہوگیا۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے میوات کی حالت کا جائزہ لیجے۔ انیسویںصدی کےاواخراور بیسویں صدی کےاوائل میں کہیں دورنہیں بلکہ دہلی کے قرب وجوار میں جومسلمانوں کامرکز تھا،اس کے قریبی علاقہ میوات کے بارہ میں سنا گیا ہے کہ وہاں ایک بوری نسل الیی بستی تھی جواینے بارے میں بید جوئی تو کرتی تھی کہ وہ مسلمان ہے، کیکن اس دعویٰ کے علاوہ ان کے اندر کوئی چیز اسلام ہے متعلق باتی نہیں رہ گئے تھی۔اس زمانے میں تبلیغی جماعت کے بانی اورمشہور بزرگ مولا نامحمدالیاس کووہاں جانے کا انقاق ہوا۔انہوں نے ان لوگوں سے بوچھا كهتم مسلمان ہو ياغيرمسلم؟ انہول نے جواب ديا كه ہم مسلمان ہيں \_مولانا نے يوچھا: نماز ير هت مو؟ بولے: نماز تو ہم نے بھی نہيں پڑھی۔ جبان سے نام پوچھے گئے توالیے نام بتائے گئے جو یا تو پورے کے پورے ہندوانہ نام تھے، یا جن میں آ دھے نام اسلامی اور آ دھے ہندوانہ تھے، جیسے محمد شکھ،حسین سنگھ وغیرہ ۔مولا نانے یو چھا کہتم لوگوں نے بھی قرآن یاک پڑھا ہے۔ جواب ملا: پڑھا تونہیں لیکن ہمارے باپ دادائے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔مولا نانے فرمایا: لاکر دکھاؤ۔ جب انہوں نے قر آن مجید کانسخہ لا کر پیش کیا تو وہ گائے کے گوبر میں لپٹا ہوا تھا۔ ہندو گو بر کومقدس مانتے ہیں،اس لیے کہ وہ گائے کا فضلہ ہے جوان کے ہاں نقتر ں کا مرکز ہے۔انہوں نے سی مجھا کہ قرآن کے مقدس مقام اور مرتبہ کا بی تقاضا ہے کہ اس کے اوپر اس مقدس فضلہ کو لیپٹ دياجائے۔

یہ کیفیت تھی بیبویں صدی کے آغاز سے ذرا پہلے، جس سے یہ واضح طور پرمعلوم

ہوجاتا ہے کہ سلمانوں کے ایک بڑے طبقہ کا قرآن مجید سے تعلق کتنا اور کس نوعیت کارہ گیا تھا۔
چنا نچے انیسویں صدی کے اوائل بلکہ اٹھارویں صدی کے اواخر میں جب بیا حساس پیدا ہونا شروع
ہوا کہ سلمانوں کے ایک طبقہ کا، بالخصوص علمۃ الناس کا، قرآن مجید سے تعلق کمزور پڑتا جارہا ہے تو
اس زیانہ کے اہل علم نے علمۃ الناس کوقرآن مجید سے مانوس اور متعارف کروانے کے لیے اس
طرح کے عوامی دروس کو رواج دیا جس طرح کے عوامی دروس و سینے کا شرف آپ میں سے
اکثریت کو حاصل ہورہا ہے اور انشاء اللہ ہوتا رہے گا۔ برصغیر کی تاریخ میں پہلاعوامی درس قرآن فران مناہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شروع کیا تھا، وہ دہلی میں تقریباسا ٹھ سال درس قرآن دیے رہے۔
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان کا پورا خاندان اس اعتبار سے برصغیر کے مسلمانوں
کا محت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا رشتہ قرآن پاک اور صدیث نبوی سے جوڑا۔ شاہ عبدالعزیز
محدث دہلوی اور ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید کے مطالعہ کو عوامی سطح پر
متعارف کرانے میں بے پناہ خد مات انجام دیں۔ دونوں بڑے مفسرقرآن تھے۔

شاہ عبد العزیز کی تفییر تفسیر عزیزی شاید آپ نے دیکھی ہو، وہ قرآن پاک کی چند

ہمترین تفاسیر میں سے ایک ہے، ہدایک نامکمل تفسیر ہے۔ شروع میں سورۃ فاتحداور سورۃ بقرہ کے

تقریباً نصف یعنی دوسر بے پارہ کی آیت و علی الذین یطیقو نہ تک ہے۔ اور پھر آخر میں

انتیوی اور تیسویں پارے کی تفسیر ہے جو دستیاب ہے۔ باتی اجزاء کی تفسیر یا تو حضرت شاہ

صاحب نے کھی نہیں، یااب نا پید ہوگئی ہے۔ لیکن جواجزاء دستیاب ہیں وہ علوم قرآن کے بے

بہاذ خیرہ برمشتل ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے صرف تفییر قرآن ہی لکھنے پر اکتفاء نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے برصغیر میں عوای سطح پر درس قرآن بھی شروع کیا۔ لیکن شاہ عبدالعزیز کے انقال کے چند سال بعد فوراً ہی جنگ آزادی کی تحریک شروع ہوگئ، بلاآ خر 1857 کا ہنگامہ بر پا ہوگیا۔ انگریز مکمل طور پر قابض ہو گئے ادر مسلمانوں کے سارے ادارے ایک ایک کر کے ختم ہوگئے اور بید درس جو شاہ عبدالعزیز نے اپنی نوعیت کے منفر دانداز میں شروع کیا تھا برصغیر میں جاری نہیں رہ سکا۔ اس کے بعد کم وہیش ساٹھ ستر سال کا عرصہ گذرا کہ قرآن سے تعلق کی وہ کیفیت برصغیر میں پرختم ہوگئی۔

پھر ہمارے موجود ہ پاکتان کے علاقوں میں بیبویں صدی کے اوائل میں بعض بزرگوں نے اس کا م کواز سرنوشروع کیا۔ جن میں برا نمایاں نام حضرت مولا ناعبید اللہ سندھی اور ان کے نامورشا گردھنرت مولا نااحمطی لا ہوری کا ہے۔ مولا نااحمطی لا ہوری نے سب سے پہلے لا ہور میں 1925 کے لگ بھگ عوامی درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو تقریباً چالیس لا ہور میں 1925 کے لگ بھگ عوامی درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو تقریباً چالیس پینتالیس سال تک، جب تک مولا نا زندہ رہے، جاری رہا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کافضل و پینتالیس سال تک، جب تک مولا نا زندہ رہے، جاری رہا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کافضل و اور محلف کرم ہے کہ پاکستان کے چیے چے میں درس قرآن کی محلیان کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو العموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو بالعموم قرآن مجید کے پلیٹ فارم برجمع کیا جائے۔

آپ نے سناہوگا میں نے بھی سنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمار ہے بعض روایتی علماء کرام کوعوامی انداز کے اس درس قر آن کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں۔ وہ وقتاً فو قنّا ان تحفظات کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان تحفظات کے اظہار میں بعض اوقات ان میں سے پچھکا انداز بیان سخت اور نامنا سب بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس سے متاثر نہ ہوں۔ اپنا کم جاری رکھیں۔ ان شاء اللہ لوگوں کو جو تحفظات ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجا کیں گے۔ درخت اپنے ٹمر سے پہچانا جاتا ہے، اپنے نام اور شکل سے نہیں پہچانا جاتا ہے، جب ہب آپ کی اس مبارک کاوٹن کے بابر کت ٹمرات لوگوں کے سامنے آئیں گے تو یہ سارے تحفظات خود بخو دایک ایک کر کے ختم ہوجا کیں گے۔

 درس، تقریر بحریریا گفتگوکا کوئی معیار مقرر کرنا اوراسے برقر اررکھنا برا دشوار بلکہ ناممکن ہوگا۔ جتنا او نچا معیار آپ کی علمی کاوش کا ہوگا۔ قرآن مجید نے اولین مخاطب سرکار دوعالم ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا۔ حضور سرورکونین علیہ السلام نے ساعت فرمایا۔ نزل به الروح الامین علی قلبك لتكون من المنذرین۔ آپ کے قلب مبارک پر جریل این کے کرنازل ہوئے۔ لہذا قرآن مجید کے اولین مخاطب کا جودرجہ اور مقام ہے و کی ہی قرآن مجید کی شان اور مقام ہے۔

آپ نے غالبًا مثنوی مولا ناروم پڑھی ہوگ۔ اور اگرنہیں پڑھی تو نام تو یقینًا سنا ہوگا۔
ایک زمانے میں مثنوی مولا ناروم دنیائے اسلام کی ادبیات کی شایدسب سے مقبول کتاب تھی۔اگر
یہ کہاجائے تو غالبًا غلط نہ ہوگا کہ قرآن مجید کے بعد جو چند کتابیں مسلمانوں میں مقبولیت کی انتہا اور
معراج پر فائز ہو کیں ان میں سے ایک مثنوی مولا ناروم بھی تھی۔ اس کے بارے میں کسی نے کہا
تھا۔ ہست قرآن درزبان بہلوی۔

جب مولا نامتنوی لکھر ہے تھے تو ان کے مخاطبین ان کے دوعظیم دوست تھے۔ ایک خواجہ حسام الدین علی اورایک شخ ضیاء الدین زرکوب۔ انبی دونوں سے خطاب کر کے انہوں نے پوری مثنوی میں ان کا وہ معیار برقر ارر ہا، جوان کے ان دونوں مخاطبین کا تھا۔ لہذا درس قر آن کے اسلوب اور منہاج پر بات کرتے ہوئے ہمیں بیضرور خیال رکھنا اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس درس کے مخاطبین کون ہیں۔ مخاطبین کا کھاظر رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کا طبین کی بہت کی علمی اور فکری سطیس ہوتی ہیں، بہت سے پس منظر ہوتے ہیں، اور ان سب کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض او قات درس قر آن کا مخاطب ایک عام تعلیم یا فقہ شہری ہوتا ہے۔ اس کے تقاضے اور ضروریات اور ہوتے ہیں۔ اگر درس قر آن کا مخاطب کوئی فقیم کے اعلی تعلیم یا فقہ شہری ہوتا ہے۔ اس کے تقاضے اور موں گے اور اس کا معیار بھی اور ہوگا۔ اگر فئی تعلیم کے مخصص لوگ آپ کے درس کے مخاطب ہیں، مثال کے طور پر ایک قانون کا مخصص ہے، ایک فلنے کہ محتصص کی خطب ہیں، مثال کے طور پر ایک قانون کا مخطبین قر آن کا محتصصین ، مثلاً درس نظامی کے طلب بیا علاء کر ام ہیں تو ان کی ضروریات اور تقاضے اور ہوں گے۔ اس لیے پہلے یہ تعین کر لین جا ہی کہ ہمارا ہدف کیا ہے اور ہم کس طبقہ کو خطاب کرنا چاہئے گے۔ اس لیے پہلے یہ تعین کر لین جا ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے اور ہم کس طبقہ کو خطاب کرنا چاہئے ۔

ہیں۔ جس طبقہ اور جس معیار کے لوگوں سے بات کرنی ہواس طبقہ کے فکری پس منظر، اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے شبہات،اس طبقہ میں اٹھائے جانے والے سوالات،اوران شبہات و سوالات کا منشا پہلے ہے ہمار سے سامنے ہونا جا ہیے۔

قرآن مجید کی حکمت اور قرآن مجید کے عجائب وغرائب لامتناہی ہیں۔ ان لامتناہی وغرائب لامتناہی ہیں۔ ان لامتناہی عجائب وغرائب کی نوعیت کا تذکرہ آئندہ ہوگا اور اس کی چند جھلکیاں ہم آئندہ کسی گفتگو میں دیکھیں گے۔ بیسلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا، سنریھم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسھم حتی یتبین لھم انه الحق قرآن مجید کی حقانیت کی نشانیاں کا مُنات میں اور انسانوں کے اندراللہ تعالی دکھا تا چلا جائے گا، یہاں تک کہلوگوں کے لیے بیات واضح ہوجائے گی کہ یہی کتاب حق ہے۔ اب بیہ جوئی نئ نشانیاں اور نئے نئے رموز اللہ تعالی انسانوں کے سامنے کھولتا جائے گاان سے واقفیت اور ان کا مسلسل مطالعہ ناگزیرے۔

مزید برآ ل ہرآ نے والا دن نئے سوالات لے کرآ تا ہے۔آپ کا ہرآ نے والا شاگرد
ایک نئی المجھن اور ایک نیا اعتراض لے کرآ ہے گا۔ ہرآ نے والے ماحول میں لوگ قرآن پاک
کے بارے میں نئے نئے شہات پیدا کریں گے اور اس سے انسانوں کے ذہن متاثر ہوں
گے۔ان سب کا اجمالی اور اصولی جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان سب آنے والے
سوالات اور شہات کا جواب اللہ کے رسول نے بھی دے دیا ہے۔لیکن اس اصولی اور اجمالی
جواب کو اس انداز سے بچھنے اور موجودہ صورت حال پر منطبق کرنے کی ضروت ہے جس سے دور
عاضر کے معترض اور متشکک کی البحون دور ہوجائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے
حاضر اس محرض اور متشکک کی البحون دور ہوجائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے
اعتراض اور شبہ کی بنیا دسے واقفیت اور قرآن مجید کی متعلقہ ہدایت کا گہرائی سے مطالعہ ضرور ی
وقت تک وہ جواب ہمارے سامنے اس طرح واضح مقم اور متشکل نہیں ہوگا کہ اسے ہم اس مسئلہ کی
وضاحت کے حوالے سے دوسروں تک پنجاسیس اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے سکیں۔

قرآن مجیدکا میکام کہ بقول اقبال نبآیاتش آسال بمیری۔ (جان آسانی سے نکلنے کے لیے قرآن پڑھنا) میر آن مجیدکا میکواس کے درجہ سے کم کرنے کے مترادف ہے۔ اگرکوئی انسان دنیا سے رخصت ہور ہا ہے تو یقینا حدیث پاک کی تعلیم میہ ہے کہ اس موقع پر سورۃ یسین شریف کی تلاوت کی جائے ۔ کیکن قرآن مجید کا صرف یہی ایک مصرف رہ جائے کہ اس کی آیات کی برکت سے لوگوں کے لیے مرنا آسان ہوجا یا کرے تو قرآن مجید کا بیاستعال قرآن مجید کے مقام اور مرتبہ کے خلاف ہے۔ اس لیے مخاطبین کی مختلف سطحوں اور معیارات کے لحاظ سے درس قرآن کے مقاصد اور درس قرآنی کا منہاج مقرر کیا جائے گا۔

البتہ کچھ مقاصدا ہے ہیں جوعموی انداز کے ہیں۔ وہی قرآن پاک کے زول کے بھی مقاصد ہیں۔ ان کوہم تین الفاظ میں بیان کرسکتے ہیں۔ یہ تین الفاظ شاہ حضرت ولی اللہ محدث دہلوگ کے ہیں۔ جن کی علوم قرآن کے موضوع پر ایک کتاب بہت معروف ہے۔ آپ میں سے جن بہنول کوعر بی زبان آتی ہے ان کے لیے میر امشورہ یہ ہوگا کہ وہ اس کتاب کوعر بی زبان میں ضرور پڑھیں اور نہ صرف پڑھیں بلکہ مستقل حرز جان بنالیں۔ اور وقتا فو قتا اسکا مطالعہ کیا کریں۔ وہ کتاب ہے ' الفوز الکبیر فی علم النفیر''۔ اس کتاب کا اردواور انگریزی ترجمہ بھی ماتا ہے، جو بہنیں

عربی نہیں جانتی وہ اس کواردو میں پڑھ لیں۔اس کتاب میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے زول کا مقصد اصلی یہ تین چزیں ہیں۔

ا۔ تہذیب نفوں البشر، کہ انسانوں کے نفوں کی اندر سے تہذیب ہواور انسانی نفوں اس قدر پا کیزہ اور صاف ستھرے ہوجا کیں کہوہ تمام اخلاقی اور روحانی ذیہ داریاں انجام دے سکیں جواللدرب العزت نے ان کے اوپر عائد کی ہیں۔

۲- دوسری چیز جوشاہ صاحب نے بیان کی ہے وہ ہے دمنے العقائد الباطله، یعنی وہ تمام باطل عقائد جولوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ذہن ہوں یا غیر مسلموں کے۔ ان سب باطل عقائد کی تردید کی جائے۔ بعض اوقات ایک غلط خیال آپ کے تخاطب کے ذہن میں ہوتا ہے اور اس کے دماغ کے مختلف گوشوں میں انگرائیاں لیتا رہتا ہے۔ لیکن وہ غلط خیال اس کے ذہن میں اتنا واضح نہیں ہوتا کہ وہ سوال کی شکل میں اس کو آپ کے سامنے پیش خیال اس کے ذہن میں اتنا واضح نہیں ہوتا کہ وہ سوال کی شکل میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ اس لیے وہ خودتو اس سوال کو پیش نہیں کر ہے گا۔ اگر آپ از خوداس کی تردید نہیں کریں گی تو وہ سوال اس کے دماغ کے گوشوں میں کلبلاتا رہے گا، اور وہ البحض اس کے ذہن میں قائم رہے گی، اور آپ کے درس قر آن کے باوجود اس کی وہ البحض صاف نہیں ہوگ ۔ اس لیے آپ پہلے کی، اور آپ کے درس قر آن کے باوجود اس کی وہ البحض صاف نہیں ہوگ ۔ اس لیے آپ پہلے دیے والی خاتو ن ان سے واقف ہو ۔ اور اپنے درس میں وہ اس شبہ یا اعتراض کا تذکرہ کے بغیر اور سے بینے رکھوں کے ذہن میں اس قسم کا شبہ موجود ہے، وہ از خود اس شبہ یا اعتراض کا جواب سے نہیں میں گیا تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جولوگوں کے ذہنوں میں یائے جاتے ہیں ایک آئی کر کے ختم ہوجائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جولوگوں کے ذہنوں میں یائے جاتے ہیں ایک آئی کر کے ختم ہوجائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جولوگوں کے ذہنوں میں یائے جاتے ہیں ایک آئی کر کے ختم ہوجائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جولوگوں

بعض اوقات الیا ہوتا ہے کہ ایک عقیدہ قرآن مجید کی روسے غلط عقیدہ ہے، اور ایک غلط خیال قرآن مجید کی روسے غلط خیال ہے، اور ایک تصور جولوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ غلط خیال یا غلط تصور ہے۔ کین کی وجہ سے اس غلط عقیدہ ، غلط خیال یا غلط تصور کے حق میں اس کے مانے والوں میں کوئی عصیب بھی پیدا ہوگئی اور اس عصبیت کا کوئی خاص پس منظر ہے، تو الی صورت حال میں مناسب ہے ہے کہ عومی انداز اختیار کیا جائے اور قرآن پاک کے موقف کی تشریح وتفیر اس انداز میں کی جائے کہ وہ غلط ہی دور ہوجائے۔ اگرآپ نام لے کر تردید کریں گی کہ فلال شخص

یا فلاں گروہ کے لوگوں میں بیہ خیال یا بیہ چیز غلط ہے تو اس سے ایک ردعمل پیدا ہوگا اور ایک ایسا
تعصب پیدا ہوجائے گا جوحق کو قبول کرنے میں مانع ہوگا۔ تعصب سے ضد پیدا ہوتی ہے۔ ضد
بلا خرعناد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھرانسان کے لیے حق بات قبول کرنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔
الی صورت حال میں انسان کا نفس اس کے غلط خیال کو نئے نئے انداز میں سامنے لا نا شروع
کردیتا ہے۔ اس لیے اس اعتراض کاذکر کیے بغیرا گر آپ اس کا جواب دیں تو پھر تعصب کی دیوار
سامنے ہیں آتی۔ قرآن مجید کا بھی اسلوب ہے۔ قرآن مجید نے اکثر و بیشتر سوال کاذکر کیے بغیر
ادراعتراض کو دہرائے بغیراس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ پڑھنے والے کاذبی خود بخو دصاف
ہوجاتا ہے اور معترض کے ذبین کی بھی آپ سے آپ دور ہوجاتی ہے۔

قرآن مجید کے اس اسلوب پر بھی ہم آ گے چل کر بات کریں مجے لیکن مثال کے طور یہاں صرف اتناعرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے زمین اور آسان کو جھ دنوں میں پیدا کیا ہے۔ولم یعی بنحلقهن۔الله تعالی ان کو پیدا کر کے تھانہیں۔ایک اور چگہ ہے وما مسنا من لغوب، ہم برکوئی تھکن طاری نہیں ہوئی۔اب بدیہود یوں کے ایک غلط عقیدے کی تردید ہے۔ یہودی نعوذ باللہ می بھتے تھے کہ اللہ تعالی نے جددن میں فلاں فلاں چیزیں بنا کیں، جبیہا کہ بائبل کےعہد نامہ قدیم کے آغاز میں صراحت کی گئی ہے،اورنعوذ باللہ سانویں دن وہ تھک کر لیٹ گیا اور اس نے بورے دن آ رام کیا۔ یہودیوں کے نزدیک وہ ساتواں دن سبت کا دن تھا۔جس میں یہودی چھٹی کیا کرتے تھے۔ جب عیسائیوں کا دورآیا تو انہوں نے سوچا کہ یہودی ہفتہ یا سبت کے دن چھٹی کرتے ہیں ،اس لیے ہمیں اس ہے اگلے دن لیعنی اتو ار کے روز چھٹی کر لینی جاہیے۔اس لیےعیسائیوں نے اتوار کے دن چھٹی کرنی شروع کر دی۔لیکن آ پغور فرما<u>ہ</u>ے قر آن مجیدنے یہودیوں کے اس عقیدہ کا کوئی ذکرنہیں کیا،اورنہ کوئی ایسااشارہ کیا جس ہے یہ پیتہ ھے کہ یہودی ایسا کوئی عقیدہ رکھتے ہیں۔بس ایک اشارہ ایسادے دیا کہ بیفاط فنجی اینے آپ ہی ختم ہوگئ۔اللہ تعالی کی قدرت کوا ہے انداز میں بیان فر مادیا کرقر آن کے طالب علم کے ذہن میں بيسوال پيدا موئى نبيل سكتا ـ بيقرآن مجيد كااسلوب استدلال اورطرز مخاصمه ب جوجميل بهي اينانا چاہیے ہمار ااسلوب بھی ایسابی ہونا جا ہے۔

٣۔ شاہ صاحب کی زبان میں قرآن یا ک کا تیسرا مقصد نفی الاعمال الفاسدہ ہے، یعنی جواعمال

فاسدہ انسانوں میں رائج ہیں، حاہبان کی بنیاد کسی غلط عقید ہے پر ہویا نہ ہو، ان اعمال کی غلطی کو واضح کیا جائے ،اوران کومٹانے اور درست کرنے کی کوشش کی جائے ۔بعض اوقات ایہا ہوتا ہے کہ کوئی غلط رواج انسانوں میں رائج ہوجاتا ہے اور بہت سے لوگ قر آن مجید کاعلم رکھنے کے باوجود پیچسوس نہیں کرتے کہان کا بیرواج قرآن مجید کے احکام کے منافی ہے، یا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ انہیں بھی اس بات کا خیال ہی نہیں آتا۔ اب اگر آپ نے بطور مدس قرآن درس کے پہلے ہی دن لٹھ مار نے کے انداز میں ریے کہد یا کہا ہے فلال فلال لوگو: تم شرک کا ارز کا ب كرر ہے ہو، اورا بے فلاں فلاں لوگو! تم بدعت كا ارتكاب كرر ہے ہو، اورتم اليبے ہو، اورا يہے ہو، تو اس سے نہصرف ایک شدید ردعمل پیدا ہوگا۔ بلکہ اس کے امکانات بہت کمزور ہو جا کیں گے کہ آپ کا مخاطب آپ کے پیغام ہے کوئی مثبت اثر لے۔اس انداز بیان سے مضبوط گروہ بندیاں تو جنم لے سکتی ہیں، کوئی مثبت متیجہ لکانا دشوار ہے۔اس طرز گفتگو سے آپ کے اور مخاطب کے درمیان تعصب کی ایک دیوار حائل ہوجاتی ہے۔لین اگر آ بصرف قرآن مجید کی تعلیم بیان كرنے يراكتفاءكريں كه قرآن مجيد كى تعليم بيہ،اس ميں بير عكمت ہےاوراس تعليم كا تقاضابيد ہے کہ فلاں فلاں قتم کے کام نہ کیے جائیں ، تو اگر فوری طور پرنہیں تو آ گے چل کرایک نہ ایک دن قر آن مجید کا طالب علم آپ کی دعوت کوقبول کرلیتا ہے۔اور قر آن مجید کے مطابق آ ہستہ آ ہستہ اس کےغلط طور طریقے اور فاسڈ مل درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔

 آئے دن ایک نیا فساد معاشرہ میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔آئے دن عقیدہ اور عمل میں نئ نئ خرابیاں اور کمز وریاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے اعمال فاسدہ ایسے ہیں جو ہمارے بچپن میں نہیں تھے، اب پیدا ہوگئے ہیں، بلکہ ابھی چند سال پہلے تک بہت سے فاسدا عمال کا وجو ذہیں میں نہیں اس کے اعمال فاسدہ کی مسلسل تر دید بھی ہمیشہ ناگز ررہے گی۔

ناگز ررہے گی۔

ان تیوں چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے سامنے تین چیزیں اور بھی رہیں تو خود بخو د ہارے درس قر آن میں معنویت اور بلندسطے پیداہو تی چلی جائے گی۔مخاطب کی جوسطے ہوگی،اس کے حساب سے آپ کا انداز خطاب اوراسلوب بلند ہوتا چلا جائے گا۔سب سے پہلے تو اس بات كا پخترع اورصاف نيت موني حاسي كهاس درس كامقصد وحيد رضائے الهي كاحصول اور پیغام الہی کی تبلیغ ہے۔خودیپغام الٰہی کی تبلیغ ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جوں کا توں دوسروں تک پنجچادینا ہے، یہ ہمارااولین مدف ہونا چاہیے۔اللہ تعالیٰ کا پیغام قر آن مجید میں اس کےا پے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔اس کی آیات کی تلاوت اوراس کےمعانی ومطالب کی تشریح خودرسول الله صلی الله عليه وسلم كفرائض چهار كانديس شامل ب-جيسا كه خودقر آن مجيديس كى جگهراحت كى كى ب-پیغام الہی کی تبلیغ مخاطب کی سطح کے لحاظ سے ہوگی۔اگر آپ کوسی دیہات میں ایسے لوگوں سے خطاب کا موقع ملتا ہے جنہوں نے بھی پڑھا لکھانہیں ان کے لیے آپ کا اسلوب اور ہوگا۔لیکن اگرآ پکوکسی جامعہ میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی سطح کے لوگوں کو خطاب کرنا ہوتو آ پ کا معیار اور انداز واسلوب بالکل مختلف ہونا جا ہے۔ یہ بات اتنی ظاہر اور بدیمی ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔البتہ پیغام الٰہی کا ایصال اور ابلاغ ان دونوں جگہوں پر ایک مشترک مقصد کے طور پر ہمارے سامنے رہے گا۔ پھر جیسے جیسے قر آن مجید کی تدریس کا کام آگے بوهتا جائے گا،تواس کے ساتھ ساتھ ہمارے مخاطب کی اورخود ہماری فہم قر آن کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی۔اس کی وجدیہ ہے کدورس قرآن کے مخاطب اور مدف صرف آب کے سامعین ہی نہیں میں بلکہ مدرس خود بھی اس کا مخاطب ہے۔ اگر میں درس قر آن دے رہا ہوں توسب سے پہلے اپنے درس کا مخاطب میں خود ہوں ، اور اگر آپ درس دے رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ خود اس کی مخاطب ہیں۔

مخاطِب اور مخاطَب دونوں کی وہنی تشکیل، دونوں کے وہنی مزاج کی تیاری اور دونوں کی اس انداز سے تربیت کہ غیر اسلامی انداز اور قوت ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ یہی ہمارے درس قر آن کا ہم ف اور مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے درس قر آن کے سامعین کا ایمان، عقیدہ، جذبہ اور شعور اسلام اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بیرونی قوت اس کومتزلزل نہ کر سکے تو سمجھ لیس کہ درس قر آن نتیجہ خیز ہور ہا ہے۔ گویا قر آن مجید ایک ایسا قلعہ ہے جس کے اندر مسلمان قلعہ بند ہوجا تا ہے۔ پھر باہر کی کوئی قوت اس کے دل ود ماغ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوسکتی۔ پھر جب ایک مرتبہ دینی ذہن اور اسلامی مزاج کی تشکیل ہوجائے تو پھر تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت بھی حاصل ہوجائی ہوجاتی ہو جاتی ہو ہم مسلمان کامقصود اور منظور نظر ہے۔

یہاں تک تو عام تعلیم یا فتہ اور اعلیٰ تعلیم یا فتہ سامعین کے لیے دیے جانے والے درس قرآن کے مقاصد واہداف مشترک تھے۔ یہ مقاصد سب کے لیے ہیں۔ ان میں عام مسلمان بھی شامل ہیں اور اعلیٰ ترین مہارتیں رکھنے والے خصصیر بھی لیکن جب آپ کو کسی اعلیٰ تعلیم یا فتہ طبقے سے خطاب کا موقع ملے ، اور اکثر ملے گا انشاء اللہ ، اور یقیناً ملت بھی رہتا ہوگا، تو تین چزیں آپ کو مزید پیش نظر رکھنی جا ہمیں۔ یہ تین چزیں ایسی ہیں جو خاص طور پر ہمارے ملک میں اعلیٰ تعلیم یا فتہ طبقے کے حوالے سے ناگز رہیں۔

ا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب ایک ایسے فکری اور تعلیمی ماحول میں جی رہے ہیں جس پر مغربی افکار، تہدن اور ثقافت کا حملہ روز بروز شدید سے شدید تر ہوتا چلا جارہا۔ ہم۔ سلمانوں کی بہت بڑی تعداد کے خیالات اور طرز معاشرت پر مغرب کی آئی گہری چھاپ پڑ بھی ہے کہ درس قرآن میں اس کا نوٹس نہ لینا حقیقت کے انکار کے مترادف ہے۔ مغربی افکار کا آتنا گہرا اثر مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں پر چھاگیا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ مسلمان کے لیے اسلام کے عقائد اور تعلیمات میں جو چیز بالکل بدیمی ہونی چاہیے تھی وہ اب بدیجی نہیں رہی، بلکہ مخض ایک نظری اور خیالی چیز بن کررہ گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی نا پیزئیس ہیں جن کے لیے اسلامی عقائد واحکام میں سے خیالی چیز بن کررہ گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی نا پیزئیس ہیں جن کے لیے اسلامی عقائد واحکام میں سے خیالی چیز بن کردہ گئی ہے دائیں کے میں نود باللہ اس کیے جب بھی ایک دین ذہن کی تشکیل کا سوال پیدا ہوگا تو یہ بات ناگز برہوگی کہ عقیدہ اور فکر کی اس کمزوری اور خول کو لیک کے قاب کے دول اور ذہنوں سے مغرب ایکلال کو پیش نظر رکھا جائے۔ آئی مغربی افکار سے متاثر لوگوں کے دلوں اور ذہنوں سے مغرب انگلال کو پیش نظر رکھا جائے۔ آئی مغربی افکار سے متاثر لوگوں کے دلوں اور ذہنوں سے مغرب

کے منفی اثرات کودھونا اوراس کے دہوں کومٹا کرصاف کرنا اور وہ قلب وبصیرت پیدا کرنا جوقی آن مجید کامقصود ہے ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پرہم سب کے سامنے ہے۔

افسوس که اس وقت که بین کوئی مثانی اسلامی معاشره موجود نہیں۔ اس وقت ہم کسی مثانی مسلم معاشره میں نہیں رہتے۔ ہمارا معاشره بعض اعتبار سے مسلم معاشره بین رہا اگر چہلعض اعتبار سے ہمارے اس معاشره بین بہت ی اعتبار سے بھارے اس معاشره بین بہت ی خامیاں پیدا ہوگئی ہیں۔ غیر اسلامی قو توں نے ہمارے معاشرہ ، ہماری ثقافتی زندگی ، جتی کہ ہماری عائلی زندگی میں اس طرح مداخلت کرلی ہے کہ جگہ جگہ خصر ف بہت ی خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں ، بلکہ کئی جگہ فیر کری اور تیک کی مال اور متناسق کئی جگہ کی کہ ماری افکار اور تعدنی خلا پیدا ہوگیا ہے۔ اس خلاکو پر کرنا اور ایک مکمل ، محکامل اور متناسق اسلامی نقطہ نظری تفکیل کرنا ہم سب کا مشتر کہ فریضہ ہے۔ مغربی افکار اور نظریات کے منفی حملہ کا سد باب صرف اس وقت کیا جا سکے گا جب ایک مکمل ، محکامل اور متناسق اسلامی متباول پیش کردیا جائے گا۔ متباول اسلامی فکر کی عدم موجودگی میں محف مواعظ اور تقریروں سے اس سیلاب کے آگے بند نہیں با ندھا جا سکتا۔

یے گفتگواور یہ بحث اس درس قر آن کا ایک لازی عضر ہونی چاہیے، جس کے خاطبین مغربی تعلیم یافتہ لوگ ہوں۔ پھر یہ بھی یادر کھے کہ جس انسان کی جوفکری سطے ہوتی ہے ای سطے کے لحاظ سے اس کی فکری البھی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کی ہر فکری البھی کا طرق آن پاک میں موجود ہے۔ کوئی فکری البھی انسان کی الی نہیں ہے چاہے، وہ کس سطح کی ہو، جس کا حل قرآن پاک میں موجود نہ ہو لیکن جیس انسان کی الی نہیں ہے چاہے، وہ کس سطح کی ہو، جس کا طراف سٹر پاک میں موجود نہ ہو لیک جی ایک بیا اسکتا جب تک وہ اس سطح (فریکوئی) پر کام نہ کر رہا ہوجس سطح پر بیغام کی اہر بی نشر کی جاری ہیں۔ جو تعلق ہے جو بیغام کی اہر بین نشر کی جاری ہیں۔ جو تعلق آپ میں اور آپ کے خاطب میں ہے بیوہی تعلق ہے جو ریڈ یواسٹیٹن سجھے لیج ۔ آپ کا جو مخاطب ہے، وہ گویار یڈ یوسیٹ ہے۔ جب سک دونوں کی ہرقی لہر ریڈ یواسٹیٹن سجھے لیج ۔ آپ کا جو مخاطب ہے، وہ گویار یڈ یوسیٹ ہے۔ جب سک دونوں کی ہرقی لہر ریڈ یواسٹیٹن سجھے لیج ۔ آپ کا جو مخاطب ہے، وہ گویار یڈ یوسیٹ ہے۔ جب سک دونوں کی ہرقی لہر ریڈ یواسٹیٹن سجھے لیج ۔ آپ کا جو مخاطب ہے، وہ گویار یڈ یوسیٹ ہے۔ جب سک دونوں کی ہرقی لہر ریڈ یواسٹیٹن سجھے لیج ۔ آپ کا جو مخاطب ہے، وہ گویار یڈ یوسیٹ ہے۔ جب سک دونوں کی ہرقی لہر ایک نہیں ہوگی اس وقت تک وہ آپ کی طرف سے دی جانے والی اس راہنمائی سے استفادہ نہیں کرسکا۔ اس لیے دونوں کا ایک سطح موج (فہام و تھہم کا مقصد حاصل ہوگا۔ یہی مفہوم ہے ایک زبان اور ایک اسلوب میں بات کریں گے تو افہام و تفہیم کا مقصد حاصل ہوگا۔ یہی مفہوم ہے ایک زبان اور ایک اسلوب میں بات کریں گے تو افہام و تفہیم کا مقصد حاصل ہوگا۔ یہی مفہوم ہے

قرآن مجید کی اس آیت مبارکه کا جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے: و ما ارسلنا من رسول الابلسان فو مه، الله تعالیٰ نے جورسول بھی بھیجا ہے وہ اس قوم کی لسان میں بھیجا۔ لسان میں زبان بھی شامل ہے۔ ولائل اور استدلال کے انداز بھی شامل میں ۔ ان بھی شامل ہے۔ ولائل اور استدلال کے انداز بھی شامل میں ۔ ان بران شاء اللہ آئندہ دنوں میں گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک نے کیا اسلوب اپنایا اور کیسے اپنے مخاطبین کے اسلوب کو اپنی بات پنجانے سے لیے پیش نظر رکھا۔

۲۔ دوسری اہم بات جو خاص طور پر تعلیم یا فتہ سامعین کے لیے پیش نظر رکھنی چا ہے وہ قرآن مجید اور دوسرے علوم وفنون کے مطالعہ میں فرق کو کلحوظ رکھنا ہے۔ جب ہم درس قرآن کاعمل شروع کرتے ہیں، بالخصوص جب وہ اعلی تعلیم یا فتہ حضرات کے لیے ہواس میں ایک بری بنیادی شرط قرآن پاک کی خصوصی نوعیت اور اس کے مطالعہ کی خصوصی اہمیت کا احساس اور شعور ہے۔ ہراس کاوش میں جس کا مقصد قرآن پاک کی افہام وتفہیم ہواس میں انسان کی عقلی اور د ماغی صلاحیتوں کو بھی پورے طور پر شریک ہونا چاہیے۔ جب تک کے ساتھ ساتھ اس کی قبلی اور دو حانی صلاحیتوں کو بھی پورے طور پر شریک ہونا چاہیے۔ جب تک قاری پورے کا بورا قرآن کی گہرائیوں میں ڈوب کر اس کے موتی نہیں رولے گا اس کے ہاتھ حکمت قرآن کا بہت تھوڑ اسا ہی حصہ آئے گا۔ یہ و خرق ہے جوقر آن مجید کے افہام وتفہیم کو دوسری ہرتم کی علی کاوش سے مینز کرتا ہے۔

آپ فلفے کی طالبہ ہوں، یا استرکس کی سائنس کی طالبہ ہوں، یا تیکنالوجی کی۔ ان میں سے ہملمی سرگری کا خالص علمی یا عظی مقصد ہوسکتا ہے۔ یعنی علمی سرگری بذات خود مطلوب ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ اس طرح کی بجر علمی سرگری نہیں ہے۔ یہ کوئی علمی چائے یا علمی چٹنی نہیں ہے جے انسان بھی بھارمزے یا چٹارے کی خاطر پڑھایا کرے، جینے وہ ادب پڑھتا ہے۔ مثلاً دیوان غالب کا مطالعہ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ قرآن مجیداس تم کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب اللی ہے۔ اس کی فہم کے تقاضے بھے اور ہیں۔ یقینا اس کے مطالعہ اور فہم کے لیے فکر بھی ضروری ہے، عثل بھی درکار ہے اور خور وخوش کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ہے مقل بھی درکار ہے۔ اگر میمفن عقلی سرگری ہوتی، یا محض کوئی ایسی علمی سرگری ہوتی، جیسی عام تعلیمی کچھ درکار ہے۔ اگر میمفن عقلی سرگری ہوتی، یا محض کوئی ایسی علمی سرگری ہوتی، جیسی عام تعلیمی اداروں میں ہوتی ہوتی ہوتی ہارہ میں بیرنہ کہتا کہ بصل به کثیرا و یہدی به اداروں میں ہوتی ہوتی وقتی اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کوگراہی کے راستے پر اداروں میں اوقات اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کوگراہی کے راستے پر

ڈال دیتا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کواس کے ذریعہ سے ہدایت عطافر ماتا ہے۔ گمراہی کے راستہ پر ہمیشہ وہ لوگ پڑتے ہیں جواسے کسب فیفل کے لیے نہیں بلکہ کسی مادی مفادیا محض علمی مشغلہ کے لیے پڑھتے ہیں۔اور جن کی نظر میں دیوان غالب اور قر آن مجید نعوذ باللہ برابر ہیں، کہاپنی دلچیسی کی خاطر بھی کوئی کہ خاطر بھی کوئی کہ خاطر بھی کوئی گئے۔

اگر قرآن مجید کوای انداز سے پڑھا گیا تو گمرای کاراستہ ہی کھلےگا۔ ہدایت کاراستہ کھلنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والا ایک قلبی اور روحانی تعلق قرآن مجید کے ساتھ قائم کرے۔ اور جب تک قاری اس گہرتے تعلق کے ساتھ قرآن مجید کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اور جب تک پورے عزم اور ارادہ کی گہرائی کے ساتھ کتاب اللہ سے ربط نہیں کرے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سجھنا ہے اور سجھنے کے بعد اس پڑھل کرنا ہے۔ اس وقت تک قرآن مجید اپنے درواز کے کسی پروانہیں کرتا ے البا یہی وہ چیز ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے۔ اس شعر میں جو ابھی تعارفی کلمات میں آ ہے نے سا ہے:۔

تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشانی

اس کا قصہ یہ ہے کہ علامہ اقبال سے والد ایک بزرگ اورصوفی مزاج شخص تھے، ان
کے بارے میں علامہ نے لکھا ہے کہ نو جوانی کے زمانے میں میرامعمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد
روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک روز تلاوت میں مشغول تھا کہ میر ہے والد برابر سے
گذر ہے اور فرمانے لگے کہ کیا کرر ہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کررہا تھا تو گزرتے
وہ یہ من کر خاموش ہوکر چلے گئے۔ اگلے روز پھر ایسا ہی ہوا کہ میں تلاوت کررہا تھا تو گزرتے
ہوئے بوچھا کیا کرر ہے ہو؟ میں نے پھروہی جواب دیا کہ جی تلاوت کررہا ہوں۔ اس طرح کئ
د ریحتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کررہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا: دیکھوجبتم کلام پاک پڑھا
د کی تھے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کررہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا: دیکھوجبتم کلام پاک پڑھا
کروتو اس شعور اور احساس کے ساتھ پڑھا کروکہ اللہ تعالی خود براہ راست تم ہی ہے ہم کلام اور تم
تی سے مخاطب ہے۔ جبتم ہے ہم کھ کر پڑھو گے تو اس تلاوت قرآن کا جواثر پیدا ہوگا، وہ عام مطالعہ
سے بیدانہیں ہوسکا۔

بس یکی فرق ہے قرآن پاک کے مطالعہ میں اور ایک عام کتاب کے مطالعہ میں اور ایک عام کتاب کے مطالعہ میں کوئی عام کتاب جواعلی سے اعلی انداز کی ہوا وراو نجی سے ونجی سے کی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ آ پ سے مخاطب نہیں ہوتا۔ جب قرآن مجید کا مطالعہ یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو میر ہی لیے اتارا ہے اور مجھے ہی اس میں خطاب کیا ہے تو پھر خود بخو داس کا اثر دل کی گہرائیوں میں اثر تا چلا جائے گا۔ یہ کیفیت صرف اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب قرآن مجید کے کتاب ہدایت ہونے پر کامل ایمان ہو، بلکہ یہ چیز ایمان کامل بھی پیدا کرتی ہے۔ جتنا روحانی تعلق کے ساتھ اور قلب کی گہرائی کے ساتھ ور گل جائے گا تناہی اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور جتنا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا آئی ہی اس کتاب سے اس کا وجود ، اس کی فکر ، اس کا نظریہ غرض ہر چیز کی قبلی وابستگی بڑھتی چلی جائے گی ، اور روحانی طور پر اس کا وجود ، قرآن مجید سے ہم غرض ہر چیز کی قبلی وابستگی بڑھتی چلی جائے گی ، اور روحانی طور پر اس کا وجود ، قرآن مجید سے ہم غرض ہر چیز کی قبلی وابستگی بڑھتی چلی جائے گی ، اور روحانی طور پر اس کا وجود ، قرآن می مجید سے ہم خرض ہر چیز کی قبلی وابستگی بڑھتی چلی جائے گی ، اور روحانی طور پر اس کا وجود ، قرآن مجید سے ہم خرض ہر چیز کی قبلی وابستگی بڑھتی چلی جائے گی ، اور روحانی طور پر اس کا وجود ، قرآن مجید سے ہم

تیسری شرط جولازی ہے وہ یہ کہ درس قرآن کے ذریعہ سے قرآن مجید کی عظمت کا احساس پیدا کیا جائے۔ جب تک قرآن کے قاری کے دل میں اس کتاب کی عظمت کا احساس پیدا منہیں ہوگا، اس وقت تک قاری نہ اس کتاب کے رنگ میں رنگا جاسکتا ہے، نہ اس کتاب کے سانچ میں دفا جاسکتا ہے، نہ اس کتاب کے سانچ میں دھل سکتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے احساس کے لیے وہ آیات کافی ہیں جو ابھی ہماری بہن نے تلاوت کی ہیں کہ اگر اس کتاب کو پہاڑ پر اتا را جاتا تو ہم ویجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہوجا تا۔ اس آیت مبار کہ سے کیا مراد ہے، عظمت قرآن کا مطلب کیا ہے، اس کا ایک ابتدائی اور سرسری اندازہ کرنے کے لیے کل یا پرسوں اس موضوع پر گفتگو کریں ہے۔ اس کا ایک ابتدائی اور سرسری اندازہ کرنے کے لیے کل یا پرسوں اس موضوع پر گفتگو کریں کتاب اللی سے کے لیکن اس آیت سے قرآن مجید کی عظمت کا عمومی اندازہ صرور ہوجا تا ہے کہ یہ کتی عظیم الثان رجوع کیا جائے تو بھرد کی ہے کہ پوری پوری کوشش اور پختہ اراد سے اور عزم کے ساتھ کتاب اللی سے رجوع کیا جائے تو بھرد کی ہے۔ اس کتاب کے درواز سے اور کھڑکیاں کس طرح ایک ایک کرکے کھلنے مروع ہوجاتے ہیں۔

آ خری چیزیہ کہ جتنے وسائل بھی ہمیں حاصل ہیں ان سب کوقر آن مجید کے سیحصنے اور اس کاعمیق فہم حاصل کرنے کے لیے استعال کیا جائے۔جووسائل ہمیں دستیاب ہیں ان کوئین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے دوتو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر رکھ دیے ہیں۔ ایک تو یہ ظاہری حواس خسہ ہیں جوتر آن پاک کو بیضاور پادکرنے کے کام آتے ہیں۔ان پانچ میں سے دو
یعن قوت سامعداور قوت باصرہ کا حفظ قرآن اور فہم قرآن سے خصوص رشتہ ہے۔ان میں بھی قوت
سامعدزیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بات یادر کھے گاکہ انسان کے پاس ساعت کی حس سب سے تیز
ہوتی ہے۔ چیزوں کو یادر کھنے میں بہی حس سب سے زیادہ اس کے کام آتی ہے۔ من کر جو چیزیاد
ہوتی ہے وہ بہ نسبت پڑھ کریاد کرنے کے زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے پڑھنے
پڑھانے اور حفظ کرنے میں قوت ساعت سے زیادہ کام لینا چاہیے۔ آج کل قور بکارڈ نگ کا ذریعہ
بہت آسان اور ہر جگہ دستیاب ہوگیا ہے۔ ایک چیز کو پانچ دس مرتبہ من لیں تو وہ آپ کو پھسر فیصد
یاد ہوجائے گی۔ یا کم اس کے اہم مندر جات ضروریاد ہوجا کیں گے۔ اس کے برنکس اگر دس
مرتبہ خود پڑھیں گے جب بھی وہ چیز اتنی یاد نہیں ہوگی جتنی چار پانچ مرتبہ من کریادہ وجائے گی۔

یوتو ظاہری حواس ہیں جواللہ تعالی نے ہی ہمیں عطافر مائے ہیں۔ علاوہ ازیں پانچ حواس باطنی بھی مرحمت فرمائے ہیں۔ انسان کی یا دواشت ہے، سو چنے بچھنے کی صلاحیت ہے، وجدان اور حس مشترک وغیرہ ہیں۔ یہ باطنی حواس ہیں جن سے کام لے کر ظاہری حواس سے حاصل کیے ہوئے علم کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام وسائل دنیا کے ہرانسان کومیسر ہیں۔ وسائل کی تیسری قتم مادی وسائل کی ہے۔ جو بقدر ضرورت ہرانسان کوملتی ہے۔ جس کے پاس جتنے وسائل موجود ہیں ان کواس راہ میں استعال کرنے کا وہ اتنا ہی مکلف ہے۔ درس قرآن میں بھی اور تدریس قرآن میں بھی۔ تدریس قرآن میں بھی۔ تدریس قرآن میں بھی۔

لیکن جب تک ذوق طلب نہ پیدا ہوانسان ان تمام وسائل کواستعال کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سننے والی آپ کے درس میں بیٹھی ہے۔ بظاہر اس کی نگا ہیں آپ کے اوپر ہیں ، کیکن اس کا کہیں اور ہیں ، اس کا جسم تو یہاں ہے ، کیکن اس کا دمان کسی دوسری جگہ مصروف عمل ہے۔ پورا درس سننے کے بعد بھی اس کو یہ پیتنہیں چلتا کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے اور سننے والوں نے کیا سا ہے۔ اس لیے کہ وہاں ذوق طلب نہیں تھا۔ اگر ذوق طلب ہوتو تمام حواس خمسہ فاہری اور حواس خمسہ باطنی ایک جگہ تم ہوکر ایک ہی نشست میں انسان کو وہ کے سکھا دیتے ہیں جو دوسری صورت میں دس نشستوں میں بھی نہیں سیکھا جا سکتا۔ اس کے لیے ذوق طلب کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کے پاس ذوق طلب ہونا بے حدضروری ہے۔ علم ما قال نے فر مایا:۔

## صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب

یہ بات کتنی عجیب ہے کہ قر آن مجید کا طالبعلم ہواوراس میں ذوق طلب نہ ہو۔

آخر میں مخضر طور پرایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ قرآن مجید کی بنیاد دی اللہی پر ہے۔ وی اللی کیا ہے؟ اس کی نوعیت اور ماخذ کیا ہے؟ بیانتہائی اہم سوالات ہیں۔
فی الحال مخضر طور پراتا ہم کھی لیں وی اللی سب سے طعی ، سب سے ممل ، سب سے سچے اور سب سے در پاعلم کا ماخذ ہے۔ لیکن خود وی اللی کیا ہے، اس پر خدا بیزار مفکرین بہت سے شبہات اور اعتر ضات پیش کرتے ہیں۔ ہم وی اللی کو کس طرح سمجھیں اور بیان کریں؟ اوران اعتر اضات کی فضا میں ہم کیسے اپنے دل کو مطمئن کریں؟ یہ گفتگو ذراطویل ہوگی۔ اس پران شاء اللہ کل گفتگو کریں گفتگو کریں گے۔ کل کی گفتگو کا موضوع ہوگا قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف بینی قرآن مجید کیا ہے اوراس کے عمومی تعارف کی ضرورت کیوں ہے؟ اس پر بھی کل بات کریں گے اور چونکہ وی اللی قرآن پاک کا ماخذ ہے اس لیے تھوڑی کی گفتگو وی پر بھی کرنا ضروری ہے۔

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## سوال وجواب

سوال: آپ نے فرمایا کہ الھدی کی کے بارے میں بہت سے علماء کو تحفظات ہیں! اس کی وضاحت کرنا لیند فرما کیں گے؟

جواب: دراصل میں کوئی مخصوص نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ میری جو بہنیں الھدئی سے وابستہ ہیں اور دین کا کام کررہی ہیں میں ان کے لیے ہروفت دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ میر اتعلق ان کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر رہتا ہے۔ دراصل کچھ علاء کرام کی تحریریں میں نے پڑھیں جو میرے لیے انتہائی احرّ ام کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے الھدیٰ کے پروگراموں کے بارہ میں بچھ منفی خیالات کا ظہار کیا۔ ان میں سے کم از کم ایک نے اپنی رائے سے پروگراموں کے بارہ میں بچھ منفی خیالات کا ظہار کیا۔ ان میں سے کم از کم ایک نے آئی رائے سے رجوع کرلیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگراس تسم کی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کونظر انداز کرد بجے۔ نیک کام کے اپنے اثر ات اور برکات ہوتے ہیں۔ اثر ات و برکات کو دیکھنے کے بعدلوگوں کے اعتر اضات خود بخود خم ہوجاتے ہیں۔

بعض علاء کرام کے بارے میں میں نے سا ہے کدان کا بیکہنا ہے کہ تدریس قرآن کے لیے پہلے مدرسہ کا دس سالدنصاب کمل کرنا ہے حدضروری ہے،اس کے بعد ہی تدریس قرآن میں مصروف ہونا چاہیے۔ان حضرات کی رائے میں چوں کہ جدید تعلیم یافتہ اور نوآ موزلوگوں کی بنیاداس دس سالدنصاب کے بغیر پختہ نہیں ہوتی، جوفہم قرآن لیے ناگزیر ہے،اس لیے عام لوگوں میں اس طرح درس قرآن کے حلقے منظم کرنا درست نہیں ہے۔ میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں یہ مجھتا ہوں کہ قرآن مجید کونہ کسی بنیاد کی ضرورت ہے، نہ بیسا کھیوں کی قرآن مجید بنیاد ہی فراہم کرتا ہے اور تعلیم کی تحیل جھی کردیتا ہے۔

قرآن مجید خودا پی جگدایک کمل کتاب ہے۔ وہ کی کامختاج نہیں ہے۔ باتی علوم قرآن مجید کے ختاج ہیں۔ اس لیے مجھے اس دلیل سے انفاق نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ آپ سے کہیں کہ آپ نے فقد اور اصول فقد کا علم حاصل نہیں کیا ، یا آپ نے علم الکلام نہیں پڑھا۔ اس لیے آپ کو درس قرآن کی ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے۔ میرانا چیز کا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس وسوسہ میں نہ پڑیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ میں خود فقد کا طالب علم ہوں۔ فقہی موضوعات پر ہی پڑھتا بیر ہوا تا ہوں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قرآن فنہی فقدی محتاج ہیں ۔ یہ تمام علوم قرآن پاک کے عتاج ہیں ، قرآن ان میں سے کسی کامختاج نہیں ہے۔ اس لیے آپ کسی کی پروا کیے بغیر اپنا کام جاری رکھیں۔

سوال: لوكول كوقرآن مجيد كقريب سطرح لايا جائ؟

جواب: ہم شخص کے فکری پس منظر کود کھے کراس کے ساتھ الگ معاملہ کرنا پڑے گا۔ پیچھ لوگ منطقی اور فلسفیا نہ انداز پند کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کوئی انسان تھوڑ اسابھی قرآن مجید کے قریب آجائے تو اس کی عظمت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمارا کا مصرف قریب لانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ قریب لانے کے لیے مخاطب کے مزاج اور افرا فرح کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پراگر کوئی سائنس کا طالب ملم ہے تو اسے موریس بکائی کی کتاب پڑھنے کے لیے دیجے۔ بردی اچھی کتاب ہے۔

مورلیں بکائی فرانس کے نومسلم عالم ہیں، پیشہ کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ ایک زمانہ میں فرانس کی میڈیکل ایسوی ایشن کے صدر تھے۔ وہ شاہ فیصل مرحوم کے ذَاتی معالج تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے خود مجھ سے میدوا قعہ بیان کیا ہے کہ انہیں ایک مرتبہ شاہ

فیصل کاطبی معائنہ کرنے کے لیے پیرس سے بلایا گیا۔ وہ ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے۔ اس دوران میں انہوں نے وہاں قرآن پاک کا ایک نسخہ رکھا ہوا دیکھا۔ سرسری ورق گردانی کی تو پیتہ چلا کہ قرآن مجید میں کچھ بیانات سائنسی نوعیت کے بھی ہیں۔ انہوں نے وہ تمام بیانات اپنیاس نوسٹ مرلے۔ اس وقت ان کا کوئی ارادہ اسلام قبول کرنے کا نہ تھا۔ پھر جب وہ پیرس والپس گئے تو انہوں نے بائبل سے بھی اس قتم کے تمام بیانات نوٹ کر لیے جو سائنسی نوعیت کے تھے۔ بعد ازاں ارن سب بیانات کو تھا کہ قرآن مجید کے تمام بیانات سوفیصد درست تھے ازاں ارن سب بیانات سوفیصد درست تھے اور بائبل کے تمام بیانات سوفیصد درست تھے اور بائبل کے تمام بیانات سوفیصد خلط۔ یوں ان کو اسلام اور قرآن سے دلچیں پیدا ہوگئ ۔ چنا نچہ انہ در ان کے تمام بیانات سوفیصد وران میں انہوں انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ اس دوران میں انہوں انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ اس دوران میں انہوں کے الب حلی سائنس کے طالب علم کو بڑھے نے دے کے لیے دے کئی ہیں۔

اگرکوئی ادب کا طالب علم ہوتواس قرآن مجید کے ادبی محاس کی کوئی کتاب دیجے۔ مثلاً سید قطب ؓ کی کتاب دیجے۔ مثلاً سید قطب ؓ کی کتاب ہے'' مشاہد القیامہ فی القران' اس کو پڑھ کر قرآن مجید کی ادبی عظمت کا اعتراف ہوگا۔ علامہ اقبالؓ نے ایک جگہ کھا ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن مجید کے لغوی اور معنوی حسن سے متاثر ہو۔ کے بغیر نہیں روسکتا۔ بشرطیکہ ایک مرتبہ وہ اس کے دائر سے میں آجائے۔

ہایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کی معیار، بھی خف کو جب آپ قر آن کے قریب آنے کی دعوت دیں تو ترجمہ اور تغییر اس کے ذہنی معیار، مزاج اور اس کے علمی ذوق کو سامنے کر دیں۔ ترجمہ اور تغییر ہرا نداز کی موجود ہے۔ ہاری اردو زبان میں قر آن مجید کے مینکڑوں تراجم اور تفاسیر موجود ہیں۔ اگر کسی نے مغربی افکار اور نظریات کا گہرامطالعہ کیا ہوتو آپ اسے مولا ناعبد الماجد دریا بادی کی تغییر پڑھنے کا مشورہ دیں جو ایک جلد میں ہے، لیکن بردی غیر معمولی اور عمدہ تغییر ہے۔ اگرکوئی شخص تفابل ادیان میں دلچی رکھتا ہوتو ایک جلد ایک تغییر حقائی ہے ان کی سے۔ انسویں صدی کے اواخر کے ایک بزرگ تھے مولا ناعبد الحق حقائی، بیان کی تفییر ہے۔ اگرکوئی انگریزی اوب کا دلدادہ ہے اور مغرب کی نفیات کا طالب علم ہوتو پھر آپ اسے عبد اللہ یوسف علی کا انگریزی ترجمہ اور تغییر دیں۔ کہنے کا مقصد سے ہے کہ پہلے آ دمی کا ذوق اور مزاج دیکھ بیان اور اس کے دل میں ہدایت صاصل ہوگ۔

## خطبهدوم قرآن مجيد ایک عمومی تعارف ۱۸ پریل ۲۰۰۳ء

45

|  |  | • |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   | · |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

## بسم الله الرحمن الرحيم

قرآن مجید کا ایک عموی تعارف اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر نے قرآن میں جدج دوی طور پر توبار ہا پڑھا ہوتا ہے، تراجم اور تفاسیر دیکھنے کا موقعہ بھی ملتا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ موقع بہت کم ملتا ہے کہ قرآن مجید پر بہ حیثیت مجموعی عموی انداز سے فور کیا جائے، اور پوری کتاب الی کو ایک متحد الموضوع کتاب سمجھ کر اس پر بہ حیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے۔ یوں ہم میں سے اکثر کو ایک طویل عرصہ سیمجھنے میں لگ جاتا ہے کہ اس کتاب کا بنیادی موضوع اور ہدف کیا ہے۔ اس کے اہم اور بنیادی مضامین کیا ہیں، اس کی تر تیب اور اندرونی نظم کیا ہے، یہ کتاب دوسری آسانی کتابوں سے کس طرح ممینز ہے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے ضروری سوالات کا جواب ایک عرصہ دراز کے بعد کہیں جا کرماتا ہے۔ اور وہ بھی کسی کی کو۔

پھربعض صورتوں میں بیورصدا تناطویل ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک کے مضامین پر جزوی گرفت ڈھیلی ہوجاتی ہے۔ اگر کسی نے تین چارسال کے طویل عرصہ میں پورے قرآن پاک کے ترجمہ اور اور تغییر کا دفت نظر سے مطالعہ کیا ہے قوجب تک وہ مطالعہ کمل ہوتا ہے اس وقت تک ابتدائی مراحل میں مطالعہ میں آنے والی بہت ہی چیزیں نظروں سے او جھل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور بیا ندازہ کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب بحثیت مجموعی کیا ہے، اس کی سورتوں کی ترتیب کیا ہے، اس کی سورتوں کی ترتیب کیا ہے، اس کے اندور نی مضامین کی تشکیل اور ساخت کیا ہے؟ نظم کلام اور عبارت کی اندرونی ڈھانچے کیا ہے؟۔ بیسب چیزیں نظروں سے او جھل ہوجاتی ہیں۔

اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مطالعہ قر آن کے آغاز ہی میں قر آن مجید کے طالب علم کو جہاں کتاب الٰہی کے مضامین سے واقفیت اور اس کے مندر جات سے آشائی حاصل

ہو وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ قاری کے ذہن میں بحثیت مجموعی میہ بات متحضرر ہے کہ کتاب اللی کے مضامین ومندر جات کی اندرونی ترتیب کیا ہے۔اس کتاب کے مضامین کا آپس میں ربط کیا ہے۔ ربط اورنظم پر ذرامفصل گفتگو ایک مستقل خطبہ میں ہوگی ،لین آج کی نشست میں قرآن مجید کے عمومی تعارف کی نشست میں قرآن بربھی عمومی اور تعارفی گفتگو ہوگی۔

قرآن مجید کی بنیادوجی الہی ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں ۔لیکن وجی کی تعریف کیا ہے، وجی کی حقیقت کیا ہے، وجی کی نوعیت اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ان پر عموا اور اس قرآن کے طلقوں میں گفتگونہیں ہوتی ۔اور اس موضوع سے متعلق بہت سے ضروری اور اہم سوالات لوگوں کے ذہنوں میں باتی رہتے ہیں۔اس لیے سب سے پہلے میں اسی موضوع پر چندا ہم اور ضروری گذارشات پیش کرتا ہوں۔

یہ بات ہر سلمان جانتا ہے کہ رسول الله صلمی الله علیہ وسلم پروجی مختلف شکلوں میں اور مختلف انداز میں نازل ہوتی تھی۔ وئی کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو سنت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ماتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں بیدد کھنا چاہیے کہ وہی کی کتنی اقسام ہیں اور قرآن مجید کا تعلق وہی کی کس قتم سے ہے۔ قرآن مجید کی تعریف علمائے اصول نے جو کی ہے سب سے پہلے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔

القران هو كلام الله المنزل على محمد عَلَظ المعجز بسورة منه، المتعبد بتلاوته، المكتوب في الصاحف، المنقول الينا، بين دفتي المصحف نقلا متواترا.

یعن قرآن مجید سے مراد ہے الکلام المنز ل، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جورسول
اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نازل ہوا ہے جس کی ایک ایک سورت اپنی جگہ ایک
معجزہ ہے،، وہ جس کی تلاوت کی جائے تو عبادت بھی جائے گی جوشنوں
میں تکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک تواتر کے ساتھ صحابہ کرام
سے لے کرآج تک مصاحف کی شکل میں نقل ہوتا چلاآ رہا ہے۔

اس كوقر آن مجيد كہتے ہيں۔اس تعريف كى تفصيلات يرانشاء الله آئے چل كر كفتكو موكى۔

اس تعریف میں آپ نے دیکھا کر آن مجید کا ابتدائی تعارف ہی کلام منزل سے کرایا گیا ہے، یعنی وہ کلام جواللہ تعالی کی طرف سے گیا ہے، یعنی وہ کلام جواللہ تعالی کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتار سے جانے کا ذریعہ وحی اللہ ہے۔ لہذا قرآن مجید کا مصدراور ما خذوجی اللہ ہے۔ وحی کے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کا نزول وحی کی کون ح شکل سے ہوا ہے۔ یہ آج کی ابتدائی اور تمہیدی گذار شات کا موضوع ہے۔

وی کفظی معنی کلام عرب میں خفی اور سرلیج اشارہ کے آتے ہیں، یعنی خاموثی کے ساتھ کی کوجلدی سے اس طرح کوئی اشارہ کردینا کہ وہ اشارہ کرنے والے کا پورا پیغام اور شطلب سمجھ لے۔ اس لطیف ابلاغ کوعربی زبان میں وی کہتے ہیں۔ اصحاب لغت کے الفاظ میں:
الاشارہ السریعة بلطف یعنی جلدی سے لطیف انداز میں کوئی ایسااشارہ کردیا جائے کہ سمجھنے والا مطلب سمجھ لے۔ لغت میں وی کا لفظ جس مفہوم میں استعال ہوا ہے اس کی مثالیں کلام عرب میں کثرت سے ملتی ہیں۔ یہی لفظ اپنے نغوی مفہوم میں کلام پاک میں بھی گئی مرتبہ استعال ہوا ہے۔ کثرت سے ملتی ہیں۔ یہی لفظ اپنے نغوی مفہوم میں کلام پاک میں بھی گئی مرتبہ استعال ہوا ہے۔ واو حی ربك الی النحل تمہار برب نے شہدکی کھی کے دل میں بیہ بات ڈال دی۔ اس طرح ایک دوسری جگہ ارشادہ ہوا ہے: وا حینا الی ام موسی ان ارضعیہ، ہم نے موئی کی ماں طرح ایک دوسری جگہ ارشادہ ہوا ہے: وا حینا الی ام موسی ان ارضعیہ، ہم نے موئی کی ماں کے دل میں فورانیہ بات ڈال دی کہ بنج کو دود دھ بلانا شروع کردو۔ بیاور اس طرح کی گئی دوسری آیات میں وی کا لفظ لغوی مفہوم میں استعال ہوا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں وی سے مراووہ پیغام کودہ دور سے ہواللہ رہائی کے فرشتے کی وساطت سے انبیاء میں میں مقل میارک پرالقا ہوتا ہے، جس کا مقصد ہیہوتا ہے کہ اس پیغام کودہ دور سے علیم مالسلام کے قلب مبارک پرالقا ہوتا ہے، جس کا مقصد ہیہوتا ہے کہ اس پیغام کودہ دور سے انسانوں تک پہنچادیں۔

وی تین بنیادی عناصر سے عبارت ہے۔ سب پہلی چیز تو یہ ہے کہ وی ایک ایساذر بعظم ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتا ہے اور جس ذریعہ ہے آتا ہے وہ عام انسانوں کو میسر نہیں، وہ ذریعہ صرف اورصرف انبیاء علیم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ گویا یہ وہ ذریعہ علم ہے جوایک مابعد الطبعی نوعیت رکھتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے کسی کواللہ تعالیٰ کا کوئی تھم بتا کیں تو اس کو دی نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ یعلم آپ کوانسانی ذرائع سے حاصل ہوا ہے۔ بتا کیں تو اس کو دی نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ یعلم آپ کوانسانی ذرائع سے حاصل ہوا ہے۔ آپ نے اساتذہ سے یا خود مطالعہ کرکے حاصل کیا ہے۔ یہذر بعہ دوسرے انسانوں کو بھی

حاصل ہے۔لہذا آپ کا بیٹلم وتی نہیں ہے۔وتی سے مرادوہ ذریعیلم ہے جو ما بعد الطبیعی ہواور دوسر سےانسانوں کوحاصل ندہو۔وہ صرف نبی کوحاصل ہوتا ہے۔

دوسری بنیادی چیز وحی کی حقیقت میں بیہ ہے کہ وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے۔اس کا یقین اورائ ہوتی ہے۔اس کا یقین اوراس کی قطعیت دنیا کی ہر قطعی اور یقین چیز سے ہڑھ کر اور ہرفتم کے شک اور ظن وتخمین سے ماوراء ہے۔قطعیت اور یقین وحی الہی کے بنیادی عناصر اور خصائص میں سے ہواوراس کی ماہیت اور حقیقت میں شامل ہے۔قطعیت پرزوراوراس کو سمجھنااس لیے ضروری ہے کہ وحی کو دوسرے ذرائع علم سے میٹز کیا جاسکے۔

بعض او قات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام انسانوں کے دل میں بھی کوئی بات ڈال دی جائی ہے۔ جے القاء کہتے ہیں۔ آپ نے بھی محسوں کیا ہوگا کہ بھی درس قران دیتے وقت یا پڑھاتے وقت کوئی طانب علم آپ سے سوال کرتا ہے۔ اور آپ کو پہلے سے اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن اچا نک طالب علم کے سوال کرتے ہی آپ کے دل میں جواب آجا تا ہے اور صاف محسوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ہے۔ یہ القاء ہے۔ لیکن یہ قطعی اور یقین نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نہ ڈالی ہو، بلکہ آپ ہی کے نفس نے آپ کو ہوسکتا ہے کہ یہ بات واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواور صحیح ہو۔ محصادی ہواور منافی ہو اور می بالکل ممکن ہے کہ بات واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواور صحیح ہو۔ اس فرق کا یہ نصوص سے چلے گا کہ کون سا القاء سے دار من جانب اللہ ہے، اور کون ہی بات فس کی مرکوثی اور وہم ہے۔ وہ چریز قرآن پاک اور سنت ثابتہ کے مطابق ہے وہ والقاء ہے اور من جانب اللہ ہے۔ اور اگر قرآن مجید ، سنت ثابتہ اور عقل سے متعارض ہے تو محض وسوسہ اور وہم ہے اور ناتا بیل بھول ہے۔ اس کے برعکس وحی الٰہی ہمیشہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ وہی الٰہی خود میزان ہے بیل بیل بھول ہے۔ اس کے برعکس وحی الٰہی ہمیشہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ وہی الٰہی خود میزان ہے جس میں تول کر دوسری چیزوں کے جیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ خود وحی الٰہی کوکسی خار جی میزان کی ضرورت نہیں۔

تیسرابنیادی عضر جودی کی حقیقت میں شامل ہے دہ یہ ہے کہ وتی اپنے وصول کرنے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہوتی ہے۔ نزول وتی کے بعد کسی انسان کے پاس بیا ختیار باتی نہیں رہتا کہ اس پڑل کر ہے یا نہ کرے۔ وتی کے احکام اور ہدایات پڑمل کرنالازی ہے۔ القاء میں اختیار ہوتا ہے۔ آپ جا ہیں تو اس پڑمل کریں اور جا ہیں تو نہ کریں۔

بیتین بنیادی عناصر ہیں جن سے وقی کی حقیقت کھمل ہوتی ہے۔ وقی ایک ایسا تج بہ ہے جو انتہائی غیر معمولی نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ اتنا غیر معمولی کہ اس کو انسانی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تجربہ سارے انسانی تجربات سے الگ اپنی ہی نوعیت کا ایک مفرد تجربہ ہے۔ یہ تمام مادی تحدیدات اور انسانی وسائل سے ماوراء ایک حقیقت ہے۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرقر آن مجید کے زول کا سلسلہ شروع ہوا تو دوسری یا تیسری وقی کے دوران میں الله تعالیٰ نے آپ کواس بات سے پینٹی آگاہ کر دیا کہ انا سنلقی علیك قو لا نقیلا ہم آپ پر بہت ایک بھاری کواس بات سے پینٹی آگاہ کر دیا کہ انا سنلقی علیك قو لا نقیلا ہم آپ پر بہت ایک بھاری کام نازل کرنے والے ہیں۔ یقیل قول ، یہ بھاری بن کی پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو عملاً ومی کی تلقی اور وصولی ایک انتہائی مشکل آور شوار عمل ہے۔ یعنی رسول الله کیام الله کو جس طرح وصول کرتے سے وہ انتہائی غیر معمولی اور انتہائی مشکل تجربہ ہوتا تھا۔ نزول وتی کے پہلے واقعہ یا تجرب کے بارے میں آپ نے نپڑھا ہوگا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے گھر آکر حضرت خدیجہ الکبری سے فرمایا تھا: لقد حضیت علی نفسی، یعنی مجھا پی جان کاخوف ہے۔ آپ نے اس کو جان کے خطرے سے تعبیر فرمایا اور اس سے وہ غیر معمولی جسمانی ہو جھے حسوس ہوا کہ آپ گر نے اس کو جان کے خطرے سے تعبیر فرمایا۔ پھر جب آپ گھر تشریف لاے تو فرمایا زملونی، درونی درونی درونی۔

جن صحابہ کرام گے سامنے اور جن کی موجودگی میں یہ تجربہ پیش آتا تھا ان کو یہ اندازہ نہیں ہوسکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے قلب مبارک، روح مبارکہ اور جسم مبارک پر کیا گزر رہی ہے اور آپ کا قلب وروح کس کیفیت سے گذرر ہے ہیں ۔لیکن بعض لوگوں نے ان کیفیات کا تھوڑ اسا اندازہ ضرور کیا ہے جو آپ کے قلب وروح اور ذہمن اور جسم مبارک پرنزول وحی کے وقت گزرتی تھیں ۔حضرت زید بن ٹابت جو کا تبان وحی میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک مفل میں وہ آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔آپ کا گھٹنا ان کے گھٹنے کے او پر تھا۔ جب لوگ فرش نشست پر قریب قریب بیٹھتے ہیں تو اکثر ایسا ہوجا تا ہے کہ ایک کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے کے او پر اچا بک نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ زید بن خابت کہ ہے۔ اس موقع پر آپ کے او پر اچا بک نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ زید بن فابت کہتے ہیں کہ جھے ایسامحسوں ہوا جیسے کی نے احد پہاڑ جیسا ہو جھ لا کرمیرے گھٹنے پر دکھ دیا ہے اور انجو را چورا ہوجائے گا۔ تا ہم یہ کیفیت صرف چند لمحے جاری رہی ، اور جوں ہی اور جوں ہی اور جوں ہی

حضور صلى الله عليه وسلم پرت يديفيت ختم ہوئى توان كے گفتے پرت يه بوجه بھى فوراً ختم ہوگيا۔اس لحدا آپ نے فرمايا كه سورة نساءكى آيت مباركه: لا يستوى القاعدون من المومنين كے بعد غير اولى الضرد كا اضافه كرو۔ يه صرف ايك لفظ تھا غير اولى الضرر، جس كے حصول اور تلقى ميں آپ يريد كيفيت طارى ہوئى۔

ایسا ہی ایک اورمشاہرہ بعض دوسر ہے صحابہ کرام کا بھی ہے۔ آپ عمومًا جس اونٹنی پر سفر فرماتے تھے۔اس کا نام قصواء تھا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ عرب کی طاقتو راونٹنیوں میں ے ایک افٹی تھی۔ آپ کے اس پر ہجرت کا سفر بھی فرمایا تھا۔ اس پر آپ فتح کمہ کی مہم پر روانہ ہوئے۔ کیکن ابھی شہر مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ د یکھنے والوں نے دیکھا کہ آ پ کا قافلہ رک گیااورآ بی افتی جس برآ بی سوار تصاحیا نک رک کر کھڑی ہوگئ۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں اس طرح لرز رہی ہیں جیسے اس کے او پر کوئی بہت بڑا بوجھ لا ددیا گیا ہو۔ وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کرسکی اور فورا ہی بیٹھ گئی لیکن بیٹھ کربھی اس طرح ہا نیتی رہی کہ جیسے ایک بہت بڑھے بوجھ تلے دب گئی ہوتھوڑی دیر کے بعداس کی بید کیفیت ختم ہوگئی ،اور وہ کھڑی ہوگئی اور کھڑ ہے ہوکر چلنے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نتان وحی کو یا دفر مایا جواس وقت ہمرا ہی مين يتحاوربياً يت لكنك كاتكم فرمايا: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً\_ ان دومثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ لتی وحی کا تجربہ جہاں اور کی اعتبار ہے برا بھاری تجربہ تھا۔ وہاں اس میں ایک اہم پہلوجسمانی بھاری پن کا بھی تھا۔جسمانی بھاری بن ہے کہیں بڑھ کرذمہداری کے اعتبارے بیایک بہت بھاری کلام تھا۔احکام کی تبلیخ اوران برعملدرآ مدے اعتبار سے بیایک بہت بھاری فریضہ تھا۔ جن احکام و ہدایات پر بیر کتاب الہی مشتل تھی ان کو انسانوں تک پہنچانا اوران احکام کو بالفعل نا فذ کرانا ایک بہت ہی بھاری کام تھا۔ پھراس ہے بھی بڑھ کر پوری انسانیت کی جوذ مدداری اس کلام کے لانے والے اور منتقل کرنے والے بریقی اس کا شدیداحساس،ان تمام چیزوں نے مل کراس کواہیا بھاری کلام بنادیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے يہلے ہی دن ہے رسول الله صلی الله علیه دسلم کو تیار کر دیا تھا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ وی کے اسالیب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ارشادر بانی ہے: ماکان لبشر ان یکلمه الله الا و حیا او من وراء حجاب او برسل رسولا فیوحی بادنه مایشاء کی بشرکی بیر حثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کلام فرمائے ، سوائے وحی کے ، یا پردے کے پیچھے سے یا کسی ایکی کے ذریعے سے قرآن پاک میں بیٹی کے ذریعے سے قرآن پاک میں بیٹی کے نام میں دیکھی جاسکتی پاک میں بیٹن طریقوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدیث میں بیان فرمایا ہے جوشیح بیل باب کی دوسری صدیث ہے۔ باب کا عنوان ہے کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم لیخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لیخی رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم نے دواحادیث شامل کی بین ایک تو مشہور صدیث انسا الا عمال بالنیات ہے۔دوسری حدیث انسا کی جین ایک تو مشہور حدیث انسا الا عمال بالنیات ہے۔دوسری حدیث انسا کی جین ایک تو مشہور حدیث انسا الا عمال بالنیات ہے۔دوسری حدیث انسان کی جین ایک تو مشہور حدیث انسان الا عمال بالنیات ہے۔دوسری حدیث ایک طویل روایت ہے جو عائشہ صدیقہ سے موای کی جین ایک تو مشہور حدیث انسان الا عمال بالنیات ہے۔دوسری حدیث ایک طویل روایت ہے جو عائشہ صدیقہ سے موای ہے۔

ان تینوں طریقوں میں سے زیادہ تر نزول وی پہلے طریقے کے مطابق ہوتا تھا۔ اس کے برعکس وہ وی جوقر آن پاک میں محفوظ نہیں ہے اور وہ قر آن پاک کا حصہ نہیں ہے، یعنی وی غیر متلو، جو حدیث مبارک کا حصہ ہے، وہ عموماً دوسرے یا تیسر ے طریقے سے منتقل ہوتی تھی۔ لیکن بعض اوقات قرآن بھی ان دوطریقوں ہے آسکتا تھا۔ براہ راست مکالمہ الٰہی کاشرف بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ لیکن الله صلی الله علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ لیکن جب قو رات نازل ہوئی ، نزول تو رات کی نوعیت ان تینوں جب قو رات نازل ہوئی ، نزول تو رات کی نوعیت ان تینوں طریقوں سے مختلف معلوم ہوتی ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام کو کوہ سینا پر بلایا گیا اور لکھی ہوئی تختیاں ان کے حوالے کردی گئیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کو وہ تختیاں کی فرشتے نے حوالے کردی گئیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کو وہ تختیاں کو فرشتے نے حوالے کی گئیں؟ اس بارے بیل فرشتے نے حوالے کی گئیں؟ اس بارے بیل قرآن مجید بھی خاموش ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ نزول تو رات کی نوعیت کیا تھی۔ حضرت موئی علیہ السلام نے بیبارگی وہ تختیاں وصول فر ما کیں اور لے کرآگے کو ادر اللہ تعالی نے جوعلم ان تختیوں کے ذریعہ سے عطافر مایا تھا، اور وہ نور بصیرت جس سے ان کے اور اللہ تعالی نے موغلم ان تختیوں کے ذریعہ سے عطافر مایا تھا، اور وہ نور بصیرت جس سے ان کے سیدکومنور فر مایا تھا وہ وہ نور بایوں نے لوگوں تک پہنچا ناشر وع کردیا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بعض مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کے اوپر وحی کا نزول چوبیں ہزار مرتبہ ہوا۔ ان چوبیں ہزار مرتبہ کی نوعیت اور کیفیات کے بارے میں ہجی علاء اسلام نے بہت کی تفصیلات بیان کی ہیں اور بہت کی بحثیں بھی کی ہیں۔ تاہم سے تفصیلات اکثر و بیشتر علائے کرام کی اپنی بصیرت اور فہم پر بنی ہیں۔ ان کی صحت اور عدم صحت کے بارہ میں کوئی قطعی اور تینی بات کہنا مشکل ہے۔ کیا ان تمام چوبیں ہزار مرتبہ کے تجربات میں صرف بارہ میں کوئی قطعی اور تینی بات کہنا مشکل ہے۔ کیا ان تمام کے بقیدا مور بھی ان تجربات شامل ہیں؟ بظاہر قرآن مجد کا نزول شامل ہیں؟ بلاایت اور رہنمائی کے بقیدا مور بھی ان تجربات شامل ہیں؟ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک، اصادیث اور ان دونوں کے علاوہ جتنی رہنمائی الله بارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی وہ سب شامل ہے۔ حدیث قدی اور صدیث رسول دونوں بیس میں شامل معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی کوئی صراحت قرآن پاک یا حدیث میں موجود نہیں میں شامل معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی کوئی صراحت قرآن پاک یا حدیث میں موجود نہیں میں شامل معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی کوئی صراحت قرآن پاک یا حدیث میں موجود نہیں میں شامل معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن خونکہ اس کی کوئی صراحت قرآن پاک یا حدیث میں موجود نہیں سے اس لیے ان تفسیلات کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کے کوئیس کہا جا سکتا۔

ییتو وحی کی نوعیت اور قطعیت کی بات تھی۔ جہان تک وحی کی قسموں کا تعلق ہے تو ، جیسا کہ میں سے خوض کیا ہے، وحی کی دواقسام ہیں: ایک وحی تو ہے جوا پنے معانی ، الفاظ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ میہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مجز ہ ہے۔ اس کو بطور مججز ہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور جس کے مجز ہ ہونے کا قرآن پاک میں بھی

باربارذ کرہے۔

دوسری وجی وہ ہے جوالی الفاظ میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ پھر اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس دوسری قسم کی وجی کی پھر دوسمیس ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد مشکلم میں کلام میں فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راوی کی حیثیت سے اس کو اپنے الفاظ میں کو یا روایت بالمعنی کے طریقہ سے ادا فرمایا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد مشکلم میں کلام نہیں فرمایا بلکہ ایک عمومی ہدایت یا راہنمائی عطافر مائی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ واحد مشکلم میں کلام نہیں فرمایا بلکہ ایک عمومی ہدایت یا راہنمائی عطافر مائی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی میں اور این نہیں اللہ علیہ وسلم کی حیثیت راوی کی نہیں ، بلکہ خود مشکلم کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملئے والی میں اور دوسری کو صدیث رسول کہا جاتا ہے۔ وجی کی سب بہان فرمادیا۔ پہلی کو حدیث قدی کہتے ہیں اور دوسری کو صدیث رسول کہا جاتا ہے۔ وجی کی دوسری دونوں سے پہلی قسم کو وجی مثلوا ور وجی جی بھی کہتے ہیں۔ اسے وجی ظاہر بھی کہتے ہیں۔ وجی کی دوسری دونوں سے لیے وجی غیر مثلو ، وجی خور میں وارس کے لیے وجی غیر مثلو ، وجی خور میں وارس کیا۔ یہ اس کا میں استعال ہوئی ہیں۔

ایک مریض کے پیٹ میں درد ہے اور وہ درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے،اس کو یقین ہے کہ اس کو در دہور ہا ہے۔ در د کا بیتلم علم حضوری ہے جو اس کو حاصل ہے۔اس علم کے حصول کے لیے مریض کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ درد ہے یا نہیں۔ ایک شخص یہ جانتا چا ہتا ہے کہ سورج نہیں ، وہ سائیریا میں پیدا ہوا ،اس نے بھی سورج نہیں دیکھا۔ ہمیشہ بھی دیکھا آیا ہے کہ بادل چھائے رہتے ہیں۔ سنتا ہے کہ سورج نکلا ہے اور جب نکلا ہے تو خوب گرمی ہوتی ہے۔ جب تک وہ سائیریا میں ہے اور برفانی علاقے میں رہتا ہے۔ آپ کو خوب گرمی ہوتی ہے۔ جب تک وہ سائیریا میں ہے اور برفانی علاقے میں رہتا ہے۔ آپ کو جغرافیہ پڑھائی ہے گائے اس کو دلائل دیں گے اور سمجھائیں گے، ہمغرافیہ پڑھائیں گے، ان چیز وں سے اسے سورج کے وجود کاعلم حصولی عاصل ہوجائے گالیکن جغرافیہ پڑھائیں ہے اگر آپ اسے پچھے کیے بغیرم کی جون کے مہینہ میں ہی یا جبیب آباد میں لاکر بٹھادیں تو بھرا سے آگر آپ اسے پچھے کیے بغیرم کی جون کے مہینہ میں ہی یا جبیب آباد میں لاکر بٹھادیں تو بھرا سے آئی ہو جود کاعلم حضوری حاصل ہوجائے گا۔ اب اس کے ساختے آفاب کا وجود ثابت کرنے مطوری اور علم حصولی میں۔ حضوری اور علم حصولی میں۔

وی کے نتیج میں جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ علم قطعی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ علم حضوری ہے۔ علم حضوری یا حصولی، دونوں کے جومصادر وما خذہیں۔ وہ پچھ مشترک ہیں اور پچھالگ الگ ہیں۔ جومصادر مشترک ہیں وہ انسانی حواس ہیں۔ انسان ان سے بہت پچھ سیکھتا ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھ کرمعلوم کرلی، ایک چیز سونگھ کر دیکھ لی، کوئی چیز چکھ کر دیکھ لی، کوئی چیز چکھ کر دیکھ لی، کوئی چیز چکھ کر دیکھ کی ۔ سیام بالحواس بھنی ہوتا ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ حواس خاہری سے حاصل ہونے والاعلم ہمیشہ سوفیصد بھنی ہو۔ جس خص کی آئکھوں کا عدستہ تھیک نہ ہواس کو رنگوں میں دھو کہ ہوسکتا ہے۔ اس کوکوئی رنگ نظر آتا ہے اور آپ کو وہ ہی رنگ کوئی اور نظر آتا ہے۔ ایس مثالیس بے شار ہیں کہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والاعلم ہمیشہ بھینی ہیں ہوتا ہے۔ اس کوکئی اور نظر آتا ہے۔ ایس مثالیس بے شار ہیں کہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والاعلم ہمیشہ بھینی ہمیں ہوتا ہے۔

دوسرا دو علم ہے جوعقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ عقلی استدلال کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ عقلی استدلال کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کے بارہ میں بہت سے لوگ سیجھتے ہیں کہ بیخالص قطعی اور بقینی ہے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔ ہم میں سے ہرایک کا بار ہا کا مشاہدہ ہے کہ عقل مندسے عقل مندانسان کی عقل بھی دھوکہ کھاسکتی ہے، لہٰذاعقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والاعلم بھی بعض اوقات بقینی ہوتا ہے البنداعقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والاعلم بھی بعض اوقات بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بھی نہیں ہوتا۔ ایک عام تاثریہ ہے کہ عقل اور مشاہدہ کے ذریعے سے جو

علم حاصل ہوتا ہے بیانسانی علم کا بیشتر حصہ ہوتا ہے۔ بیتا ثر غلط فہمی پرمٹی ہے۔ واقعہ نیہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یا کسی انسان کو آج تک جتناعلم بھی حاصل ہوا ہے اس کا بڑا حصہ نہ حواس سے حاصل ہوا ہے اور نہ عقل ہے۔

اگر آپ اینی معلومات کا جائزہ لیس اور ان تما م معلومات اور ذخیرہ علم کی فہرست بناكيں جوآ پكوحاصل ب،اور پھراكك ايك معلوم چيزياحقيقت كاجائزه ليس كديمكم آپ كوكهال ہے حاصل ہوا تو پیتہ چلے گا کہان معلومات وحقائق کا اکثر و بیشتر حصہ نہ حواس کے ذر کیجہ ہے آپ کے پاس آیا ہے نیعقل کے داستہ سے مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے عراق یر حملہ کیا، آپ جانتی ہیں کہ بٹلر جرمنی کا حکمران تھا، آپ کے علم میں ہے کہ ٹو کیو جایان کا دارالحکومت ہے اور سائبیر یا میں بارہ مہینے برف باری رہتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ تھے،امام بخاریؓ بہت بڑے محدث تھے۔لیکن کیاان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نے اپنے حواس ہے معلوم کی ہے؟ آپ نے امریکہ کوحملہ کرتے دیکھا؟ آپ نے ہٹلرکو دیکھا؟ آپ نے ٹو کیودیکھا؟ آپ نے نیامام ابوحنیفداورا مام بخاری کوان آتکھوں ہے دیکھا اور نہ ہی! پی عقل سےان کے د جود کو دریافت کیا۔ان چیزوں کوعقل سے معلوم کیا ہی نہیں جاسکتا۔ یہ تمام چیزیں جوآ پ کومعلوم ہیں یاکسی کومعلوم ہوتی ہیں بیسب کسی کی خبریا کسی کے اطلاع دیئے ہے معلوم ہوتی ہیں،اس کے لیے آپ خبر کی اسلامی اصطلاح استعال کر سکتی ہیں۔ بیعلم جوہمیں ادرآ پکوحاصل ہوا ہے بیتمام ترنہیں تواکثر دبیشتر خبر کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ کسی نے خبر دی کدامریکہ نے عراق برحملہ کردیا ، کسی مورخ نے کتاب میں لکھ کر خبر دی کہ مثل جرمنی کا حکمران تھا۔ کسی اخبار نویس نے خبر دی کہڑو کیوجاپان کا دار الحکومت ہے۔ کسی جغرافیدوان یاسیاح نے بتایا کہ سائبر یامیں بارہ مہینے برف پڑتی ہے۔

گویامعلومات کا بیشتر ذخیرہ اور بہت بڑا حصف خرک ذریعہ ہے تک منتقل ہوتا ہے۔ یہ بات کہ ہماری معلومات اور علم کا بیشتر ما خذخبر ہے خودا پنے مشاہدہ اور تجربہ سے ہر مختص معلوم کرسکتا ہے۔ جب ہم خبر کا جائزہ لیس کے تو پنۃ چلے گا کہ خبر غلط بھی ہوتی ہے اور درست بھی ہوتی ہے۔ بہت سے خبر دینے والے غلط بیانی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات جان ہو جھ کر غلط بیانی کرتے ہیں اور بعض اوقات غلط نہی سے غلط بات کو خبر کے طور پر فتقل کردیتے ہیں۔ لہذا صحیح خبر کو غلط خبر سے میتز کرنے کا کوئی بیانہ بھی ہونا چاہے۔ وہ پیانہ کیا ہے؟۔ وہ پیانہ جو ہر مسلمان اور غیر مسلم، مغربی اور مشرقی، عالم اور جائل اپنے سامنے رکھتا ہے وہ بہت آسان اور سیدھاسا دھا پیانہ ہے۔ وہ یہ کہ جرانسان سب پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جس نے خبر دی ہے وہ خود سچا ہے یا جھوٹا۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خبر دینے والا ابتدائی اندازہ میں آپ کو سچا معلوم ہوتا ہے یا جھوٹا۔ اگر آپ کے اندازہ میں وہ سچا ہے تو آپ اس کی بات مان لیتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اندازے میں اُر آپ کے اندازے میں وہ سچا ہے تو آپ اس کی بات مان لیتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اندازے میں وہ سے نہیں مشکوک ہونے بر بھی نہیں میں ۔ اور یہ تین ، مشکلیں ہیں : یا سیا ہے، یا جھوٹا ہے، یا مشکوک ہے۔

ایک مثال عرض کرتا ہوں۔کسی کی طبیعت خراب ہواور وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کی غرض سے جائے۔ ڈاکٹر مشہور طبیب ہے اور ماہر فن ہے۔آپ کو یقین ہے بیا اپنے فن کا پوراعلم رکھتا ہے، دیا نتدار ہے،کوئی دھو کہ باز خض نہیں ہے،اس کے بارہ میں آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آپ کے مرض کے بارہ میں وہ جو کچھ کہدر ہا ہے وہ بالکل صحیح کہدر ہا ہے۔ جب بیتیوں چیزیں جمع ہو گئیں تواب وہ آپ کو جو انجکشن یا دواد ہے گا آپ میں سے ہرایک اسے خوشی خوشی قبول کر لے گا۔ کوئی نہیں بو چھے گا کہ یہ کیا دوا ہے اور مجھے کیوں دے رہے ہو؟اس لیے کہ آپ کواس کے علم پر بھی

اعتاد ہے،اس کی صدافت پر بھی اعتاد ہے۔اوراس کی دیانت پر بھی اعتاد ہے۔اب آگروہ کوئی الی دوابھی دیتا ہے جس پرسرخ الفاظ میں' زہر'' کھا ہوا ہے تب بھی آپ کواس دوا کے استعمال کرنے میں ذرہ برابر تامل نہیں ہوتا۔

اب انبیاء کی ہم السلام کی لائی ہوئی خبر پران نتیوں معیارات کی روشنی میں خور کیجیے۔ان
کی لائی ہوئی خبر کو جب لوگوں نے قبول کیا تو اس اعتاد کی بنیاد پر کیا کہ ان کا صدق،ان کی امانت
اوران کاعلم یہ نتیوں چیزیں مکمل طور پر بھروسہ کے لائق تھیں۔وہ الصادق بھی تھے،الا میں بھی اور
اپ زمانہ کے سب سے بڑے عالم و حکیم بھی۔ یہ سب صفات ان میں اس قد ربھر پور طریقے سے
موجود تھیں کہ وشمن بھی ان کے معتر ف تھے۔وہ ایساعلم رکھتے تھے کہ اس کے چشمے آج تک جاری
اور ساری ہیں،اور روز بروز ان کے ثمرات و برکات میں اضافہ ہی ہور ہا ہے۔

یہاں ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً حضرت صدیق اکبر کو کیسے یقین کامل کا سے مقام حاصل ہوا کہ آپ جو بات کہدرہے ہیں وہ سی کہدرہے ہیں۔اس سوال کے جواب میں میں دوبارہ علم حضوری اور علم حصولی کی طرف آتا ہوں علم حصولی جو تقلی استدلال کی بنیا دیر ہوتا ہے وہ بہت کمز در ہوتا ہے۔آپ نے مولانا روم کامشہور شعر سنا ہوگا:

پائے استدلالیاں چوہیں بود پائے چو بیں سخت بے تمکیں بود

جولوگ اپنا محال کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ (وہ کمزور بیسا کھیوں پر کھڑے ہیں ان کا پاؤں لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ (وہ کمزور بیسا کھیوں پر کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ) لکڑی کا پاؤں سخت نا پائیدار ہوتا ہے۔ کی جگہ بھی میچے طور پر جمتا نہیں ہے۔ کوئی مصنوی پاؤں لگا کر دوڑ نہیں لگا سکتا۔ واقعتا بھی بیات درست ہے کہ استدلال کی بنیاد پر جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ وقتی طور پر کام چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی کنگڑ ہے کے مصنوی پاؤں لگادیے جا ئیں تو وہ وقتی طور پر ان سے کام تو چلالے گا، کین اس کا مقابلہ کسی پاؤں والے سے نہیں کیا جاسکتا، مثال کے طور پر وہ کر کئے نہیں کھیل سکتا۔ اس کے برعس اصل تمکین اور بنیا دعلم حضوری والے ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک محض محسوں کر رہا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے اور دوسر احتمال اس کے برعس درد ہے اور دوسر احتمال اس کے برائل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے نہیں ہے۔ یہاں علم بیٹین اور طعی اس کا ہے جو بذات خوداس تجربے سے گذر رہا ہے۔

انبیاعلیم السلام کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والوں کے قلب ونظر میں اور رگ و پے اور روح اور ذہن میں ایسا قطعی علم حاصل ہوجا تا ہے کہ ان کو پھر کسی ظاہری استدلال کی ضرورت نہیں رہتی ۔

ا یک چھوٹی می مثال دے کر بات کوآ گے بڑھا تا ہوں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ عقل دلاکل اورمنطقی استدلال کی بنیاد برجو چیزین آج ثابت ہوتی ہیں وہ کل غلط ہو جاتی ہیں۔ ہر ذہین آ دمی جومناظرہ اورلفاظی کےفن سے واقفیت رکھتا ہوہ جس چیز کو جاہے دلائل اور زبان آوری کے زور سے محیح یا غلط ثابت کرسکتا ہے۔ سرسید احمد خان کے صاحبز ادے سیدمحمود کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے زمانہ میں ہندوستان کے سب سے بڑے قانونی دماغ سمجھے جاتے تھے۔وہ ا بی مصروفیات اوربعض مشاغل کی وجہ ہے بہت سی چیزیں بھول جایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ وہ کسی عدالت میں کسی فریق مقدمہ کی طرف ہے پیش ہوئے۔اور بھول چوک کی عادت می وجہ ہے ہیہ بھول مجئے کہ وہ کون سے فریق ہے وکیل ہیں۔انہوں نے فریق مخالف کی طرف سے دلائل دیے شروع کردیئے اورمسلسل دیتے رہے۔ یہاں تک کہ دلائل کا انبار لگادیا۔جس فریق نے انہیں اپنا وكيل مقرركيا تهاده مهر الياليكن كهركني كرات نبيس بوربي تقى ،اس لي كه بهت بور وكيل تھے۔ جب ان کے مؤکلین بے حدیریثان ہوئے تو انہوں نے خاموثی سے کسی کے ذریعہ سے کہلوایا کہ آ ب تو ہمارے وکیل ہیں۔انہوں نے کہا بہت اچھا! اور پھرعدالت سے نخاطب ہو کر بولے کہ جناب والا! فریق مخالف کے حق میں بس یہاں تک کہا جاسکتا ہے،اس سے زیادہ کچے نہیں نہا جاسکتا۔لیکن میرسب غلط اور بے بنیاد ہے۔ اور پھر دوسری طرف سے دلائل دے کر اس سارے سلسلہ گفتگواور استدلال کی تر دید کردی جووہ اب تک کہدر ہے تھے اور دیکھنے والول نے و یکھا کہ دنیاعش عش کراٹھی ۔ تو دلائل کا تو پیرحال ہوتا ہے کہ آپ اپنے زور بیان ، توت استدلال اور زبان آوری سے کام لے کرجس چیز کو جاہیں سچا اور تیجے اور جش چیز کو جاہیں جموٹا اور غلط ثابت کروس\_

آپ نے اے کے بروی صاحب کا نام تو سنا ہوگا جو ہمارے ملک کے مشہور قانون دال تھے اور ہماری بین الاقوامی اسلامی یونیورٹی کے بانی بھی تھے۔کسی نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑاوکیل کون دیکھا ہے۔انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا وکیل سہروردی صاحب کو دیکھا ہے، وہ بہت ماہر وکیل تھے۔ جب وہ بولئے تھے ایس سے بڑا وکیل سے ۔ زہن بولئے تھے تھا ہر چیزای کی تائید کررہی ہے ۔ زہن واسان، درود بواراور کمرہ عدالت، کری ،میز، غرض ہر چیزان کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی تھی ۔ وہ اس طرح ساں باندھ دیتے تھے کہ جس چیز کو چاہتے تھے جے ٹابت کردیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی کوئی ذاتی ولچیں تو ہوتی نہیں تھی۔ جو فریق پسے ویتا تھا اس کے حق میں دلائل بیان کردیا کرتے تھے۔ تو ملکل بیان کردیا کرتے تھے۔ تو اللاجب چاہئ کرتے تھے۔ تو عقلی اوراستدلالی دلائل تو اس شان کے ہوتے ہیں کہ دلائل وینے واللاجب چاہئ جس چیز کوچا ہے غلط ثابت کردیے۔

انسانی زندگی کے برتر اور نازک حقائق اس طرح کی لفاظی اور زبان آوری کی بنیاد یر ثابت نہیں ہوتے۔انسانی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی فین کرانسان کے اندر ہے اس کا کوئی ضمیر،اس کا دل اوراس کی روح اوراس کا ذہن گواہی دیتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے۔خواہ عدالت میں اس کے حق میں ثابت ہویا اس کے خلاف ثابت ہو۔ آپ نے اینے والدین کو والدين مانا ، والده كو والده مانا ، اور بهن بھائيوں كو بهن مجعائي مانا۔ آپ كى زندگى كا سارا نظام اس بلا دلیل مانے برچل رہا ہے۔آپ کی والدہ کے والدہ ہونے کی کوئی عدالتی دلیل یا قانونی شوت آپ میں سے بیشتر کے باس نہیں ہے۔لیکن آپ کی غیر معمولی جذباتی اور روحانی وابستگی اپنی والدہ کے ساتھ قائم ہے۔ دنیا کا کوئی استدلال اس وابتنگی کو کمز ورنہیں کرسکتا۔اگر کوئی عدالت میں جا كرآپ ہے دليل مانگے كە تابت كريں كه يكي خاتون آپ كى دالدہ بين تو شايد آپ كے ليے بيد ثابت كرناخاصا دشوار ہو۔ليكن اگر آپ كوئى دليل دے بھى ديں تو كوئى ماہر وكيل اس دليل كے یر نچے اڑا سکتا ہے۔ لیکن کسی کے پر نچے اڑانے سے آپ کے اس یقین اور اس قلبی تعلق پر کوئی فرق نہیں پڑےگا، جوآپ کواپی والدہ محتر مداوران کی وجہ سے ان رشتوں کے ساتھ ہے۔ بیعلم جو آ پکوحاصل ہوا میرکیے حاصل ہوا؟ میریقین اورشعور جوقلب وروح کے اندر سے اہل رہا ہے اور بیر اطمینان قلب جو آب کو حاصل ہے بیکہاں سے حاصل ہوا؟ بیکی عقلی استدلال کی بنیاد برنہیں ہے۔اس کے لیے کسی قتی دلیل کی ضرورت نہیں پر تی۔ بلکہ بیاطمینان قلبی تو اس پورے عمر بھر کے تعلق ،عمر بھرکی محبت اور عمر بھرکی قربانی اور جذبہ کی بنیاد پر آپ کو حاصل ہوا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ہلانہیں سکتی ،اس عمر بھر کے تعلق کو کوئی نام نہادعقلی یامنطقی دلیل ختم نہیں کرسکتی۔حضرت ابو بکر

صدیق کے دل میں ای قتم کا یقین پیدا ہوا تھا، جس کے بعد کی مزید دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کیم السلام نے اپنی نبوت کی تائید میں جس چیز کوسب سے زیادہ پیش کیا وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی، ولقد لبنت فیکم عمرا، میں ایک طویل عمر تمہارے درمیان رہا ہوں اورتم میری شخصیت اور میرے کردار سے خوب اچھی طرح واقف ہو۔

یم مفہوم ہے وتی کے علم قطعی کا ذریعہ ہونے کا۔ قرآن مجید اس علم قطعی اور علم بیتی کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ وتی الٰہی ایک مابعد الطبعی ذریعہ ہے۔ انسان کو جتنے بھی طبعی وسائل دستیاب ہیں۔ جتنے حواس ہیں اور انسانوں کو چیزوں کے جانے کے لیے جو جو ذرائع اور اسباب حاصل ہین وجی الٰہی ان سب سے ماوراء ہے۔ وی الٰہی کو انسانی وسائل سے ماوراء ہی ہونا جا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہو کہ جب کوئی انسان کی دوسرے انسان کی رہنمائی اور قیادت کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنے ذاتی احساسات سے بھی بھی آزاد نہیں ہوسکتا کوئی ہڑے سے ہوا انسان ، انبیاء کرام کے علاوہ ، اپنے ذاتی احساسات سے عاری نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء کیلیم السلام ہیں جن کے ذاتی احساسات سے عاری نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء کیلیم السلام ہیں جن کے ذاتی احساسات سے عاری نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء کیلیم السلام ہیں جن کے ذاتی احساسات سے عاری نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء کیلیم السلام ہیں جن کے ذاتی احساسات سے قاری نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء کیلیم السلام ہیں جن کے ذاتی احساسات سے قاری نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء کیلیم السلام ہیں جن کے ذاتی احساسات سے قاری نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء کیلیم السلام ہیں جن کے ذاتی احساسات سے قاری نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء کیلیم السلام ہیں جن کے ذاتی احساسات سے قاری نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء کیلیم السلام ہیں جن کے ذاتی احساسات سے قاری نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء کیلیم السلام ہیں جن کے ذاتی احساسات سے تعلی کیلیم کی

سیصرف وی اللی ہے جو ہرتم کے انسانی احساسات اور تحدیدات سے ماوراء ہے۔ اس لیے ایسانظام فراہم کرنے کے لیے جو تمام انسانوں کو عاد لا نہ اور مساویا نہ اصول دے سکے دمی اللی کے علاوہ کوئی اور مطریقہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی قوانین اور نظام میں وہ ایک یا ایک سے زاکد انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ بسا اوقات کوئی ایک فرد، یعنی بادشاہ یا حکمران ، اور بعض اوقات انسانوں کا ایک مجموعہ قوانین بنا تا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کے ایک طویل تجربہ نے یہ بات سکھائی ہے کہ کوئی بھی انسان ، وہ ایک فرد ہو، یا سینکڑوں افراد ہوں ، یا ہزاروں افراد ہوں ، وہ بھی بھی اینے ذاتی مفادات ، ذاتی تعصّبات اور ذاتی میلانات ور جانات سے آزاد نہیں ہوتے۔

قانون بنانے کی ذمہ داری اگر زمینداروں کو دی جائے گی تو وہ زمینداروں کے مفاد کا لحاظ کریں گے، قانون دانوں کو دی جائے گی تو وہ قانون دانوں کے مفاد کا تحفظ کریں گے، اور اسا تذہ کو دی جائے گی تو وہ طبقہ اسا تذہ کے مفادات کا لحاظ کرتے ہوئے قوانین کی تشکیل کریں گے۔ دنیا کا کوئی شخص اس جانبداری سے کلی طور پرمبر انہیں ہوسکتا۔اس لیے انسانوں کے ذاتی رجحانات کا مجوزہ قوانین میں راہ یا جانا ناگزیر ہے۔اس لیے بیہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ انسانوں کی الی رہنمائی کی جائے جس میں کسی خاص طبقہ کی مصلحت کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی اس میں یکساں طور مضمر ہو۔الی رہنمائی ایک مرتبہ دے دی جائے ، پھراس کی حدود کے اندرانسان آزاد ہوں۔جس طرح چاہیں اس کی دیگر جزئیات اور تفصیلات طے کرلیں

> وحی حق بنیده ' سود ہمہ درنگاہش سود و بہبود ہمہ

وحی حق وہ ہے جوسب کے مفاد کو دیکھتی ہے اوراس کی نگاہ میں ہرایک کا مفاد برابر ہوتا ہے،اس کے مقابلے میں جوعقل ہے وہ اپنے ہی کو دیکھتی ہے اور اپنے ہی مفاد کی خدمت کرتی ہے۔ ہرانسان کو اپنی عقل سب سے اونچی گئی ہے۔ کوئی پیداعتر اف نہیں کرتا کہ میں سب سے کم عقل ہوں۔ سوائے شاذ و نا در بندوں کے علامہ فرماتے ہیں

> عقل خود بیں غافل از بہود غیر سو د خود بیند نہ بیند سود غیر

وہ اپنی بہبودتو خوب دیکھتی ہے دوسرے کی بہبودا سے نظر نہیں آتی ، اپنا فائدہ دیکھتی ہے دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتی۔ بیخو بی صرف وحی الہی میں ہے کہ

> عادل اندر صلح وہم اندر مصاف وصل و نصلش لا برای لا یخاف

صلح ہو یا جنگ ہووہ اپنے عادلا نہ طریق کارکونہیں چھوڑتی۔وہ لوگوں کو جوڑ رہی ہو یا علیحدہ کررہی ہو، دونوں صورتوں میں وہ نہ کسی کی رعایت کرتی ہے اور نہ کسی سے ڈرتی ہے۔انسان خوف میں مبتلا ہوجاتا ہے۔،رعب میں آجاتا ہے، دباؤ میں آتا ہے،کسی دوست،رشتہ داریا محبوب ہستی کی رعایت کرتی ہے اور نہ کسی کے دباؤ میں آتی ہے۔

غیر حق چول نابی و آمر شود

زور ور بر نا توال قاهر شود

الله تعالی کے علاوہ جب کوئی اور ذات آ مراور ناہی ہے گی۔ یعنی امرونہی کے اختیارات کو استعال کرے گی۔ تواس کا نتیجہ صرف سے نکلے گا کہ جوز در آ ور ہے وہ کمزور پر قاہر ہوجائے گا اور ہرتم کی زیادتی کرے گا۔ جبیما کہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ یہ ہے وحی کی تفصیل اور وحی کی اقسام، قرآن مجید اسی وحی کے ذریعیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

یہ بات قرآن کا ہرطالب علم جانتا ہے کہ دوسری آسانی کتابوں کے برعکس یہ کتاب کیبارگی نازل نہیں ہوئی، بلکہ 23 سال کے طویل عرصہ میں نازل ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے موئ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کیا کہ جب وہ طور سینا پرتشریف لے گئے تو توریت کی تختیاں انہیں کھی ہوئی مل گئیں اور وہ سیختیاں سے کرآ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقنا وفو قنا انہیں ہم کلامی کا جو شرف عطافر مایاس کی نوعیت یا تو صدیث قدی کی ہے یاعام صدیث کی۔ وہی جلی یعنی کتاب اللی کی شکل میں جو وہی دین تھی وہ ایک مرتبد دے دی۔ اس کے بعد اس میں کوئی ترمیم یااضافہ نہیں ہوا۔ لیکن قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض اوقات لیکن قرآن ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض اوقات نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نازل ہوا ہے۔ جیسے غیراولی الضرر۔ اور بعض اوقات پوری پوری سور تیں بھی بیک وقت نازل ہوئی میں۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں اور کیاسبق پوشیدہ ہے؟

نزول قرآن کے لیے علاء کرام اور مفسرین قرآن نے نجمانجمانازل ہونے کے الفاظ استعال فرمائے ہیں۔ یعنی قرآن کی ہرآیت درخشاں ستاروں کی شکل میں اتاری جارہ ہواور ایک ایک ایک ستارہ کر کے ہدایت اور رہنمائی کا کہکشاں مکمل کردیا گیا ہے۔ فقہاءِ کرام نے قرآن کے احترام میں جم یعنی ستارے کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ کلام الہی کو کہکشاں سے اور نازل ہونے والے اجزاء کوستاروں سے تشبید دی گئی ہے۔ گویا ایک ایک کر کے چیکتے ہوئے ستارے آسان سے نازل کے جارہے جھے۔

اس تھوڑا تھوڑا نازل کیے جانے کی ایک حکمت تو وہی معلوم ہوتی ہے، جو میں نے "قول تقتل" کے عنوان سے بیان کی کہا گرایک لفظ اور آیت کے صرف ایک ککڑے کے نازل ہونے کی وہ کیفیت تھی جورسول اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی اور بیان فرمائی اور صحابہ کرامؓ نے اس کا نہایت قریب سے مشاہدہ کیا تو اگر پورا قرآن کیبارگی نازل کیا گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کا تھوڑا سا اندازہ ہم اس آیت سے کر سکتے ہیں۔ جو ہماری بہن نے کل تلاوت کی تھی کہا گر اس قرآن پاک کوہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے توہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہوجا تا۔ زید ابن ثابت میں کے ذاتی تجربہ اور اونٹنی کے احوال کود کھے کر اور دیگر صحابہ کرامؓ کے مشاہدہ سے بھی اس کی تا ئید ہوتی

ہے۔قول ْقَتْل كا تقاضا بيتھا كەيەتھوڑ اتھوڑ اكر كے نازل ہو۔

دوسری حکمت میں معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب اس دنیا میں رہنے کے لیے آئی ہے۔ یہ کی مشیت محدودوقت یا محدود زمانے کے لیے نہیں آئی، جیسا کہ سابقہ کتب آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی متقاضی نہیں تھی کہ سابقہ کتا ہیں ایک متعین مدت اور محدود زمانہ سے زیادہ دیر تک زندہ رہ سکیں ۔ انہیں اٹھالیا گیا، یالوگوں نے ان کو جملا دیا، فراموش کردیا، یا خلط ملط کردیا، ان میں لفظی سکیں ۔ انہیں اٹھالیا گیا، یالوگوں نے ان کو جملا دیا، فراموش کردیا، یا خلط ملط کردیا، ان میں لفظی اور معنوی تحریف کردی۔ لیکن ان کتابوں کے برعکس قرآن مجیدہ وہ کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باتی رہے گی۔ دب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ کتاب بھی باتی رہے گی۔ اس کتاب کی حفاظت کے لیے اس کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کوذر بعہ اور وسیلہ بنایا، کیونکہ انسان کے لیے ہی اسے باتی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کوذر بعہ اور وسیلہ بنایا، کیونکہ انسان کے لیے ہی اسے باتی رہنا تھا۔

کسی کلام یا تحریر کی حفاظت اسی وقت ہوسکتی ہے جب اسے تھوڑ اتھوڑ اکر کے یاد اور محفوظ کیا جائے۔اگر آپ بیچکو تر آن پاک حفظ کروانا جا ہیں اور پورانسخدا سے اٹھا کرد ہے دیں کہاس کتاب کوسارایا دکرلوتو کوئی بچہ بھی حافظ نہیں بن سکتا کسی بچہ یا طالب علم کو پورا قرآن جب بی یا د ہوسکتا ہے جب اس کوروز اندا کیک آیت، دوآیتیں یا تین آیتیں یا دکرائی جا کیں ۔حفاظت قرآن کے نقطہ نظر سے اس کو تھوڑ اتھوڑ انازل کرنا اس امر کو بھینی بنانے کے متر ادف تھا کہ قرآن مجید کو کمل طور پرلوگوں کے دلول اور سینوں میں محفوظ کردیا جائے ۔حفاظت قرآن پرمزید گفتگوانشاء اللّذ آئندہ کمی دن کریں گے۔

تیسری حکمت بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ سے ایک حقیقی اور دیر پاتبدیلی پیدا کر نامقصود تھا۔ واقعہ بیہ ہے کہ یہ کتاب کسی خلامیں ناز لنہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کتاب ایک تبدیلی کو پیدا کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جب تک تبدیلی کاعمل کمل نہیں ہوا کتاب کا نزول جاری بھی رہا، اور جوں ہی تبدیلی کاعمل کمل ہوگیا تو کتاب کا نزول بھی مکمل ہوگیا۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ دوختلف لیکن متوازی عمل ہوگیا۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ دوختلف لیکن متوازی عمل جو کہ تھی، روئے زمین پرتبدیلی کاعمل اور آسان پرنزول کتاب کاعمل جاری تھا۔ دونوں ایک ساتھ یا یہ جمیل کو پہنچے۔ تبدیلی کاعمل اس وقت ممکن تھا جب نزول آ ہستہ آ ہستہ اور تھوڑ اتھوڑ ا

کر کے ہوتا۔ کسی انسان میں بھی اچا تک کمل تبدیلی نہیں آتی۔ ایسے لوگ بہت ہی شاذ و نا در ہوتے ہیں جواچا نک اور یک بارگی اپنے اندرا کی کمل تبدیلی لے آئیں۔ بالفرض اگر کسی کے رویہ میں تبدیلی اچا تک آئیں۔ بالفرض اگر کسی کے رویہ میں تبدیلی اچا تک آئیں۔ بھی جائے تو پھر بھی روز مرہ کی تفصیلات کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ قرآن مجید کے زیر ہدایت اور آپ کی رہنمائی میں تبدیلی کا بیمل شروع ہوا اور تبعیس سال مسلسل جاری رہا۔ جب ضرورت پیش آئی رہنمائی نازل ہوگئی اور اس کے نتیج میں تبدیلی آئی۔ کسی جگہ قوانین کی تبدیلی آئی۔ کسی جگہ قوانین کی تبدیلی آئی۔ کسی سابقہ تبدیلی آئی، کسی جگہ عقائد میں تبدیلی آئی اور کہیں عقائد اور کر دار دونوں کو بہتر بنایا گیا۔ کہیں سابقہ انبیاء کی وہ شریعتیں جنہیں لوگوں نے بھلادیا تھا ان کے بنیا دی عناصر دوبارہ یا دولائے گئے۔ اس طرح بائیس سال چند ماہ کے عرصے میں بیتبدیلی کمل ہوئی۔ اس تبدیلی کو یقینی اور دیریا بنانے کے طرح بائیس سال چند ماہ کے عرصے میں بیتبدیلی کمل ہوئی۔ اس تبدیلی کو یقینی اور دیریا بنانے کے لیے ضروری تھا کہ یعمل تھوڑ اتھوڑ اکر کے کیا جائے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے اسباب ہیں جن کا مزید ذکر کل کی گفتگو میں آئے گا۔ یہ اسباب اس بات کے متقاضی ہوئے کہ کتاب اللی کو تھوڑ اتھوڑ اگر کے کا رہا ساب اس بات کے متقاضی ہوئے کہ کتاب اللی کو تھوڑ اتھوڑ اگر کے نازل کیا جائے۔

رمضان المبارک کے مہینہ کوز ول قرآن سے خاص نسبت معلوم ہوتی ہے۔ ایک شہور حدیث ہے جس کو حافظ ابن حجرؓ نے قتل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ توریت، زبور اور انجیل یہ تینوں کتابیں رمضان میں اتاری گئیں۔ اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ شاید بقیہ کتابیں بھی جن کا بیاں ذکر نہیں ہے وہ بھی رمضان میں ہی اتاری گئی ہوں گی۔ اس روایت میں رمضان کی ان تاریخوں کا ذکر بھی ہے، جن میں یہ آسانی کتب نازل ہوئیں۔ توریت ۲ رمضان کو، انجیل ۱۳ رمضان کو، انجیل کا درمضان کو، انجیل کا درمضان کو، انجیل کا درمضان کو دربیت کو بیاں اس کی طرف مختصراً اشارہ کردیتا ہوں کہ وہ کیا نبیت ہے۔ یہاں اس کی طرف مختصراً اشارہ کردیتا ہوں کہ وہ کیا نبیت ہے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کو منتی فرمایا ہے۔

حسنرت شاہ ولی اللہ تحدث دہلوی نے اس موضوع پر مفصل بحث کی ہے اور ایک اللہ باب ججۃ اللہ البائغۃ میں اس مضمون پر گفتگو کے لیے مخصوص فر مایا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ انسان جن قو توں سے عبارت ہے وہ دوقتم کی ہیں۔ بالفاظ دیگر انسان جن بے شار قو توں کا مالک ہے ان سب کو دوز مروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک زمرہ وہ ہے جس کو شاہ صاحب ملکوتی خصائص کے

نام ہے یادکرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے خصائص۔ اور دوسرا زمرہ وہ ہے جس کووہ ہیمیت کا نام دیتے ہیں، یعنی حیوانی عادات وخصائص۔ عام انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ حیوانی خصائص پر زیادہ زور دیتے ہیں، ان کو بھوک بھی بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے، پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، گرمی اور سردی بھی بہت لگتی ہے اور نیند کا بھی شدید غلبہ ہوتا ہے۔ دیگر جسمانی تقاضے بھی شدت سے طاری ہوتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ ایک عام انسان اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر بہت زور دیتا ہے۔ لیکن ملکوتی خصائص پر عام لوگ کم توجہ دیتے ہیں۔ اس کے برعس اللہ کے خاص بندے اور ملائکہ روحانی خصائص پر نیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ان دونوں خصائص کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا نام ہی شریعت ہے، ارشاد ربانی: فالھ مھا فحور ھا و تقواھا۔ قند افلح من زکھا۔ وقد حاب من دساھا۔ جو شخص اپنے اس روحانی پہلو کو سنوارے اور ترتی دے وہ کامیاب ہے اور جواس کو بگاڑے وہ ناکام ہے۔ یہی دراصل شریعت کا مقصد ہے، اور ای توازن کو حاصل کرنے اور برقر ارر کھنے کے لیے شریعت اتاری گئی ہے۔

اب جب کوئی شخص اپنی ملکوتی صفات کوتر تی دیتا ہے اور اپنے اندر کے فرشتہ صفت رجانات کوسا منے لاتا ہے اور حیوانی رجانات کوان کے تابع کر کے ان کواعلی روحانی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق اللہ تعالی سے روز افزوں ہوتار ہتا ہے، اور ایک ایساروحانی قرب اسے بارگاہ اللی ہے، جس کوشاہ صاحب ملاءِ اعلی کا نام دیتے ہیں، حاصل ہوجاتا ہے جو بڑھتا جاتا ہے۔ انبیاء کیہم السلام کوخاص طور پراس کام کے لیے تیار کیا گیا اور منتخب کیا گیا۔ ان کی مزید روحانی تیاری اور روحانی ارتقاء کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ تاکہ وہ ملکوتیت کے بلند ترین مقام ہے بھی آگے بڑھ جا کیں اور وی الہی کا نزول ان پرآسان ہو سکے۔ میکند ترین مقام ہے بھی آگے بڑھ جا کیں اور وی الہی کا نزول ان پرآسان ہو سکے۔ میکند ترین مقام ہے بھی آگے بڑھ جا کیں اور وی الہی کا نزول ان پرآسان ہو سکے۔ اس موضوع پر کی ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن یا ک کا نزول کیوں ہوا۔

ایک دوسراسوال جس پرمفسرین اور محدثین نے بحث کی ہے دہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن مجید۲۳ سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ دوسری طرف خود قرآن پاک میں ذکر ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا۔ اب ان دونوں بظاہر متعارض حقائق میں تطیق کیسے ہو۔ محدثین کی بڑی تعداد اور مفسرین کی غالب اکثریت نے اس سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا فیصلہ فرمایا تواس کو پہلے لوح محفوظ ہے ساءِ دنیا پر نازل فرمایا اور وہاں اس کوا یک خاص مقام پررکھا جس کے لیے حدیث میں بیت العزة کا لفظ آیا ہے۔ عزت کے معنی عربی میں بہت وسیح ہیں، غلبہ اعزاز ، بلندی ، رفعت وغیرہ ۔ گویابیت العزة سے مرادوہ بلندمقام ہے جو ہر غلبہ ، اعزاز اور رفعت کا سزاوار ہے۔ وہاں ہے اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق جربی امین اسے غلبہ ، اعزاز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ ہوسکتا ہے کہ کس کے ذہن میں سے سوال پیدا ہو کہ جربیل امین براہ راست بھی اس جگہ ہے لے سکتے تھے جہاں ہے آسان دنیا پر سازل کیا گیا۔ کین اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنی نازل کیا گیا۔ جارے سی اور مخلوق کواس مقام تک رسائی عطانہ بیں فرمائی جہاں سے قرآن پاک نازل کیا گیا۔ جارے مفسر بن ، محد ثین اور مفکر بن اور صوفیاء سب نے لکھا ہے کہ معراج کے موقع پر ایک مرحلہ ایسا آیا مفسر بن ، محد ثین اور مفکر بن اور صوفیاء سب نے لکھا ہے کہ معراج کے موقع پر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جبریل امین نے کہا کہ اب آپ تہا تشریف نے جائے ، میری بہنچ یہاں ختم ہوگئ ہے۔ ایک مشہور صوفی شاعر نے اپنے محدود پر ایہ بیان میں جریل کیا ساست کی یوں ترجمانی کی ہے ۔ ایک مشہور صوفی شاعر نے اپنے محدود پر ایہ بیان میں جریل کے حساسات کی یوں ترجمانی کی ہے :

اگر یک سرموئے برز پرم فروغ تجلی بسوز و پرم

چنانچیقر آن پاک کاجو پہلانزول ہےاس کے لیے قر آن پاک میں لیلۃ القدر، ٹھر مبارک کے اشارے کیے گئے ہیں۔اس کوہم ابتدائی یا اجمالی نزول کہہ سکتے ہیں۔اور بقیہ نزول جس کو تفصیلی نزول کہا جاسکتا ہے، جس کے بارے میں کل تفصیل سے گفتگو ہوگی وہ ۲۳سے بچھے کم سال کے عرصہ میں مکمل ہوا۔

آپ میں سے تقریباً سب ہی بہنیں عربی خاب کی طالب علم اور مزاج شناس ہیں۔
آپ نے ویکھا ہوگا کہ عربی زبان میں مختلف اوزان کے صیغوں میں خاص مفہوم پایا جاتا ہے، اور
اس وزن پر جینے الفاظ ہوتے ہیں ان میں اسی طرح کا مفہوم مشترک ہوتا ہے۔ اس وزن کے
الفاظ کے معانی میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تنزیل جو تفعیل کے وزن پر ہے اس میں دوام کا
مفہوم پایا جاتا ہے۔ تکریم ، تحریم اور تکبیر سیسار سے الفاظ ایک ہی اسکیل اور وزن پر ہیں۔ ان سب
میں سلسل اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی جس فعل کو تھوڑ اتھوڑ اگر کے طویل عرصہ تک کیا جائے
میں سلسل اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی جس فعل کو تھوڑ اتھوڑ اگر کے طویل عرصہ تک کیا جائے
وہ فعل اس وزن میں آتا ہے۔ اور افعال کے وزن میں جومفہوم پوشیدہ ہے وہ سے کہ فعل کو ایک

ہی مرتبہ یکبارگی کردیا جائے ،اگر کوئی فعل ایک مرتبہ آپ نے کردیا اور وہ ہوگیا۔اس سے قطع نظر کہ بعد میں ہوا' یا نہیں ہوا' اس کے لیے افعال کا وزن آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پر جو پاک میں جہاں لیلۃ القدر کا ذکر ہے وہاں انا انزلنا۔ یعنی انزال کا لفظ ہے، افعال کے وزن پر جو ایک ہی وقت میں ہوجاتا ہے۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے او پر اتارے جانے کا ذکر ہے وہنزیل کافعل ہے یعنی تھوڑ اتھوڑ اگر کے نازل کیا گیا۔

یه کتاب جوقطعی علم، بقینی حقائق جتی مدایات اورختی مرتبت شریعت کے ساتھ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے قلب مبارك بريازل ہوئي اس كا نام عرف عام ميں تو قرآن بے ليكن اصل نام القرآن ہے،القرآن،الف لام کے ساتھ۔اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ بینام اس کتاب کے لیے کیوں اختیار کیا گیا؟ اس پر بھی مفسرین قرآن نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ پھھ لوگوں کا خیال بیہ ہے کہ پر لفظ قراء يقرأ سے ماخوذ ہے۔جس كے معنى يڑھنے كے ہيں۔اورقر آن، فعلان ،غفران اور فرقان کے وزن پر ہے، جو بظاہر تو مصدر ہے، کیکن اس میں اسم آلہ کامفہوم بھی یا یا جا تا ہے۔ جودوام اورتسلسل بر دلالت کرتا ہے۔اس لیے قر آن سے مرادوہ چیز ہوگی جو بار بار اورسلسل سے برھی جائے۔ بیشتر اہل علم نے قرآن کوقر ویقر ویعنی پڑھنے ہی کے مفہوم سے مشتق قرار دیا ہے۔ پچھاورلوگوں نے قرآن کے لفظ کا پچھاوراشتقاق اورمنہوم بھی بیان کیا ہے۔لیکن دوسرے مفاجیم لغوی اعتبار سے مکزور ہیں اور عربی زبان کے قواعد اور محاورہ ان میں ہے اکثر کا ساتھ نہیں دیتے عربی زبان کے قواعداور صرف کے اصولوں کی بنیاد پر جومفہوم زیادہ قرین عقل اور قرین فہم ہےوہ یہی پڑھنے کامفہوم ہے۔اس مفہوم کوسامنے رکھ کراب آپ کہ سکتے ہیں کہ ایک اعتبارے جو کتاب بار بار براھی جائے وہ قر آن کہلاسکتی ہے۔ ہوسکتا ہے لغوی اعتبار ہے قر آن کا لفظ ہراس کتاب یاتح ریر برصادق آ سکتا ہو جو بار بار بڑھی جائے ۔لیکن یہال صرف قرآن نہیں القرآن كالفظ استعال ہوا ہے، یعنی وہ واحد كتاب اور وہ متعین كتاب جوشلسل اور تكرار كے ساتھ باربار پڑھی جارہی ہے۔ بینام قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب برصادق نہیں آتا۔

دنیا کی ہرکتاب کا نام دنیا کی اور بہت می کتابوں کو دیا جاسکتا ہے۔الی کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کا نام کسی دوسری کتاب کو خددیا جاسکے۔اگر آپ شاعر ہیں اور آپ کا تخلص غالب ہے تو آپ نے دیوان کا نام دیوان غالب رکھ علی ہیں۔کوئی اعتر اض نہیں کرے گا کہ آپ نے بینام

غلط رکھا ہے۔ لغوی، عرفی اور ادنی ہر اعتبارے اسے دیوان غالب کہنا جائز ہوگا۔ اگر آپ معاشیات کی استاد ہوں اور جرمن زبان میں سر مایہ کے موضوع پر کتاب کھیں تو آپ اپنی کتاب کا معاشیات کی استاد ہوں اور جرمن زبان میں سر مایہ کے گا کہ اس سے کارل مارکس کا حق متاثر ہوا ہے۔ کسی بھی کتاب کو جو جرمن زبان میں ہو اور سر مایہ کے موضوع پر لکھی گئی ہواس کو Capital ہے۔ کسی بھی کتاب کو جو جرمن زبان میں ہو اور سر مایہ کے موضوع پر لکھی گئی ہواس کو مور کتاب کو نہیں دیا جاسکتا ہے۔ لیکن القرآن وہ واحدنام ہے جو قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتن کثر ت اور استے تو از کے ساتھ نہ ماضی میں پڑھی گئی ہے، نہ حال میں پڑھی جارہی ہواور نہ آئندہ مستقبل میں پڑھے جانے کا کوئی امکان ہے۔ پر پڑھی گئی ہے، نہ حال میں پڑھی جارہ ہی جاور نہ آئندہ صنعتبل میں پڑھے جانے کا کوئی امکان ہے۔ جو ہر شخص کر سکتا ہے، اور ہر خوش گمان عقیدت مندا پنی پسندیدہ، مجبوب اور محترم چیز وں اور شخصیتوں کے بارہ میں اس طرح کے دعوے کر سکتا ہے۔ لیکن ذراغور کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ ایسانہیں ہے۔

ذراروئے زمین کا نقشہ نے کر بیٹھیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کول بنائی ہے، مورج اس کے چاروں طرف طلوع ہوتا ہے، دن رات بدلتے ہیں، زمین بھی گھومتی ہے۔ سورج بھی گھومتا ہے، اس مسلسل حرکت کا نام کا ننات ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ مسلمان روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک مسلمان روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک علاقہ ہے جے فئی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمان تقریباً ایک لاکھی تعداد میں بستے ہیں۔ یہو، ہی علاقہ ہے جس کے قریب سے انٹر بیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے یعنی وہ خط جہاں سے نئی تاریخ پہلی مرتبہ شروع ہوتی ہے۔ آج اپریل کی آٹھ تاریخ ہے تو سب سے پہلے آٹھ اپریل ہیں۔ ۲۰۰۳ء دنیا کی تاریخ ہیں اور میں فئی میں آئی ہے۔ اس سے پہلے کہیں نہیں آئی۔ وہاں مسلمان بستے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں نماز فجر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں نماز فجر کے بعد بھی مصروف تلاوت رہتے ہیں۔

ان کے ہاں جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو آسٹریلیا میں فجر کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔ آسر بلیامیں یا نج لاکھ ملیان بستے ہیں۔ وہ بھی فجی کے صلمانوں کی طرح نماز فجر سے پہلے، نماز فجر کے دوران میں اور نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ جبآ سریلیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے توانڈ و نیشیا میں شروع ہوجاتا ہے۔ اب انڈ و نیشیا میں کروڑوں مسلمان اسی طرح ابھی تھوڑی دیرقبل فجی اور آسٹریلیا کے لاکھوں مسلمان کررہے تھے۔ پھر جب انڈ و نیشیا میں نماز فجر کا وقت اور مرحلہ ختم ہوتا ہے تو ملائشیا میں شروع ہوجاتا ہے۔ بنگلادیش کے بعد بھارت میں بیر کروڑمسلمان نماز فجر اداکرتے ہیں۔

جب ہم پاکستان میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت فجی کے مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت فجی کے مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جس کاول چاہوہ فجر کے وقت فجی فون کر کے معلوم کر لے اور خود من لے کہ وہاں تلاوت ہور ہی ہے اور نماز واں ، بالخصوص نماز فجر کی نماز ادا کررہے ہوتے ہیں تو فجی اور بڑے تلاوت میں مصروف ہیں۔ جب مصر کے مسلمان فجر کی نماز ادا کررہے ہوتے ہیں تو فجی کے کے مسلمان عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب لیبیا اور الجزائر کے مسلمان فجر پڑھتے ہیں تو فجی کے مسلمان نماز مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب مراکش کے مسلمان نماز فجر پڑھ رہے ہوں تو فی کے اور درمیان میں باتی چاروں نماز وں کے اوقات ورجہ فرید کے اوقات ورجہ بردھ آتے ہیں۔

لہذا پانچوں نمازوں کے بیاوقات مسلسل روئے زمین کے گردپھررہے ہوتے ہیں۔
آپ نے اشتہار کے گردگھو منے والی روشی دیکھی ہوگی۔ایبا معلوم ہوتا ہے جیسے بیروشی چاروں طرف گھوم رہی ہے، وہ تو گھوتی ہے یانہیں گھوتی، ہوسکتا ہے کہ نظر کا دھو کہ ہو،لیکن نمازوں کے اوقات روئے زمین کے گردسلسل گھومتے رہتے ہیں۔اور بیتلاوت قرآن کی ایک زنجیر ہے جو دنیا کے گرد ہالہ بنائے ہوئے ہے۔اس میں بھی کوئی انقطاع اور تو قف نہیں ہوتا ہے۔اس مسلسل میں تو قف یا انقطاع آئی وقت ہوسکتا ہے جب زمین اپنے محور پر چلنا جھوڑ دے، یا سوری گردش کرنا چھوڑ دے، یا سارے مسلمان یک دم اللہ کو بیارے ہوجا کیں۔اس کے علاوہ کوئی شکل اس تلاوت مسلسل کورو کنے کی نہیں ہے۔

د نیامیں کوئی اور کتاب الی نہیں ہے جواتے تواتر اوراتے تسلسل اوراتئ کثرت سے پڑھی جاہی ہو۔ ہوسکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں بیسوال پیدا ہو کہ انجیل کو بھی لوگ پڑھتے ہوں گ۔ یابائبل کوبھی اس طرح پڑھتے ہوں گے۔لیکن سدیادر کھیے کہ یہ کتابیں صرف ہفتے میں ایک دن پڑھی جاتی ہیں۔وہ بھی پادری پڑھتا ہے اور باتی سب لوگ خاموش رہتے ہیں۔ پورے ہفتہ کے بقید دنوں میں سے کتابین نہیں پڑھی جاتیں یابہت ہی اکا دکا کوئی آ دمی ہوگا جو پڑھتا ہوگا۔

تلاوت قرآن کا پیواتر اور تسلسل جو کم از کم گذشته باره تیره سوسال سے جاری ہے اور جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔ ای تسلسل اور تواتر کی وجہ سے اس کتاب کو القرآن کا مفہوم۔ اس مفہوم میں کسی اور کتاب کو القرآن نہیں کہا جا سکتا اور نہیں کہا جا سکتا اور نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں ۲۲ مرتبرآیا ہے۔ کوئی کتاب اس کی مستحق ہے کہا ہے القرآن کہا جا سکتے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں ۲۲ مرتبرآیا ہے۔ اس کے نفظ معنی میں The Book اگر

اس کتاب کا دوسرا نام الکتاب ہے۔اس کے لفظی معنی ہیں The Book اگر آ ب افت دیکھیں قرآ ب کومعلوم ہوگا کردی بائبل کے معنی بھی ہیں The Book ببلوگرافی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا۔اس کے معنی ہیں کتابوں کی فہرست۔ پد لفظ بائبل سے ماخوذ ہے اور بائبل کے معنی میں کتاب۔ فرخچ زبان میں آپ نے سنا ہوگا کہ کتب خانہ کو ہلیو تیک کہتے ہیں۔ یعنی وہ مرکز جہاں کتابیں رکھی جا ئیں للہٰذا The Bible کےمعنی الکتاب اورالکتاب کےمعنی The Bible ہیں۔ یوں بیدونوں ایک ہی لفظ ہیں۔قر آن مجید میں جہاں جہاں الکتاب کا لفظ آیا ہے ان آیات پرغور کرنے سے پنہ چاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس زمانے میں جو کتاب اتاری اس کے لیے الکتاب یعن The Book کی اصطلاح استعال فر مائی ہے، یعنی جس وفت جس آسانی کتاب کی فر مازوائی تھی اورجس کتاب الہی کاسکہ چل رہاتھا، جو کتاب اس وقت روحانیت اورشر بیت کے باب میں فر مانر وااور قول فیصل کی حیثیت رکھتی تھی اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الکتاب کی اصطلاح استعال فر مائی ہے۔ایک ز مانہ تھا کہ تو ریت الکتاب تھی ، بھرانجیل الکتاب ہوگئی اوراب قر آن مجیدالکتاب ہے۔اوراب رہتی دنیا تک لیےقر آن مجید ہی الکتاب ہے۔توریت اب کتاب ہے الکتاب نہیں۔انجیل کتاب ہے الکتاب نہیں۔اسی لیے قر آن مجید کو الكتاب كها گيا ہے۔

آ ب سے شایر بھی کسی نے بیسوال کیا ہو،اورا گرنہیں کیا تو شائد آئندہ کچھلوگ بیہ سوال کریں کہ قرآن مجید میں بہت می چیزیں بائبل سے ٹی گئی ہیں ۔مغربی مصنفین جوقرآن مجید کو کلام الہی نہیں مانتے اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تصنیف سجھتے ہیں وہ بار بارا پنی کتابوں میں بیہ کھتے ہیں کہ آپ نے بائبل سے بہت سے چیزیں نقل کرلی ہیں۔ جس کو انگریزی میں plagiarism یعنی سرقہ ادبی کہتے ہیں۔نعوذ باللہ آپ نے اس کار تکاب کیا۔

آج سے تقریباً ۲۲ سال قبل مجھے ایک بہت بڑے پا دری سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔
ان سے اسلام، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں
بہت ی باتیں ہوئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیتو تم جانے ہو کہ میں قرآن کو کلام الہی نہیں
مانتا، بلکہ اس کومجر کی تصنیف ہم جھتا ہوں ۔ لیکن میں ایک سوال کرنا چا ہتا ہوں۔ وہ یہ کمجر نے بائبل
سے بید چزیں کیوں نقل کیں اور ان کا اس نقل سے کیا مقصد تھا؟ بیسوال انہوں نے مجھ سے کیا۔
میں نے جو اباان سے کہااگر آپ برانہ مانیں تو میں بھی آپ سے ایک سوال کروں ۔ انہوں نے کہا
جی ضرور کیجے۔

میں نے کہا اس معاملہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ بقول آپ کے انہوں نے پچھے چیزیں ہائبل سے نقل کرلیں۔لیکن یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ ہائبل میں بہت ی چیزیں ایسی بھی ہیں جوقر آن مجید میں موجود نہیں ہیں۔سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں کیوں چھوڑ دیں۔اگر ہائیبل نامی کتاب ان کوئل ہی گئتی اور وہ اس میں نے نقل کر کے لوگوں کو بتارہے تھے اور لوگ ان ہاتوں کو بطور وحی المہی مان بھی رہے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چھوڑ اوہ کیوں چھوڑ ا۔ وہ بھی بیان کردیتے۔شاید پادری صاحب اس فوری سوال کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہنے کیمان پرتو میں نے کہاں سوچے۔

پھر جواب میں میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید اپنے کو کوئی نئی کتاب نہیں کہتا۔ قرآن کالانے والاتو کہتا ہے، ما کنت بدعامن الرسل۔ میں کوئی نیایا انو کھا نی نہیں ہوں، بلکہ ای پیغام کو لے کرآیا ہوں جو پہلے آیا تھا، اور توریت اور انجیل جو پچھ کہتی ہے میں اس کی یا د دہانی کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے قرآن پاک میں بائل سے جو چیز لی گئی وہ تو قائل اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کی یا د دہانی مقصود ہوتی ہے اس کو بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ لیکن جو چیز نہیں لی گئی وہ تو تابل غور ہے کہ وہ کیوں نہیں لی گئی۔ قابل غور ہے کہ وہ کیوں نہیں لی گئی۔

پھر میں نے کہا کہ قر آن مجیدا ہے کوالذ کر بھی کہتا ہے۔اس کے معنی ہیں یاد دہانی۔ یاد دہانی اس کے معنی ہیں یاد دہانی ۔ یاد دہانی اس جو پہلے بھی کہی گئی ہو۔ آج آپ کسی کو پہلی مرتبہ خط تکھیں اور یہ کہیں کہ

میں تم کو یاد دہانی کے طور پر خط بھیج رہا ہوں یا reminder بھیج رہا ہوں تو وہ خط یاد دہانی نہیں کہلائے گا۔ یادو ہانی وہ ہوتی ہے جب آپ نے پہلے سے ایک خطالکھا ہو۔وہ یا تو مم ہوجائے، یا مکتوب الیہ اس بڑمل کرنا بھول جائے ، یا کسی دجہ ہے اس پڑمل نہ کرے۔ یا اس خط میں تحریف کردی گئی ہو۔ان چار میں ہےکوئی ایک چیز ہوتو یا دو ہانی کی ضرورت پیش آئے گی۔لیکن اگریہلا خطمحفوظ ہے، جوں کا توں موجود ہے، اورلوگ اس برعمل کررہے ہیں تو یادد ہانی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔اس لیے یا در ہانی کے لفظ میں ہی ہد بات پوشیدہ ہے کہ پہلے بھی جو پیغام بھیجا گیا تھا۔وہ بھی اللّٰد کا پیغام تھا۔ آ پلوگوں نے یا تو اسے بھلا دیا ، یا کم کردیا ، یااس میں ملاوٹ کر دی یا اس برصیح طریقہ ہے عمل درآ مد کرنا چھوڑ دیا،ان جاروں میں سے کوئی ایک شکل ہوئی یا ساری شکلیں ہوئیں تو یا در ہانی کے لیے بینئ کتاب بھیجی گئ۔اب یاد د ہانی میں کوئی چیز اگرایسی ہے جو بچیلی کتاب میں بھی تھی تو یدایک فطری بات ہے۔اب کوئی کیے کہ reminder میں بیضمون کوں وہرایا گیا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ ایک یاد دہانی ہے۔ اس میں پرانی تحریر کے مندرجات تولاز ما دہرائے جائیں گے۔ پرانے خط کا پیغام تو دوبارہ ککھاہی جائے گا۔اس لیے کہ اسی کی تو یا د د ہانی مقصود ہے۔لہذا جو پچھاس موجودہ تحریر میں نہیں لکھااس کے معنی سے ہیں کہ وہ بعد میں کسی نے ملایا۔ جونبیں لکھاوہ زیادہ اہم ہے۔ بین کروہ خاموش ہو گئے،اور بو لے کہ فی الحال تومیرے یاس ان سب باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔

اس لیے قر آن مجید کوالکتاب کا جو نام دیا گیا وہ انتہائی بامعنی ہےاورایس کا ایک خاص مفہوم اور پس منظر ہے۔

قرآن پاک کاایک وصف الذکر بھی ہے۔ یہ وصف سابقہ کتابوں ہے اس کتاب کے تعلق کی نوعیت کو بتا تا ہے۔ الذکر کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو سابقہ کتب کے پیغام کی یاد دہانی اور دوسرا خود قرآن مجید کے مضامین کی بار بار تکر اراور یا ددہانی ۔ یہ بار بار آنے والے مضامین بھی عموماً وہی ہیں جودین کی اساسات اور مکارم اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی رنگ میں ، اجمالی انداز میں ،سابقہ کتابوں میں بھی بیان ہوئے تھے۔

قرآن مجیدیں سابقہ کتب کا جہاں انفرادی طور پر ذکر آیا ہے تو الکتاب کے نام سے آیا ہے۔ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیاق وسباق میں الکتاب کا ذکر

ہے۔ لیکن جہاں سابقہ کتب کابغیر کسی نبی کے سیاق کے جموی طور پرتذکرہ ہے وہاں کتب کالفظ ہو صیغہ جمع آیا ہے۔ اس میں ایک بات خور طلب ہے۔ وہ یہ کہان سب کتابوں کا بعض جگہ تو جمع کے صیغہ جمع میں آیا ہے جیسے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ ورسلہ۔ یہاں کتب کالفظ صیغہ عجمع میں آیا ہے جو بلاشیہ بہت مناسب اور برخل ہے کہ بیسب بہت کی کتابیں تھیں، جن کا ذکر مقصود ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نازل کی جانے والی کل کتابیں ۱۰ انھیں۔ اور ایک دوری کتب دوری کتب ہوں اور چھوٹے صحیفہ ملاکریہ تعداد ۱۳۵ میں ہوں اور چھوٹے صحیفہ ملاکریہ تعداد ۱۳۵ میں ہوں کہ بہر حال یہ ایک الگ تفتگو کا موضوع ہے۔ لیکن ایک عبد رور معلوم ہوتا ہے کہ ان کو صیغہ جمع میں بیان کرنا بالکل برموقع اور برخل ہے۔ لیکن ایک جگہ سورہ ما کمرہ میں ان سب کتابوں کے لیے واحد کا صیغہ یعنی الکتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مصد فا لمابین بدیہ من الکتاب۔ گذشتہ کتاب کی تصدیق کو دوسرے مقامات پر کتب کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اگر سب بہت کی کتاب تھی تو دوسرے مقامات پر کتب کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اگر سب بہت کی کتاب تھی تو دوسرے مقامات پر کتب کا لفظ فرمایا گیا۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور قرآن مجمد کے گذشتہ کتابوں کے ساتھ تعلق کی ایک اور نوعیت فرمایا گیا۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور قرآن مجمد کے گذشتہ کتابوں کے ساتھ تعلق کی ایک اور نوعیت کو بیان کرتا ہے۔

قرآن مجید کاید دعوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا پیغام لے کرآیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وکلی ہے نہیں ہیں اور گذشتہ انبیاء کی تعلیم کی نفی کرنے کے لیے تشریف الائے ہیں۔ انہوں نے توبار بارید اعلان فر مایا کہ وہ گذشتہ انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کی لائی ہوئی کتابوں اور ان کی عطا کردہ شریعتوں کی تصدیق کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کی لائی ہوئی کتابوں اور ان کی دی ہوئی شریعتوں کے تسلسل اور محیل کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ مکارم اخلاق موجود تھے، ان کی تحکیل کے لیے آئے، وی محیل کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ مکارم اخلاق موجود تھے، ان کی تحکیل کے لیے آئے ہوئی لائے۔ گذشتہ ساری کتابوں کو تسلیم کرنا اور ان کی حقانیت کا اعتراف کرنا اسلام کی بنیا دی تعلیمات کا حصہ ہے۔ لیکن ان سب کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے اعتبار کا حصہ ہے۔ لیکن ان سب کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے اعتبار سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک اعتبار سے ان سب کے لیے صیغہ واحد استعال کیا گیا، اور

دوسرےاعتبارےان کی طرف صیغہ جمع ہےاشارہ کیا گیا۔اس بات کوایک مثال سے مجھیے ۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہے کہا جائے کہ آپ ایک کتاب لکھیں، یا کتان میں تدريس قرآن كےمسائل،آپ اردوميں اس موضوع پر كتاب لكھ كرتيار كرديں \_الله كاكرنا ايسا مو كرآب كى كتاب بے حدمقبول ہوجائے۔اسے ديكھ كرمصر كے مسلمان آپ سے درخواست كريں كرآيان كے ليے بھى اليى بى ايك كتاب عربى زبان ميں كھديں: مسائل تدريس القران في مصر،اس کے بعدامریکہ کےمسلمان خواہش ظاہر کریں کہ آپ ایس ہی ایک کتاب ان کے لیے بھی لکھ دیں۔اس پر آپ ان کے لیے ایک کتاب انگریزی میں بھی تصنیف کردیں Problems of Teaching The Quran in America اب يرتين کتابیں جو تیار ہوئی ہیں ان کا آپس میں کیاتعلق ہوگا۔ یہ نینوں کتابیں اس اعتبار ہے ایک ہی کتاب کہلائیں گی، یا ایک ہی کتاب کے تین ایڈیٹن کہلائیں گی کہ آپ نے دور جدید میں مسلمانوں کو قرآن پڑھانے کے مسائل بیان کیے ہیں۔ نتیوں کتابوں میں مسلمانوں سے ہی خطاب کیا ہے،مقصد بھی تیوں کتابوں کا ایک ہی ہے کہ مسلمان کلام الٰہی کو مجصیں اوراس برعمل کریں۔ان مشترک اوصاف ومقاصد کی بنیاد پرمیں کہدسکتا ہوں کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ،اور اس ایک کتاب کے تین ایڈیشن تیار کیے ہیں۔ ایک پاکتانی مسلمانوں کے لیے، دوسرامصری مسلمانوں کے لیے اور تیسراامریکی مسلمانوں کے لیے ۔لیکن ان متنوں کتابوں میں ایک اعتبار ہے برد افرق ہوگا۔ جومقامی مثالیں ہیں وہ ہر کتاب یا ہرایڈیشن میں الگ الگ ہوں گی۔مثلا آپ کتاب کےاردوایڈیشن میں یہاں کے دینی مدارس کی مثالیں دیں گی ،امریکہ میں دینی مدارس کی مثال نہیں دی جاسکتی ، وہاں کے کسی دینی ادار ہے کی مثال دینی پڑے گی ، یہاں مثلاً آ ہے علی گڑھ اور دارلعلوم دیوبند کی مثالیں دیں گی ۔مصرمیں جامعہ از ہر کی مثال دیں گی ۔مثالیس مختلف ہوں گی ، مسائل مختلف ہوں گے۔جن شخصیات کا ذکریہاں کے اردوایڈیشن ہوگاان کا ذکر انگریزی یاعریی الدیشنوں میں نہیں ہوگا۔مثلاً یہاں کے مفسرین قرآن کے تذکرہ میں مولانا مودودی،مولانا اصلاحی،مولا نا تھانوی،مولا نااحمعلی لاہوری وغیرہ کی،وہاں کی کتاب میںسیدقطب شہید،رشید رضامفتی محمرعبدہ'وغیرہ کی مثالیں آئیں گی۔

اس اعتبار سے میخنف کتابیں ہول گی۔ کہنے والا میکھی کہدسکتا ہے کہ آپ نے تین

مختلف کتابیں تکھیں ہیں، ایک اردو میں، دوسری عربی میں اور تیسری انگریزی میں۔ یہی مثال گذشتہ آسانی کتابوں کی ہے کہ وہ اس اعتبار سے الکتاب ہیں (مصد قالما بین یدیه من الکتاب)، کہ ان کا مقصد ایک، ان کا سیجنے والا ایک، ان کی دعوت ایک لیکن اس اشتراک کے باوجود ان میں سے ہرکتاب کوالگ الگ کتاب بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کتابیں مختلف زمانوں میں بھیجی گئیں، مختلف علاقوں میں ان کوا تارا گیا، ان کولانے والے انبیاء الگ الگ تھے، یہ کتابیں، متعدد زبانوں میں بھیجی گئیں، ان میں بیان کردہ تفصیلات میں فرق تھا۔ اور ماحول اور سیاق میں فرق تھا۔ اور ماحول اور سیاق میں فرق تھا۔ اور ماحول اور سیاق میں فرق تھا۔ اس لیے ان کوالگ الگ کتاب بھی کہا جاسکتا ہے۔

قرآن مجيدكا ايك اورنام الفرقان بهي بهد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا ۔ آپ دیکھیں کہ قرآن اور فرقان دونوں کا وزن ایک ہے۔ فرقان کے مفہوم میں بھی دوام اور سلسل بایا جاتا ہے۔فرقان وہ دائی کسوئی ہے جوحق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو۔اس دائمی کسوٹی کانام قر آن ہے۔ باقی جتنی کسوٹیاں ہیں وہ وفت گزر<sub>نے</sub> کے ساتھ ساتھ ختم ہوجاتی ہیں۔ یا تو وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے یا تیں ، یا زمانہ ان کا ساتھ نہیں دے یا تا۔ ہوسکتا ہے کہوہ ماضی میں فرقان الٰہی رہی ہوں اور ماضی میں ان ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے میں مدولی ہو لیکن ایک زماندایا آئے گا کہت و باطل میں تمیز کرنے میں ان ے مددنہیں ملے گی۔ یا ایک علاقہ میں مدد ملے گی اور دوسرے علاقہ میں نہیں ملے گی۔وہ چیز جو وائمی اورمسلسل انداز میں حق و باطل کے درمیان فرق کرے وہ الفرقان ہے۔افسوس کہ اردوز بان میں اگریزی کے The اورعر بی کےال کامتر ادف موجود نہیں ہے۔اس لیےال اور The میں جوزور پایاجا تا ہےا ہے عربی اورنگریزی سے ناواقف اردودال حضرات کے لیے مجھنادشوار ہے۔ اس کتاب کا ایک نام الھدی ہے ہیں ہے۔ یعنی کتاب مدایت اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ضابطه مدایت لیکن هدی کےمفہوم میں دومختلف سطحیں ہیں جو مدایت اور راہنمائی کی دوقسموں پاسطحوں کی نشان وہی کرتی ہیں ۔قرآن پاک میں ہدایت کا لفظ دونو ں سطحوں کے لیے استعال ہوا ہے۔ ایک جگر آن پاک میں آیا ہے هدی للمنقین، لعنی بر کتاب مدایت ہال تقویٰ کے لیے۔ اور ایک دوسری جگدآیا ہے مدی للناس، یعنی یدکتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ سوال کرنے والا بیسوال کرسکتا ہے کہ بیر کتاب اگر صرف متقین کے لیے ہدایت اور رہنما

ہے تو پھر دوسری جگہ ہدی للناس کہہ کرتمام انسانیت کا نام کیوں لیا گیا، اور اگر پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے تو پھریہاں صرف متقین تک کیوں محدود کیا گیا۔ بظاہریہ تعارض محسوس ہوتا ہے، لیکن دراصل میکوئی تعارض یا تناقص نہیں ہے۔ بلکہ ہدایت کے دو پہلو ہیں، یارا ہنمائی کی دو مختلف سطحیں ہیں۔ آیان کو تبجھ لیجے۔

ہدایت کے لغوی معنی راستہ بتانے کے آ 🕰 میں ۔ راستہ بتانے کے ہر جگہ دوطریقے ہوتے ہیں۔ایک راستہ بتانا ہوتا ہے عام انسانوں کے لیے۔ اور ایک راستہ بتانا ہوتا ہے خاص لوگوں کے لیے۔مثال کےطور پراگرآ پائینے گھر میں تشریف فرماہوں اورکوئی شخص فون کر کے آپ سے بوچھے کقرآن مجید کے متعلق میے جو گفتگو ہور ہی ہے وہ کہاں ہور ہی ہے۔ تو آپ اے فون پر ہی بتادیں گی کہ آپ فلال فلال جگہ چلی جائے ۔شنرادٹاؤن آئے گا، وہاں فلال جگہ فلال مکان میں بی گفتگور ہی ہے، آپ نے راستہ بتا دیا۔اور رہنمائی کردی۔ یہ ہدایت کا عام مفہوم ہے۔ قر آن مجیداس مفہوم میں ہرانسان کے لیے کتاب ہدایت اور راہنما ہے۔اس کا بتایا ہوا ہیراستہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔لیکن فرض کیجی آپ کی کوئی بہت قریبی عزیز اور قابل احترام بستی مثلاً آ ب كى والده محتر مه، آب سے يوچيس كه يه پروگرام كهاں مور ماہے، اوروه اس ميں شركت كرنے کی خواہش ظاہر کریں تو آ ب انہیں محض زبانی راستہ بتانے پر اکتفانہیں کریں گی۔ بلکہ گاڑی میں بٹھا کریہاں چھوڑ جائیں گی۔ یہ بھی رہنمائی کی ایک سطح ہے گویا عربی زبان میں رہنمائی کا ایک درجه تو ہے اراءة الطریق، راستہ بتا دینا، اور دوسرا درجہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک پہنچادینا۔قرآن پاک ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے پہلے مفہوم میں کہ راستہ مجھا دیتا ہے۔جو ستجھنا چاہے سمجھ لے۔لیکن ہدایت کا دوسرا درجہ مطلوب تک پہنچا دینے کا ہے۔ جب کوئی انسان راستہ کو سمجھ کر تقوی اختیار کر لیتا ہے تو چھر یہ کتاب ہاتھ پکڑ کرا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسے آپ نے اپنے خاص آ دمی کواس کی منزل مقصود تک پہنچادیا۔ جولوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللّٰہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہو جاتے ہیں۔انہیں 💎 اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب صرف راستہ بتانے پر اکتفانہیں کرتی ، بلکہ ہاتھ پکڑ کرمنزل مقصود تک پہنچادیتی ہے۔

اس کتاب کا نام النور بھی ہے۔ یعنی روثنی ، یہوہ خاص اور واحد روثنی ہے جواس سفر میں راستہ بتاتی ہے جس کا راستہ کوئی دوسرانہیں بتا سکتا۔ کسی اور جگہ ہے اس رائے کے لیے روثنی نہیں مل سکتی ۔ کفراور شرک کے اندھروں میں اور ظلم اور ناانصافی کی تاریکیوں میں، یہ کتاب ایک مشعل نور ہے۔ اسلام کی تعلیم کی روسے ایمان روشی ہے اور کفرتار کی ۔ علم روشی ہے اور جہالت تاریکی ۔ عدل روشی ہے، اور ظلم تاریکی ۔ یہ کوئی شاعرانہ مبالغنہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے ۔ الطلم ظلمات یوم القیامة ظلم قیامت کے دن ایک اندھرے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس تاریکی میں جو کتاب روشی فراہم کرے گی وہ یہی قرآن مجیدہے، اس لیے اسے النور کہا گیا ہے۔

یہ تو قرآن پاک کے وہ نام ہیں جو بغیر کسی صفت کے استعال ہوئے ہیں۔ گویا اس کے اپنے نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اس کے بہت سے اوصاف اور بھی بیان ہوئے ہیں جو تقریباً بیان ہوئے ہیں جو تقریباً بیان سے جرصفت کا ایک خاص پس منظر اور ایک کرنے کے لیے بڑا طویل وقت ورکار ہے۔ ان میں سے ہرصفت کا ایک خاص پس منظر اور ایک خاص مفہوم ہے، کتاب مجید، کتاب عظیم، کتاب مبین، وغیرہ وغیرہ ان میں سے ہرصفت قرآن مجید کے کسی نہ کسی اہم اور بنیا دی وصف کو ظاہر کرتی ہے۔

ا کی قوم کی تعلیم بھی ہوتی ہے،اور جس طرح ایک قوم کی تعلیم ہوتی ہے،ای طرح پوری انسانیت کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ تعلیم بھی ہوتی ہے۔

فرد کی تعلیم کیے ہوتی ہے؟ آ ہے دیکھتے ہیں۔ پہلے بچے کو اب ت پڑھائی جاتی ہے،
پھر وہ پرائمری اسکول میں داخل ہوتا ہے اوراس کو چھوٹے جملوں میں اخلاقی تعلیمات
سکھائی جاتی ہیں، سچے بول، بڑوں کا کہنا مان، ادب کر، وغیرہ وغیرہ بیسب پچھ بہت آ سان الفاظ
میں سکھایا جاتا ہے۔ آ گے چل کروہ دیگر علوم آ ہتہ آ ہتہ پڑھتا ہے اوراسی طرح ہوتے ہوتے
میں سکھایا جاتا ہے۔ آ گے چل کروہ دیگر علوم آ ہتہ آ ہتہ پڑھتا ہے اوراسی طرح ہوتے ہوتے ہوئے
میں سکھایا جاتا ہے۔ آ گے چل کروہ دیگر علوم آ ہتہ گڑھتا ہے اوراسی طرح ہوتے ہوئے
میں ہوتی اسے وہ پی ای کے خود بی پڑھتا رہتا ہے، اورا پنا کا م خود بی چلاتا
رہتا ہے۔ بیدا یک عام انسانی مشاہدہ ہے۔ پوری انسانیت کی تعلیم بھی اسی طور پر ہوئی اور یہی مفہوم
ہے ختم نبوت کا۔

شروع میں جب انبیاء کرام بھیجے گئے تو وہ انسانیت کودین کی ابجد کی تعلیم دینے کے بھیجے گئے ،اللہ کوایک مانو،اس کو پوجو، بچ بولو، قیا مت برق ہے، سرکش مت بنو،اس طرح کی ابتدائی ہدایات دینے پراکتفاء کیا گیا۔ پھر جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی پرائمری، سکینڈری اور ہائر سکینڈری کی تعلیم اے دی جاتی رہی،انسانیت اورانسانوں کی فکری، عقلی اور روحانی سطی بلند ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب انسانیت اپنی پختگی کو بیخ گئی تو پھرا ہے پی ایچ ڈی کروا دیا گیا۔ اور یہ بتادیا گئی، یہاں تک کہ جب انسانیت اپنی پختگی کو بھرا سے پی ایچ ڈی کروا دیا گیا۔ اور یہ بتادیا گیا کہ اب اس آخری اور تعمیلی تعلیم کے بعد اس رہنمائی کی روشن میں خود اپنا کام چلاؤ، اب مزید کے کسی استاد کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ اب تمہیں اتناظم دے دیا گیا ہے اور تم میں اب اتی پختگی اگئی ہے کہ تم خود اپنا کی اور شرایعت کے احکام کی حدود میں اپنے ممائل خود طل کر سکتے ہو۔ ختم نبوت تقریباً ای انداز کی چیز ہے۔ ادکام کی حدود میں اپنے ممائل خود طل کر سکتے ہو۔ ختم نبوت تقریباً ای انداز کی چیز ہے۔

جب انسانیت کی تعلیم کاییمل جاری تھا تو مختلف قوموں اور قبیلوں کی ضروریات اور مزاج کے مطابق ان کو تعلیم کاییمل جاری تھا تو مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سخت ہیں اور کوئی نرم ہیں، کچھ لوگ شریعت کے ایک پہلو سے زیادہ دلچیں رکھتے ہیں اور کچھ دوسرے پہلو سے ۔ کچھلوگوں کے اندر مادیت کا بہت غلبہ ہوتا ہے اور کچھلوگ روحانی جذبہ زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کو بھجا تو جس قوم کا جومزاج تھا اس کے حساب سے انہیں

شریعت دی گئی۔اگرآ پ توریت کا مطالعہ فرما ئیں تو آپ دیکھیں گے کہاس میں احکام بہت سخت میں ۔لیکن انجیل کے احکام نہایت نرم میں ۔ توریت میں مخصوص احکام پر زیادہ زور ہے اور انجیل میں عمومی احکام پر۔زبور میں مناجا تیں اور دعا کیں ہیں ۔

جب بہودیوں کوڈسپلن کرنامقصود تھا جو کہ تخت سر شقوم تھی تو ان کوائ تم کے احکام دیے گئے جن کا مجموعہ توریت ہے۔ یہودیوں نے جب کی ہزارسال کے انحراف کے بعدایک ایسا انداز اپنایا جس میں قانون وشریعت کے ظاہری پہلو پر تو بہت زور تھالیکن اس کی روح پر زور نہیں تھا۔ وہ احکام شریعت کی ظاہری پابندی تو کرتے تھے، لیکن ان احکام کی اصل روح اور ان کا اصل مقصد فوت کر دیتے تھے، مثلاً اللہ تعالی نے انہیں تھم دیا کہ ہفتے کے دن شکار مت کروتو انہوں نے مقصد فوت کر دیتے تھے، مثلاً اللہ تعالی نے انہیں تم دریا سے نالی یہاں نکال کر حوض تک لے کے کہ پانی کے حوض اس طرح سے بنائے جا کیں کہ دریا سے نالی یہاں نکال کر حوض تک لے آئیں تا کہ مجھلیاں اس میں آ جا کیں ، اور ظاہریہ ہو کہ ہم نے شکار نہیں کیا، مجھلیاں خود ہی ہارے تھے۔ تھم کا تالاب میں آ گئی ہیں۔ گویا ظاہری طور پڑھل کر لیتے تھے لیکن اس کی روح سے غافل تھے۔ تھم کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس ایک دن کو صرف اللہ تعالی کی عبادت کے لیے خاص کر لو اور کسی دنیاوی مرگری میں حصہ نہ لو۔ اس حیلہ بازی سے وہ مقصد فوت ہوگیا۔

اس کے مقابلے میں عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغلیم دی کہ قانون کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عیسائیوں نے روح شریعت پر اتنا زور دیا اور عمومیات پر اتنا زیادہ عمل کرنا شروع کیا کہ پہلے شریعت کے ظاہری اور جزوی احکام کو چھوڑ ااور بالآ خرساری شریعت ہی منسوخ کردی اور اپنی دانست میں صرف شریعت کے باطن پر عمل کرنے لگے۔ اس دوران میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام مناجاتیں لے کرآ ہے۔ جیسے حضرت واؤ دعلیہ السلام جب دنیا میں مادیت کا غلبہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہوگیا تو اس کو دوبارہ استوار کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی۔ اس موقع پر مناجاتیں نازل کی گئیں تا کہ وہ کمزور پر ٹا ہو اتعلق دوبارہ صحکم ہوسکے۔

میگویا نین مشہورآ سانی کتابوں کے تین بنیا دی اوصاف ہیں۔ای پرآپ بقیہ کتابوں کوبھی قیاس کرلیں۔قرآن مجید میں میتیوں چیزیں موجود ہیں۔سخت احکام بھی ہیں،زم ہدایات بھی ہیں اورروح دین پربھی زورہے۔عمومیات کابیان بھی ہے،شریعت کےمظاہراورحدو داللہ بھی بتائے گئے ہیں' مناجا تیں بھی ہیں۔ سخت احکام ان کے لیے جن کوڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے۔ نرم احکام ان کے لیے جنہیں نرمی درکار ہے۔ دعا ئیں اور مناجا تیں ان کے لیے جنہیں تعلق مع اللہ استوار کرنے کی ضرورت ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید ہر زمانہ، ہر دور، ہر علاقہ اور ہر مزاج کے انسان کے لیے ہے، جب ان سب چیزوں کو ملا کر ان پر بیک وقت عمل درآ مدکیا جائے گا تو سارے تقاضے بیک وقت پورے ہوتے جا ئیں گے۔ اس مفہوم میں قرآن پاک مہیمن ہے' گذشتہ تمام کتب پر،اوران کتابوں کے تمام بنیادی اوصاف اور مقاصد کی تھیل کرتا ہے۔

مبیمن کا ایک دوسرامفہوم ہے ہے کہ گذشتہ کتب میں جو پچھ پیغام دیا گیا تھا وہ سارا قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک اعتبار سے ان کتابوں کے حاملین نے اس پیغام کوضائع کردیا۔
لیکن اس اعتبار سے قرآن مجید نے ان کتابوں کے اس پیغام کومخفوظ رکھا۔ اگر آج آپ یہ جاننا چاہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی کیا تھی تو قرآن سے معلوم ہوجائے گا۔ و اذکر فی الکتاب موسیٰ، و اذکر فی الکتاب اسمعیل، وغیرہ وغیرہ ۔
الکتاب موسیٰ، و اذکر فی الکتاب ابراھیم، و اذکر فی الکتاب اسمعیل، وغیرہ وغیرہ ۔
ایوں جننے بھی کتاب الہی کے علمبر داران گذر ہے ہیں ان تمام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور ان کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کا خلاصہ اور عطر بھی بیان کردیا گیا ہے۔ یوں قرآن مجید نے ان تمام کتابوں کی بنیا دی تعلیمات کا جو ہرا پنے اندرای طرح محفوظ کرلیا ہے۔
جیسے مرغی اپنے بچوں کوضائع ہونے سے محفوظ کر لیتی ہے۔
جیسے مرغی اپنے بچوں کوضائع ہونے سے محفوظ کر لیتی ہے۔

وآخردعونا ان الحمد لله رب العالمين

## سوال وجواب

سوال: آج کل بہت سے لوگ دہریت کے مرض میں مبتلا ہیں۔ انہیں کس طرح تبلیغ کی . جائے؟

جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دہریت کے نفتے میں گرفتار ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس فتند میں کیوں مبتلا ہوا، اور وہ کون سے اسباب اور محرکات تھے جواس فتند کا ذریعہ بے۔ سبب معلوم کرنے کے بعد علاج آسان ہوجاتا ہے۔ بعض لوگ کسی چیز کی ظاہری چیک اور چکا چوند سے

بہت جلد متاثر ہوجاتے ہیں۔مثال کے طور پرامریکہ، یورپ گئے، وہاں کا ظاہری حسن دیکھ کر بعض لوگ بہت جلدی متاثر ہوجاتے ہیں۔ان کی ہر چیز اچھی اورا پنی ہر چیز بری لگنے لگئی ہے۔لیکن چند سال بعدخود بخو دعقل ٹھکانے آ جاتی ہے (اوراب تو بہت تیزی ہے آنے لگی ہے)۔

پھولوگ ایے ہوتے ہیں کہ وہ چند مغربی افکار اور تصورات کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک وہنی انجھ کو شاہر ہوجاتے ہیں۔ ہوتا ہے چاہی پہلو سے غلط ہی ہوئی ہوائی پہلو سے دور بھی کیا جائے ۔ لیکن جدید تعلیم یا فتہ نو جوان لوگوں کو اسلام سے متاثر کرنے کا بہترین اور سب سے موثر طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ان کارنا موں سے متعارف کرایا جائے جواسلامی تاریخ ہیں مسلمانوں نے سائنس، تہذیب ، تمدن اور علوم وفون کے میدان میں انجام دیے۔ اس سے ان کے اندراعتاد پیدا ہوگا۔ ہوتا ہے ہے کہ غربی افکار اور ثقافت کی چک بہت گہری ہوتی ہے اور اس کے مقابلہ ہیں اپنے ور شاور تاریخ کی واقفیت بھی نہیں ہوتی ۔ اس عدم واقفیت کی وجہ سے اور اس کے مقابلہ ہیں اور تا ور تاریخ کی واقفیت کی وجہ سے اپنے ور شہری ہوتا ہے۔ وابست ایک ور شہری ہوتا ہے۔ اس لیے اعتاد بھی انہی کے متعقبل سے وابست دوسروں کے ور شہری خوب آگاہی ہوتی ہے۔ اس لیے اعتاد بھی انہی کے متعقبل سے وابست رہنے پر ہوتا ہے۔ آپ ایک بیچ سے شیکسپیر کے بارے میں پوچھیں تو وہ خوب بتائے گا، شاید اس کے بہت سے اشعار بھی ساد ہے، لیکن ذرا اس سے مولانا روم سے کے بارے میں دریا فت کر کے رہت سے اشعار بھی ساد ہی بہتی ہم پہلی مرتبہ سا ہوگا۔

میں ایک صاحب سے ملاہوں۔ اپینی مسلمان ہیں۔ نومسلم ہیں اور اسلام کے بہت پر جوش مبلغ ہیں۔ ان کے افر ورسوخ سے تقریباً ہیں بائیس ہزار اپینی اسلام ببول کر بچے ہیں۔ ان کا اسلام سے واسطہ اس طرح پڑا کہ ان سے اپینی حکومت نے کہا کہ ۱۳۹۲ میں اپین میں مسلمانوں کے زوال کا پانچ سوسالہ جشن منایا جائے مسلمانوں کے زوال کا پانچ سوسالہ جشن منایا جائے اور اس بات کی خوشی منانے کا اہتمام کیا جائے کہ مسلمان یہاں سے پانچ سوسال قبل نکالے گئے سوسال قبل نکالے گئے ۔ ان صاحب سے کہا گیا کہ اس سلسلے میں آپ ایک کتاب مرتب کریں جس میں اس دور کے مسلمانوں کے مطالعہ شروع کیا تو آئیں محسوس مسلمانوں کے مطالعہ شروع کیا تو آئیں محسوس موا کہ عربی زبان سکھی کی اور مسلمانوں کی موا کہ عربی زبان سکھی کی اور مسلمانوں کی تاریخ پر کام کرنا شروع کردیا۔ اس کام کے دور ان میں وہ اپنے ذاتی مطالعہ سے اس نتیج پر پہنچ تاریخ پر کام کرنا شروع کردیا۔ اس کام کے دور ان میں وہ اپنے ذاتی مطالعہ سے اس نتیج پر پہنچ تاریخ پر کام کرنا شروع کردیا۔ اس کام کے دور ان میں وہ اپنے ذاتی مطالعہ سے اس نتیج پر پہنچ

کہ اسپین کی تاریخ کا سنہری اور زریں دوروہ تھا جب مسلمان یہاں جا کم تھے۔علوم وفنون کا چرچا۔
ہوا، ادارے ہے، بہترین عمارتیں تغییر ہوئیں مفید کتا ہیں کھی گئیں۔ نہ مسلمانوں سے پہلے اس
قدر کا م ہوا تھا اور نہ مسلمانوں کے بعد ہوا۔ یوں انہیں اسلام سے دلچیں پیدا ہوگئ۔ مسلمانوں کے
کارنا ہے جاننے کا موقع ملا اور اس طرح اسلام پر اعتاد پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب انہوں نے
قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا۔ پھر حدیث کا مطالعہ کیا اور بالآخر اسلام قبول کرلیا۔ اپنا سابقہ
منصوبہ ادھورا چھوڈ کر اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے۔ انہوں نے اپنا نام عبدالرحمٰن رکھا۔ پورا نام
عبدالرحمٰن مدینہ مولیرا ہے۔ میں ان سے گئی بار ملا ہوں۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ ان کے
تجربہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصل کمزوری ناواقفی اوراعاد کا فقد ان ہے۔

بعض اوقات ایسے عجیب وغریب رائے سے بھی ایک انسان اسلام کی جانب آجاتا ہے کہ بظاہراسلام کی خانب آجاتا ہے کہ بظاہراسلام کی مخالفت پر کام شروع کیا جواسلام کی منزل پر فتج ہوا۔ ایک اور صاحب کو میں جانتا ہوں جوامر کی ہیں، انتہائی پر جوش مسلمان ہیں، وہ دراصل فلنف کے طالب علم تھے۔فلفہ کا مطالعہ کرتے کرتے مسلم فلا سفہ سے متعارف ہوئے۔ پھر تصوف اور شیخ می الدین ابن عربی سے مانوس ہوئے۔ عربی کی کتابیں پڑھتے پڑھتے تصوف کی طرف مائل ہوگئے اورصوفیائے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ان کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ان کا مطالعہ کرنے سے محد ثین کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا اور محد ثین سے مفسرین تک آگئے اور بالآخر اسلام قبول کرلیا۔اس لیے کسی بھی راستہ سے کوئی شخص دین اسلام کے قریب آسکتا ہے۔

خطبهوم تاریخ نزول قرآن مجید ۱۹پیل۲۰۰۳ء



## بسم الله الرحمن الرحيم

آج کی گفتگو کاعنوان ہے" تاریخ نزول قرآن مجید"اس گفتگو میں بنیا دی طور پر جو چیز دیکھنی ہے وہ قرآن مجید کے نزول کی تفصیل اوررسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں قر آن مجید کی ترتیب وندوین اور قر آن مجید کے موضوعات کی اندرونی تشکیل اور وحدت ہے۔ جیسا کہ ہم میں سے ہرایک جانتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول تھوڑ اتھوڑ اکر کے ۲۳ سال ہے کچھ کم مدت میں کھمل ہوا۔ دوسری آسانی کتابوں کے برعکس نزول قرآن یکبار گینہیں ہوا۔ حالات کے تقاضوں اورضرورت کےمطابق تھوڑ اتھوڑا کرکے نازل ہوتا رہا۔ مکہ مکرمہ میں دعوت وتبلیغ کے دوران میں پیش آنے والے مسائل اور پھرمدینہ منورہ اوراس کے گردونواح میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست ومعاشرہ کی تاسیس وتشکیل کے عمل کا براہ راست تعلق نزول قر آن اوراس کے اسلوب سے تھا۔ نزول قر آن کوعرب میں واقع ہونے والی تبدیلیوں سے براہ راست مربوط کیا گیا۔ مدیندمنورہ کے نئے اسلامی معاشرہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رہنمائی اور صحابہ کرام مُ کے تعاون سے جوجیرت انگیز اور زبردست تبدیلی رونما ہور ہی تھی مُزول قرآن کا اس تبدیلی ہے گهرااور براه راست تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے مختلف جھے اور مختلف اجزاء وقتاً فو قتاً نازل ہوتے رہے۔ کبھی کسی سوال کے جواب میں قر آن مجید کا ایک حصہ نازل کیا گیا، کبھی کسی چیلنج کے جواب میں کوئی سورت اتاری گئی، بھی کسی خاص پیدا ہونے والی صورتحال میں مدایات اور قانون کی تفصیلات جاری کی گئیں،اس طرح جیسے جیسے حالات تقاضا کرتے گئے قرآن مجید کے مختلف حصه تازل ہوتے رہے۔

ا کثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ چند آیات یا آیات کا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا۔لیکن بیرتر تیب موجودہ ترتیب سے بہت مختلف تھی۔اس لیے قر آن مجید کی آیات اور

سورتوں کی تر تیب پر گفتگو کے ضمن میں دواصطلا حات بہت کثر ت سےاستعمال ہوتی ہیں ۔ایک ترتیب نزولی، میخی و ه ترتیب جس کےمطابق آیات نازل ہوئیں ۔ دوسری ترتیب تلاوت، میغی و ہ ترتیب جس کےمطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قر آن یاک کومرتب فر مایا،اس ترتیب کو ترتیب رسول بھی کہا جاسکتا ہے۔سورتوں کے باب میں بھی ایسانہیں تھا کہ پہلے ایک سورۃ مکمل طور یرِنازل ہوگئ ہو،اور پھراس کے بعد دوسری سورۃ کا نزول ہوا ہو، بلکہ بیک وفت کئ کئ سورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی رہتی تھیں ۔حضرت عا ئشہ *صدیقة "کی روایت صحیح بخاری میں ہے*، وان**ہ ل**ینزل عليه السور ذوات العدد\_\_\_ آپ كئ كئ سورتين نازل موتى ربتي تيس، يعنى بيك وقت كئ سورتیں زیر نزول رہتی تھیں ۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرمادیا کرتے تھے کیاس آیت کوفلال سورہ میں فلال آیت سے پہلے اور فلال آیت کے بعد کھولیا جائے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور عرب میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ البلاذ ری جوا یک مشہورمورخ ہیں ،ان کی روایت ہے کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو مکہ میں تقریباً ۱۷ انتخاص لکھنا پڑھنا جانے تھے۔اور غالباً اتن ہی تعداد مدینہ منورہ میں ہوگی۔اگر جہاس کی کوئی صراحت نہیں ملتی کہ مدینہ منورہ میں لکھنے پڑھنے کا کتنا رواج تھا۔لیگن اگر قبیلہ قریش کا بیہ عالم تھاجو پورے مکہ میں قیادت کے مقام پر فائز تھا،تو پھریٹر ب کے لوگوں کا حال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ لکھنے والے بہت محدود تعداد میں تتھے اورا کثریت ان لوگوں کی تھی جو لکھنے پڑھنے سے زیادہ مانوس نہیں تھے۔ جب لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا،تو ظاہر ہے کہ سامان نوشت وخوا ندبھی زیادہ دستیا بنہیں تھا۔اس زمانے میں عرب میں کاغذ مل تو جاتا تھالیکن بہت کم دستیاب تھا۔ عام طور پر لکھنے پڑھنے کے لیے دوسرے وسائل ہوتے تھے۔ جب بھی کسی کو پچھ لکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو جن لوگوں کے پاس مادی وسائل وافر تھے وہ چین سے اور دوسرے ممالک ہے درآ مدشدہ کاغذ حاصل کرلیا کرتے تھے۔ پیکاغذ بہت قیمتی ہوتا تھااوراس کے لیے قرطاس کی اصطلاح خود قرآن یاک میں موجود ہے۔

عرب میں عام طور پر جس چیز پر لکھنے کا رواج تھا اس کورق کہتے تھے، یہ ایک بڑی ی چیز ہوتی تھی جس کو ہرن کی جھل سے بنایا جاتا تھا۔ اس کو انگریزی میں parchment کہتے ہیں۔ اور آج بھی اس پر لکھے ہوئے پرانے تحریری نمونے دستیاب ہیں۔مصر میں یہ ایک پوری صنعت ہے۔ جولوگ آ ٹارقد بہہ کے شائق ہوتے ہیں وہ ان سے واقف ہیں۔ رق کا ذکر قر آن
پاک میں بھی آ یا ہے، رق منشور ، پھیلی ہوئی جھلی پر کھی ہوئی کتاب کی شم کھائی گئی ہے۔ جھلی کے لفظ
سے یہ نہ جھیے گا کہ وہ کوئی بہت بری یا خام شم کی جھلی ہوتی ہوگی۔ بلکہ اس کو پھیلا کرا یک عمل سے
گزار کراسے کا غذکی شکل دے دی جاتی تھی اور اس کی شکل تقریباً و لیں ہو جاتی تھی جیسا موٹا کا غذ '
جو آج کل چیزوں کو لیٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جولوگ عام طور پر لکھنے پڑھنے کا
سامان نہیں رکھتے تھے وہ عموماً چڑے کے پارچوں پر، ہڑی پر، یا اونٹ کے شانے کی ہڑی پر لکھا
کرتے تھے۔ اس ہڈی سے تقریبا ایک فئے تی بنائی جاتی تھی۔ جس پر ضروری یا دواشتیں اور اہم
تحریریں لکھا کرتے تھے۔ چنا نچ قرآن پاک کو بھی انہی چیزوں پر لکھنا شروع کیا گیا۔ ان جس سے
کچھ چیزوں کا ذکر قرآن مجید ہیں بھی موجود ہے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی وی نازل ہوتی فورانی آپ کا تابان وی میں سے جو حضرات دستیاب ہوتے ان کو بلا جیسے اور فورا انہیں لکھواد یا کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ بہی تھا کہ لکھوا کر عام کرنے سے پہلے اس کو خود سنا کرتے تھے اور سننے کے بعد جب یہ بات بیتی ہوجاتی تھی کہ قرآن پاک کی بہ آیت یا سورت اب درست طور پر لکھ لی گئی ہے تو اس کو عام کرنے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ اس طرح سے مختلف سورتیں اور آیتیں نازل ہوتی رہتی تھیں۔ جب کوئی سورت مکمل ہوجاتی تھی اس امرکی نشا ندی فرماد یا کرتے تھے کہ اب فلال سورت مکمل ہوجاتی تھی اس کو صحابہ کرام تا علیحہ و بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مختلف سورتیں مکمل ہوتی جاتی تھیں صحابہ کرام ان کو شخصر سے سے اب آخری اور حتی ترتیب کے مطابق الگ الگ کتا بچوں (صحف) کی صورت میں لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کا اشارہ خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ دسول من الله یتلو صحفا مطہرہ فیما کتب فیمہ ، یعنی بیاللہ کی طرف سے بھیج ہوئے رسول ہیں جوابے یا کیزہ صحیف ( کتا ہے کہ اور حتیفوں کی صواحت میں لکھ نا تا کا بی تھی بیا گیزہ صحیف کی صواحت موجود ہے۔ دسول من الله یتلو صحفا مطہرہ فیما کتب فیمہ ، یعنی بیاللہ کی طرف سے بھیج ہوئے رسول ہیں جوابے یا گیزہ صحیف کی صواحت موجود ہے۔ نامکل اور زیرزول سورتوں کو الگ کتا بچوں میں لکھنانا قابل فہم ہے۔ قرین قیاس بی موجود ہے۔ نامکل اور زیرزول سورتوں کو الگ کتا بچوں میں لکھنانا قابل فہم ہے۔ قرین قیاس بی موجود ہے۔ نامکل اور زیرزول سورتوں کو الگ کتا بچوں میں لکھنانا قابل فہم ہے۔ قرین قیاس بی کو کھمل سورتیں بی این کتا بچوں یا میں لکھی جاتی ہوں گی۔

تو ہوی حد تک اس سارے عمل کی ترتیب کا صحیح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ علق کی ابتدائی پانچ آیات ایک شخص پر لکھی ہوئی ایک صحابی کے پاس موجود ہیں۔ بقید آیات جواس کے بعد کی ہیں۔ وہ ایک اور جگہ کسی اور شختی یا ہڈی پر لکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلی آیات شروع میں نازل ہو کیوں اور سورۃ کا بقیہ حصہ بعد میں کھی نازل ہوا۔ ایک حصہ کہیں لکھا ہوا ہے اور دوسرا کہیں اور اس طرح جب سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہو کیوں تو انہیں علیحہ ہوگھ لیا گیا۔ اور بقیہ حصہ جو بعد میں نازل ہواس کو علیحہ و لکھ لیا گیا۔ اس طرح بیسارا ذخیرہ الگ الگ پرزوں ہختیوں اور جھلیوں پر پرکھا ہوا صحابہ کرام ٹے کے باس جمع ہوتا گیا۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پہلے روز ہے اس کا اہتمام فرمایا کہ قرآن مجید کے جو حصے نازل ہوتے جا ئیں صحابہ کرام ان کوزبانی بھی یاد کرتے جا ئیں۔ چنانچہ نماز کا حکم پہلے دن ہے دے دیا گیا تھا۔ ابتدائے اسلام ہی ہے کوئی دن ایسانہیں تھا جب مسلمانوں پرنماز فرض نہو۔ معراج کے موقع پر جب موجودہ پانچ اوقات کی نمازیں فرض ہوئیں تو اس سے پہلے سے مسلمان نماز پڑھتے چلے آرہے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دن میں دووقت کی نماز فرض تھی نماز پڑھتے دائی فرکی اورا یک شام کے کسی وقت کی غالبًا عصر کی۔ اس لیے نئے مسلمان ہونے والے صحابی قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کردیا کرتے تھے۔ الله تعالیٰ نے عربوں کو تو غیر معمولی حافظ دیا ہی تھا، ان کے علاوہ بھی ماضی میں دیگر اقوام ایس گذری ہیں جن کے ہاں بہت ک معمولی حافظ دیا ہی تھا، ان کے علاوہ بھی ماضی میں دیگر اقوام ایس گذری ہیں جن کے ہاں بہت ک جے ۔ الله تعالیٰ نے انسان کو اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ وہ جس صلاحیت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ وہ صلاحیت این غیر معمولی ترقی کر جاتی ہے کہ دوسرے انسان دیگ رہ جاتے ہیں۔

آج کل ہمارے ہاں یو نیورٹی میں چین ہے ایک وفد آیا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ سات آٹھ سال کا ایک بچہ ہے جو جو ڈوکراٹے کا بہت برداما ہر ہے۔ رات اس نے اسلام آباد ہوئل میں ایک کرتب وکھایا۔ اس نے لو ہے کی ایک سلاخ لی ، ایک سلاخ جس سے کہ عام طور پر چھت ڈالی جاتی ہے اور اسے اپنے سر پراس طرح مارا کہ آئی سلاخ کے دوکلا ہے ہوگئے۔ یہ میں نے خود اپنی آگھوں نے دیکھا ہے۔ اس سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو لا متنا ہی صلاحیت کو چاہے بے بناہ ترتی دے کرایسے مقام تک لے صلاحیتیوں سے نوازا ہے۔ وہ جس صلاحیت کو چاہے بے بناہ ترتی دے کرایسے مقام تک لے

جاسکتا ہے جہاں دوسرانہیں جاسکتا۔

عربول میں غیرمعمو لی حافظہ کی قوت موجودتھی ۔لوگوں کوسینکڑوں ہزاروں اشعار از بر ہوتے تھے۔محدثین کرام نے جس طرح احادیث کو یا دکیا اور بیان کیا اس کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے،لیکن پیوخش کروینا کافی ہے کہ محدثین کرام کے بے پناہ حافظہ ہے اس بات کا بخو بی انداز ہ ہوجاتا ہے کہ عربوں کواللہ تعالی نے کس غیر معمولی حافظہ سے نوازا تھا۔جس میں حفظ قر آن اورصحبت رسول کی برکت ہے مزیدتر تی ہوئی۔صحابہ کرام نے نہایت تیزی کے ساتھ اس عافظے ہے کام لیااور قر آن مجید کی آیات کو یاد کرنا شروع کردیا۔ جتنے اکابرصحابہ کرام تھان میں تقریباسب ہی پورے قرآن مجید کے حافظ تھے۔ بقیہ صحابہ میں جوشخص رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب تھااور جے بارگاہ رسالت میں حاضری کے جتنے زیادہ مواقع ملتے تھے اتنا ہی زیادہ اسة قرآن مجيديادتها بالاستثناءتمام صحابه كرام ويوراقرآن مجيديا دموناس لييجهي مشكل تهاكه وه سفر يرجمي آتے جاتے تھے بعض اوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم يراس وقت بھي وحي نازل ہوتی تھی جب آپ مدینہ ہے باہر کی سفریر ہوتے تھے۔ ظاہرے کہ بینی نازل ہونے والی وحی مدینه میں رہنے والے صحابہ کرام گوفورامعلوم نہ ہوسکتی تھی۔اس تازہ نازل شدہ آیت یا سورۃ کو مدينه منوره وينيخه مين وقت لكَّما تهاراس ليه تمام صحابه " كوتو پورا قر آن يادنبين تهائيكن ا كابر صحابه بیشتر پورے قر آن کے حافظ تھے۔ان محابہ کرام گی تعداد بھی ہزاروں بیں تھی جن کو پوراقر آن یا د بھااور لکھے ہوئے قرآن کا بورا ذخیرہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ تاہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کوزبانی یاد کرادینے بکھوا دینے اور چند نسخ تحریر کروا دینے پر ہی اکتفانہیں فرمایا ، بلكهاس كابھى اہتمام فرمايا كەمكە تمرمەكان نازك حالات ميں جب مسلمانوں پر يختيال إني انتها كوئينجى ہوئى تھيں، تازہ ترین نازل شدہ آیات کی تحریری نقلیں ہر ہرمسلمان گھر میں بننج جائیں اور تعلیم یا فته صحابه لوگوں کے گھروں میں جا کران کو بیتازہ آیات اور سورتیں پڑھادیں۔

جب آپ دارارقم بین تشریف فر ما تنها درسیدنا عمر فاردق دمال کسی غلط ارادے ہے جانے کے لیے فکلے تواپی بمشیرہ کے گھر انہوں نے کیا منظرد یکھا تھا۔ یہ آپ سب کے علم بیل ہے کہ حضرت خباب بن ارت دو پہر کے وقت وہال موجود تنے اور حظرت عمر فاروق کی بمن اور بہنوئی کومورۃ طہ کی آیات پڑھارہے تنے جوا کیے کا غذ پڑکھی ہوئی تھیں۔ اس سے بعد چا ہے کہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دارارقم جيسے مشكل زمانہ ميں بھى جب لوگوں كے ليے يہ بتانا بھى دشوارتھا كدو داسلام قبول كر چكے ہيں ،گھر گھر تعليم قر آن كاانتظام كيا ہوا تھا۔

آپ نے حضرت ابوموی اشعری کے قبول اسلام کا حال تو سنا ہوگا۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولئے ملم کا اسم گرامی سنا اور آپ کی نبوت کا شہرہ یمن تک پہنچ گیا، تو حضرت ابوموی یمن تک پہنچ گیا، تو حضرت ابوموی یمن سے تشریف لائے اور کی دن اس تلاش میں رہے کہ کی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں پوچیس کہ آپ کون سے جی اور کہاں ہیں۔ لیکن کوئی بتانے والانہیں ملتا تھا۔ خوف اور دہشت کا بیعالم تھا کہ کسی سے کھل کرنہیں پوچھ سکتے تھے۔ کسی طرح انہیں حضرت علی سے بارے میں علم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ خاموش سے حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارہ میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ خاموش سے میرے یہ چچھے تیجھے آجا کہیں کہی کو یہ صوب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میرے ساتھ جارہ ہیں۔ ورینہ میرے یہ کو یہ حسوب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میرے ساتھ جارہ ہیں اللہ علیہ وسلم دار میں تشریف فرما تھے۔

ہوئی یا کسی سخت چیز کا فکڑ انہیں تھا۔

بہرحال بیسلسلہ ہجرت تک جاری رہا۔ جب مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کا فیصلہ ہوا اس سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد علیمین کو دوسر سے حضرات سے پہلے ہی مدینہ منورہ روانہ فرمادیا کہ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیں اور اسلام میں داخل ہونے والوں کوقر آن یاک کی تعلیم بھی دیں۔

مکہ مرمہ بیں قیام کے ۱۳ سالہ دور میں جوسور تین نازل ہوئیں وہ کی سورتیں کہلاتی ہیں۔ کی سورت کی تعریف ہے۔ اور بیس جی سورت ہے۔ اور بیس جی سورت کی تعریف ہے۔ اور مدنی سورت وہ ہے جو جمرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ ان دُونوں سورتوں کا جغرافیا کی طور پر مکہ یا مدینہ شہر میں نازل ہونی ہونو مدنی ہی کہلائی جائے مدینہ شہر میں نازل ہونی ہوتو مدنی ہی کہلائی جائے گے۔ چہان نازل ہونے والی آیات یا سورتیں بھی مدنی ہی کہلائی سے طور پر آ پ جمرت کے بعد تین مرتبہ مکہ کرمہ تشریف لائے تو ان تینوں مواقع پر مکہ کرمہ میں جوسورتیں نازل ہوئیں وہ بھی مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ جمرت کے بعد نازل ہوئیں۔

مکہ کرمہ میں قرآن مجید کا جتنا جصہ نازل ہواوہ کم دبیش ۲ کسورتوں پرمشمل ہے۔ یہ سورتیں اکثر و بیشتر چھوٹی جھوٹی سورتیں ہیں اور دین کی بنیادی تعلیم اور بنیادی عقائد ہے بحث کرتی ہیں۔ان سورتوں میں تو حید، رسالت، آخرت اور مکارم اخلاق پرزور دیا گیا ہے۔ان چار موضوعات کے ساتھ ساتھ جن کی تفصیل ایک الگ گفتگو میں بیان ہوگی، کی سورتوں میں سابقہ انبیاعلیم السلام میں ہے بعض کا تذکرہ ہے،ان کے نمایاں اوصاف بتائے گئے ہیں،ان کی تعلیم و سبیع کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں تبلیغ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہوران لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے دین کی دین کی وین کی تعلیم کو خول کیا اور انبیاء کی بیروی کی۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جنہوں نے دین کی ساتھ کی میں ہوگی ہیں جو کی سے دو چار ہو گئے۔ بیوہ نمایاں مباحث اور موضوعات ہیں جو کمی سورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔

کی سورتوں میں روانی اور زور بیان، اسلوب کی غیر معمولی بلاغت اور فصاحت اپنی انتهاءاور معراج کوئینی ہوئی ہے۔عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں فصاحت و بلاغت، روانی اورزور بیان کاوہ معیار ممکن نہیں ہے، جو کی سورتوں میں پایاجا تا ہے۔ ایک بالغ نظر مفسر قرآن نے ان سورتوں کو گڑ کے جو کے بادلوں اور متلاطم دریاؤں سے تشبیدی ہے۔ جس طرح بہاڑوں میں دریا کی روایک تلاطم کے ساتھ گذرتی ہے، یابادلوں کی گرج اور چمک سوتوں کو بیدار کردیتی ہے۔ اس طرح مکی سورتوں کا زور بیان اور مضامین کی روانی سوتوں کو خواب غفلت سے بیدار ہوسکتا ہے۔ بشر طیکہ دل کی ہے۔ یہی انداز ہے مکی سورتوں کا۔ پڑھنے والاخواب غفلت سے بیدار ہوسکتا ہے۔ بشر طیکہ دل کی آئھوں سے ان سورتوں کو پڑھے۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه منور ه تشريف لے آئے قوجو صحابہ آئے كے ساتھ آئے وہ اپنے ساتھ قر آن مجيد كے لكھے ہوئے ذخائر بھى لائے اور مدينه منور ہيں انصارى صحابہ اللہ على بيسلسله شروع كرديا۔

مدینه منورہ تشریف لانے کے بعد جوتین کام پہلے سے ہور ہے تھے لیعنی آیات کوزبانی یا د کرنا ، انبیس زیرتح ریرلا کرفوری طور پر محفوظ کر لیتا اور دوسرول تک پینچا دینا ، بیسب کام مدینه میس بھی برابر جاری رہے۔ مدینہ پہنچ کر صحابہؓ کونسبتا پہلے سے زیادہ آ سانی اور آ زادی حاصل ہوگئ اور اس کومزید بہتر بنانے کے لیے سرکاری یاریائتی سر پرستی بھی حاصل ہوگئی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے ایک بہت برا امرکز تو مسجد نبوی میں قائم فر مایا جوصفہ کے نام سے مشہور ہوا۔اس میں شب وروز بڑی تعداد میں صحابہ قیم رہتے اور دن رات تعلیم حاصل کرتے لیکن صفہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے مختلف حصول میں تقریباً ایک درجن مساجد قائم ہو کیں جن میں ہے نو کا نام تذکره محدثین اورار باب سیرنے کیا ہے۔ان مساجد میں مختلف صحابہ کرام کوخواتین ، بچوں ، اور بالغ حضرات کی تعلیم کے لیے مقرر کیا گیا، ان تمام قرآن مراکز کی مگرانی کے لیے رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ايک صحابي کومقرر فر مايا جن کی ذ مه داری پيھی که روز اندان مرا کز کا جائزہ ليں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں روزاندا یک رپورٹ پیش کریں ۔ایک زمانہ میں میہ فرمہ دارى حفرت عباده بن صامت اورايك زمانه مين حفرت الي ابن كعب في في انجام دى \_حفرت الي ابن کعب کا شاران صحابہ کرام میں ہوتا ہے جوقرات قر آن اورتفسیر قر آن میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تلاوت کی تعریف فرمائی ان میں حضرت ابی بن کعبؓ بھی شامل ہیں۔ایک مشہور روایت ہے جس میں آ پُ مختلف صحابہ کرام کے لیے

مختلف خصائص بیان فرمائے۔ای میں آپؓ نے فرمایا، واقد اُ ھیم اببی،میری امت میں سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب میں۔

اس سلسلہ تدریس وتحفیظ قرآن یا قرآنی نبیث ورک کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسکم نے ایک اورا نظام بھی فرمایا جو ہرسال رمضان کے مہینے میں ہوتا تھا۔اوروہ بیتھا کہ آ پ ً ہررمضان میں قرآن مجید کا ایک دور جبریل امین کے ساتھ فرماتے تھے جس کوعرضہ کے لفظ سے حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔عرضہ یا معارضہ دونوں الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ان کے لغوی معنی تو پیش کش پاکسی چیز کو دوسرے کے سامنے پیش کرنے کے ہیں لیکن یہاں اس سے مرادیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین ایک دوسرے کو قر آن سناتے تھے۔ گویا ا پنایاد کیا ہوا قرآن دوسرے کے سامنے پیش کرتے تھے۔ جتنا حصہ قرآن مجید کا اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھاوہ آپ جبریل امین کوسناتے اور جبریل امین سنتے تھے۔اس کے بعد جبریل امین سنایا کرتے تھے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سنتے تھے۔ یدا یک دور تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھرا یک دوسرا دور صحابیؓ کے ساتھ ہوتا تھا۔رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم سناتے تھے اور صحابہ کرام جمع ہوکر سنا کرتے تھے اس کے بعد صحابہ کرام مناتے تھے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سنتے تھے۔ تا کہ ہر مخص اپنی یا دواشت کو درست کر لے۔ پھر صحابہ کرام ؓ کے یاس جو نسنح لکھے ہوئے موجود ہوتے تھے انہیں آپ کی خدمت میں لے کرحاضر ہوتے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی ساعت فرمایا کرتے۔ اگر کہیں لکھنے میں کسی سے کوئی غلطی یا بھول چوک ہوگئ ہوتو اس کی اصلاح فرمادیا کرتے تھے۔ گویا ایک تصدیق شدہ اورسرکاری طور پرمتندنسخہ ہر صحابی کے پاس موجود ہوتا تھا۔جس میں قبر آن یاک کی آیات اور اجزاء لکھے ہوتے تھے۔ظاہر ہے کہ ان تحریر شدہ اجزاءمیں ہرسال اضافہ ہوتار ہتا تھا۔ ایک سال پیمل جہاں تک مکمل ہوتا اوراس سے اگلے سال تك اس مين مزيداضافه موجاتا ـ تو پھرآئنده رمضان مين اس عمل كود ہرايا جاتا تھا۔ يوں عمل ہر سال ہوتا تھا۔

حضورً نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال جریل امین کے ساتھ دومر تبہ یہ دور فرمایا۔ آپ نے اس کا تذکرہ بعض صحابہ کرام ؓ سے فرمایا کہ ہرسال جریل امین میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک دورکیا کرتے تھے۔اس سال انہوں نے دومر تبددورکیا ہے، غالبًا بیاس امرکی اطلاع ہے کہ آئندہ رمضان میں میںاس دنیا میں موجو ذہیں ہوں گا۔

مدید منورہ تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ شروع ہوگیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ تقریباً تین چار سومیل روزانہ کے حساب سے سرز مین عرب کا رقبہ اسلام کی حدود میں داخل ہونا شروع ہوگیا۔ اور نئے نئے قبائل بڑی تعداد میں ادائل میں مختلف میں اسلام میں داخل ہونا شروع ہوگئے۔ اب ان مختلف قبائل کے کثیر تعداد میں اور تیزی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہونے نے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا۔ وہ یہ کہ عرب کے مختلف قبائل میں مختلف قبائل میں مختلف اللہ جورائے تھے۔ عربی زبان تو سب میں مشترک تھی، اس نئے قواعد بھی ایک ہی تھے، صرف و نحو بھی ایک تھی ، محاورہ اور روز مرہ بھی قریب قریب ایک ہی تھا، ذخیرہ الفاظ بھی کم و بیش مشترک تھا۔ لیجے ایک تھی ، محاورہ اور روز مرہ بھی پائی جاتی ہے۔ البتہ مختلف تھے۔ ان لیجوں کی تقریباً وہی کہ وارد واورا نگریز ی زبانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ البتہ مختلف طرح ہو لیے ہیں ۔ ایکن تھے ایک ہی طرح ہیں ۔ ہمار ہے حیدر آبادہ کن اور مشرقی یو پی کے لوگ انیس کو وینس کہتے ہیں ۔ اور انتیس کو فیس کہتے ہیں ۔ اب بطا ہر جب یہ لفظ مشرقی یو پی کے لوگ انیس کو وینس کہتے ہیں ۔ اور انتیس کو فیس کہتے ہیں ۔ اب بطا ہر جب یہ لفظ کی مشرقی یو پی کے لوگ انیس کو بیس کے جیں ۔ اور انتیس کو فیس کہتے ہیں ۔ اب بطا ہر جب یہ لفظ کی مشرقی یو پی کے لوگ انیس کی طرح کل کھا جائے گا۔ لیکن بول مختلف طرح جائے گا۔

عرب میں بھی اس طرح کارواج تھا۔عرب میں بڑے بڑے قبائل کے سات مختلف گروپ تھے۔ ان میں مختلف کیجمروج تھے۔ مثلاً قبائل کا ایک گروہ تھا جوال کی جگہ ام بواتا تھا۔ مثال کے طور پرالمحمد کوائحہ پڑھتا تھا کہ یہی ان کا لبجہ تھا۔مشہور حدیث ہے: لیس من البر الصیام فی السفر۔ اس کووہ اس طرح بولتے تھے: لیس من امبر ام صیام فی ام سفر۔ یہی لبجہ ان کے فی السفر۔ اس کووہ اس طرح ایک اور قبیلہ تھا جونی طب کے کو (مثلاً کتابک، قلمک، اس کا ف بول اس کے اور مثلاً کتابک، قلمک، اس کا ف کو ) شین بولتے تھے۔ لکھے کاف تھے۔ لیک تھے تھا۔ یہ جواس قبیلہ میں پڑھے کے دوہ لکھے کاف تھے۔ دونا ہر ہے بہت تھوڑے ہوتے تھے۔

لیجوں اور تلفظ کا یہ اختلاف انگریزی زبان میں بھی ہے۔ بہت سے الفاظ کا تلفظ انگلتان میں اور ہے، امریکہ میں اور ہے۔ لکھتے دونوں ایک ہی طرح ہیں۔ انگلتان میں often کو آفن ہولتے ہیں امریکہ جائیں تو یہی often آفٹن پڑھا جائے گا۔ہم بجپین سے

multi کومٹی پڑھتے تھے۔امریکہ جانا ہوا تو سنا کہ ملطائی بولا جاتا ہے۔لفظ ایک ہے،لکھا بھی ایک ہی طرح جاتا ہے لیکن اے انگریز اور طرح پڑھے گا اور امریکی اور طرح پڑھے گا۔ تقریباً ای طرح تلفظ اور لیجوں کا اختلاف محتلف عرب قبائل کے مابین بھی پایا جاتا تھا۔اس زمانے میں قبائلی عصبیت اور منافرت اس قدر شدیدتھی کہ کسی ایک قبیلے سے بیمطالبہ کرنا کہ وہ اپنے تلفظ کوچھوڑ کر کسی دوسرے قبیلہ کے تلفظ اور لیجے کو اختیار کرلے اور اپنے لیجے کوچھوڑ دے ایک غیر حقیقت کسی دوسرے قبیلہ کے تلفظ اور لیجے کو اختیار کرلے اور اپنے سیج کوچھوڑ دے ایک غیر حقیقت پندانہ بات ہوتی۔ آغاز میں اس طرح کا مطالبہ کرنا مناسب نہیں معلوم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم نے میحسوس فرمایا کہ اگر اس موقع پر قبائل سے بیکہا گیا کہ وہ اپنے اپنے جھوڑ کر قریش کے لیجے کو اختیار کرلیں تو ایک نئی بحث اور ایک نیا اختلاف کھڑ ا ہوجائے گا۔اور یہ کہا جائے گا کہ آپھوز باللہ این قبیلے کی بالا دی جا جیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے درخواست کی کہ قرآن مجید کوایک سے زیادہ حرف پر پڑھنے کی اجازت دی جائے ، اس لیے کہ ایک لہجہ کی پابندی سے میری قوم کومشکلات پیش آسکتی ہیں۔ اس پرلیجوں کی اجازت دے دی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ السلام کے اصرار پر پہلے تین کی ، پھر بالآ خرسات لیجوں (حروف) میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس پرحضور "نے فرمایا کہ مجھ پرقرآن مجید سات لیجوں (حروف، احرف میں اتارا گیا ہے۔ اصل اور سرکاری لیجہ تو گریش ہی کا رہا ہے ، جوعر بی زبان کا معیاری اور نکسالی لیجہ مانا جاتا تھا، لیکن بیاجازت دے دی گئی میں تصریح ہے کہ بقیہ لیجوں میں بھی قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بیا جازت جیسا کہ احادیث میں تصریح ہے ، امت کی سہولت کی خاطر دی گئی ، تا کہ اس وقت فوری طور پر کوئی مسلمہ پیدا نہ ہوجائے۔ چونکہ بیا اس سب لوگ مانتے تھے کہ معیاری زبان قریش ہی کی ہے اور جب کی جگہ اختلاف ہوتا تو بات سب لوگ مانتے تھے کہ معیاری زبان قریش ہی کی ہے اور جب کی جگہ اختلاف ہوتا تو بات سب لوگ مانتے تھے کہ معیاری زبان قریش ہی کی ہے اور جب کی جگہ اختلاف ہوتا تو بات سب لوگ مانے کے دیوں اور قریش ہی کے شعراء کے حوالے سے اختلاف کو طے کیا جاتا تھا۔

یہ سلسلہ جاری رہا اور صحابہ کرامؓ میں جس کا تعلق جس لیجے والے قبیلہ سے تھا اس لہجہ میں انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا سکے لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ قریش کے لہج سے مانوس ہوتے چلے گئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کبار صحابہ کرامؓ سے ارتباط اور اختلاط ، یہ سب وہ چیزی تھی جن کی وجہ سے قریش کا لہجہ بہت تیزی سے چیل رہا تھا۔ لیکن اس لہجہ اور تلفظ کو یوری طرح چھلئے اور اچھی طرح عام ہونے میں ابھی وقت لگنا تھا۔

جب رسول اللہ علیہ وسلم کو مکہ مرمہ ہے ہجرت کے تقریباً نو ہرس گزر گئے تو اس وقت تک قرآن مجید کا بیشتر جصہ مرتب کیا جاچا تھا۔ کیا تھا۔ کے مختلف اجزاء مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے محفوظ تھے۔ چیوٹی چیوٹی چیوٹی سورتیں الگ الگ کتا بچوں اور صحیفوں کی صورت میں بھی محفوظ تھیں۔ طویل سورتیں الگ الگ کا غذوں ، جھلیوں اور تختیوں پر ککڑوں کی صورت میں لکھی ہوئی تھیں۔ ایک صحابی کی روایت ہے کہ میرے پاس قرآن مجیدا یک صندوق میں محفوظ تھا۔ ایک اور صحابی کے بارہ میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑے تھلے میں محفوظ تھا، اور ایک اور صحابی نے الماری قسم کی کئی چیز میں ان تمام پلندوں کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ ان محبوظ تھا، اور ایک اور صحابی نے الماری قسم کی گئی چیز میں ان تمام پلندوں کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ ان اور parchment ایک اور صحابی ہوئے تھے۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم اس دنيات تشريف لے گئے اور حضرت ابو بمرصديق في مسلمانوں کے امور کی ذمه داری سنجال کی تواس وقت قرآن پاک کے کم وبیش ایک لا کھ حفاظ موجود تھے۔ بيدہ حضرات تھے جنہیں پورا قرآن مجید زبانی یا دتھا اور ان کے پاس پورا قرآن پاک اس طرح کے ذخیروں کی صورت میں لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ اور ایسے حضرات تو لا کھوں کی تعداد میں ستھے جن کے پاس قرآن مجید کے مختلف اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ اور قرآن پاک کا بڑا مصادن کوزیانی بادتھا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہی صحابہ کرام گو
اس بات کاعلم ہوا کہ اب قرآن مجید کممل ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے کسی موقع پراپنی زندگ
میں پنہیں فر مایا کہ اب قرآن مجید کممل ہوگیا ہے، اب مزید لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ ایسا
علان فر مادینے کے معنی بیہ ہوتے کہ آپ گوگوں کو بیہ بتادیتے کہ اب میرا کا مکمل ہوگیا ہے۔ اور
میں اب اس دنیا جانے والا ہوں۔ یہ بات شاید القد تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوتی۔ اس لیے
میں اب بیان کرنے سے احتر از فر مایا۔

آپ صحابہ گرام کو قرآن مجیدعطا فرما کردنیا ہے تشریف لے گئے۔ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب آپ بی کی دی ہوئی ہے۔ آیات اور سورتوں کی بنیادی ترتیب آپ نے خود قائم فرمائی۔ قرآن پاک کی ۱۳ اسورتیں اور ان کے نام

رسول الله صلى الله عليه وسلم مے مقرر كيے ہوئے ہيں۔ سورتوں كے ناموں كا سورتوں كے موضوع سے كوئى تعلق نہيں ہے۔ يہ بحصنا كہ جوسورة كا نام ہے وہ سورة كا موضوع بھى ہے ہيد درست نہيں ہے۔ مثلاً سورة بقرہ كا نام بيصرف يجپان كرنے كے ليے ہے كہ وہ سورت جس ميں گائے كا ذكر ہے۔ اس كا يہ مطلب نہيں ہے كہ اس سورت ميں گائے كے مباحث ہيں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی مختلف آیات اور آیات کے اجزاء وقافو قٹا نازل ہوتے رہتے تھے۔لیکن بعض سورتیں ایسی بھی ہیں جو پوری کی پوری ہیک وقت بھی نازل ہوئیں۔ بعض سورتیں خاص اہتمام ہے نازل کی گئیں تا کہ بیہ تایا جائے کہ ان سورتوں کوقرآن مجید میں ایک نمایاں اور منفر د مقام حاصل ہے۔ ویسے تو پوری کتاب البی نمایاں ترین مقام رکھتی ہے،لیکن جب کتاب کے جیجنے والے نے خود یہ تنایا ہو کہ بیسورت منفر دنوعیت کی ہے تو ہم انداز ہ کرسکتے ہیں کہ خاص سورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔

بعض سور تیں ایسی ہیں کہ جب انہیں نازل کیا گیا تو ملائکہ کی ایک بڑی تعداد کے جلو میں وہ سورت نازل ہوئی۔ ویسے تو روایات ہیں آتا ہے کہ جب جریل امین نازل ہوتے تو کئی فرشتے ان کی ہمراہی میں ہوتے تھے۔ بلاشہ قرآن مجید کی عظمت کے اظہار کے طور پر ایسا ہوتا تھا۔ لیکن کچھسور تیں ایسی ہیں جن کے ساتھ کثرت سے فرشتے اتارے گئے ۔ سورۃ فاتحہ، جس کا نزول ایک سے زائد بار ہوا ہے، جب وہ پہلی مرتبہ نازل کی گئی تو اس کے جلو میں اسی ہزار فرشتے اتارے گئے ۔ سورۃ فاتحہ نبوت کے آغاز میں بھی نازل کی گئی تو اس کے جلو میں اسی ہزار فرشتے اتارے گئے ۔ سورۃ فاتحہ نبوت کے آغاز میں بھی نازل کی گئی، اس لیے کہ نماز پہلے دن سے فرض تھی اور سورۃ فاتحہ نماز کا لازی حصہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ اور مکہ میں نازل ہوئی ، آخری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ۔ یہ تعدد نزول مختلف سورتوں کی عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی سے سورت اس شان کی ہے کہ اسے بار بار نازل کیا جائے۔ ہر نزول میں ایک نئی معنو بت ہو، اور ہر نزول میں ہزاروں فرشتے ایک مار پھراس کے ساتھ نازل ہوں۔

بڑی سورتوں میں سورۃ انعام ہے جو پوری بیک وقت نازل ہوئی۔ سورۃ انعام کے علاوہ بیک وقت نازل ہوئی۔ سورۃ انعام کے علاوہ بیک وقت نازل ہونے والی اکثر سورتیں چھوٹی ہیں۔ لیکن بڑی سورتوں میں سورۃ انعام وہ پوری سورۃ جو بیک وقت نازل ہوئی وہ سورۃ بوسک وقت نازل ہوئی وہ سورۃ بوسک ہے۔ ای طرح سورۃ کہف ہے جو کفار مکہ کے ایک سوال کے جواب میں پوری کی پوری

بیک وقت نازل ہوئی۔علامہ طبری جومشہور مفسر قرآن ،فقیہہ اورمورخ اسلام ہیں۔انہوں نے روایت کیا ہے کہ کفار مکہ نے ایک مرتبہ آ کیل میں مشورہ کیا اور سوچا کہ یہ کیے طے کریں کہ محمد سے ہیں مانہیں ہیں کسی نےمشورہ دیا کہ مدینہ کے یہودیوں سے ان کے بارے میں رائے لی جائے ، اس لیے کہ وہ آسانی کتب، نبوت، اور آخرت وغیرہ سے واقف ہیں ۔اگر وہ نصدیق کریں کہ ان کی نبوت کچی اور حقیقی ہے تو پھر ہم بھی ان کی بات ماننے پرغور کریں گے۔ چنانچہ ایک وفدیہودیوں کے پاس بھیجا گیااورانہیں یوری تفصیل ہے یہ بات بتائی گئی۔ یہودیوں نے کہا: آپ لوگ ان صاحب سے تین سوال دریافت کریں۔اگروہ ان تینوں سوالات کے جواب دے دیں تو وہ یقیناً الله کے رسول میں۔اورا گروہ پیہ جواب نہیں دے سکتے تو وہ اللہ کے رسول نہیں میں، پھر آ پ جو چاہیں کریں۔ پہلاسوال پہ ہے کہ وہ سات آ دمی کون تھے جو غار میں جا کرسو گئے تھے۔ دوسر بے حضرت مویٰ علیه السلام کواللہ تعالیٰ نے ایک سفریر کچھ سکھنے کے لیے روانہ فر مایا تھاوہ کیاوا قعہ تھا؟ اور تیسراوہ کون سایاد شاہ تھا جس نے روئے زمین کےمشرق اورمغرب کو فتح کرلیا تھا؟ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک چوتھا سوال بی بھی تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ چنانچہ ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے سورۃ کہف بیک وقت نازل کی گئی اورستر ہزارفر شتے اس سورت کو لے کر نازل ہوئے جن میں ان تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں۔اس سورت میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ بیرآیات کفار مکہ کے سوالات کے جواب میں نازل کی گئی میں۔ بڑی سورتوں میں بیک وقت نازل ہونے والی ایک اور سورت سورۃ پیسف بھی ہے۔ ان کے علاوہ متعدد چھوٹی سورتين بھي اليي ٻيں جو بيک وقت نا زل ہو ئيں مثلاً سور ةا خلاص ،سورة لھب ،سورة نصر وغير ہ ۔ قرآن کی آیات اور سورتوں کی موجودہ ترتیب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قائم کردہ ہے۔آ پ جبریل امین کے ساتھ تلاوت کرتے تو ای ترتیب ہے کرتے۔ جبریل امین بھی ای ترتیب سے سناتے ،اورصحابہ کرام بھی ای ترتیب ہے سناتے ۔ بیتر تیب اور آیات کا پیظم قطعی طور پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کا دیا ہوا ہے۔سورتوں کے علاوہ بھی قر آن مجید کی کی اندرونی ترتیبیں اورنسیمیں ہیں۔مثلاً یاروں، کی تقسیم ہے،مثلا رکوعات کی یا احزاب کی تقسیم ہے،منزلوں کی تقسیم ہے۔ بیتمام تقسیمیں کب کی گئیں؟ ۔ان سب کے بارہ میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے۔ بید سب تقسیمیں بعد میں پڑھنے والول کی سہولت کی خاطر کی گئیں۔ان میں سب سے قدیم تقسیم

منزلوں کی ہے۔ منزلوں کی تقسیم کے بارے میں دوروایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سات دن میں قرآن مجید کی تلاوت کو محل اللہ صلی اللہ علیہ و سات دن میں قرآن مجید کی تلاوت کو حضور گئے نہ پندفر مایا اور نہ اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس لیے کہ اس طرح قرآن مجید پر نہ توضیح غور وفکر ہوسکتا ہے۔ اور نہ ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوسکتا ہے۔ اگر پچھلوگ حق ادا کر بھی سکیس تو پھر بھی ایسے لوگ بہت کم اور برائے نام ہوں کے جواس کو نباہ کسیس اسلام کا مزاج ہے ہے کہ عبادت وہ اختیار کی جائے جس کو آدمی نباہ بھی سکے۔ اور پھراس پر کار بند بھی رہ سکے۔ یہ چیز اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ آج وقتی جوش میں آ کر بہت پچھرکرنا شروع کر دیا اور چند دن میں ہمت بار بیٹھے۔ جب جوش ختم ہوا تو پھر جو تھوڑ المبیش کے بہت کے کہ کرنا شروع کر دیا اور چند دن میں ہمت بار بیٹھے۔ جب جوش ختم ہوا تو پھر جو تھوڑ المبی کہی ہمت نہیں رہی۔ حضور آنے فرمایا: بہترین عمل وہ ہے جس کو دوام حاصل ہویعتی جس کو ہمیشہ کہا جا سکے۔

یہ سات منازل جوحضور آنے اپنی تلاوت کے لیے اور آپ کود کھے کر بعض صحابہ کرام میں ان کو یا ور کھے کر بعض صحابہ کرام میں ان کو یا در کھنے کا آسان فارمولا ہے : فنی بشوق ۔ اس میں ف ہے مراد فاتحہ م سے مراد مائدہ، کی ہے مراد مائدہ، کی ہے مراد بین اسرائیل، ش ہے مراد شعراء، و سے مراد والشفت، اور ق ہے مراد سورة ق ہے ۔ یہ ساتوں منازل کا آغاز ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بعض روایات کے مطابق حضرت عثان غنی نے تقسیم فر مائی تھیں ۔ یہ تقسیم بھی گویا سورتوں کے بعد ایک مزید ذیلی تقسیم ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے یا اجازت سے صحابہ کرام نے تیجویز فر مائی اور بعض حضرات نے اپنے اپنے توں میں ان منزاوں کی نشاند ہی بھی کر لی۔

پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو لوگوں
نے آیات کے بھی الگ الگ گروپ بنانے شروع کیے تا کہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اس میں
ایک چیز کا رواج تو دوسری صدی ہجری سے عرب دنیا میں ہوا، جس کوخمیس اور تعشیر کہتے تھے۔
کخمیس کے معنی پانچ کا مجموعہ اور تعشیر کے معنی ہیں دس کا مجموعہ۔ یعنی صحابہ کرام اور تا بعین نے
اپنے استعال اور تلاوت کے لیے جو نسخے تیار کیے ان میں کسی نے اپنی سہولت کی خاطر پانچ
یانج آیات یر اور کسی نے دس دس آیات پر نشان لگایا۔

علوم قرآن کی پرانی کتابوں میں یہ بحث ملتی ہے کٹمیس اور تعشیر جائز ہے یا ناجائز

ہے۔ بعض صحابہ کرام اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور بعض جائز سمجھتے تھے۔ جولوگ جائز سمجھتے تھے ان کاموقف غالباً بیتھا کہ یہ تقسیم ہماری سہولت کی خاطر ہے کہ ہمیں خود بھی یاد کرنے میں آسانی رہے اور بچول کو یاد کرانے میں بھی سہولت رہے۔ جو حضرات استخمیس یا تعشیر کو ناجائز سمجھتے تھے ان کا شاید کہنا بیتھا کہ جب رسول اللہ ؓ نے اس تقسیم کو متعین نہیں فر مایا تو ہمیں اپنی طرف ہے کوئی نئی تقسیم قرآن مجید میں متعارف کروانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہر حال بیاحتیاط اور تقوی کا ایک نمونہ ہے۔ بعض لوگوں نے استخمیس اور تعشیر کے اشارات متن کے اندر ہی دیے ، اور بعض نے حاشیہ کے بیرونی جانب دیے۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود ؓ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تعشیر کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ یعنی آیات کودس دس کے گرویوں میں تقسیم کرنے کو وہ نا پسند کرتے تھے۔

اس کے بعد قرآن مجید کا جوسب سے چھوٹا ذیلی یونٹ ہوتا ہے وہ ایک آیت کہلاتا ہے۔ جیسے طر، یہ بھی ایک آیت ہے۔ الم، یہ بھی ایک آیت ہے۔ حالا نکہ بیصرف دویا تین حروف بیں ۔ بعض جگہ بہت کمی کمی آیات ہیں جوتقریباً آدھے صفحے پرآتی ہیں ۔ آیات کا تعین اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فر مایا تھا۔ ایسی بہت تھوڑی آیات ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام م کے درمیان بعد میں اختلاف پیدا ہوا کہ آیت یہاں ختم ہوتی ہے یا وہاں، اور یہ اختلاف خاص طور برکی سورتوں میں ہے۔

کی سورتوں میں ایک خاص انداز کا نغمہ یا تبیع پایا جاتا ہے۔ ایک خاص انداز کی لے اور نغمہ کی شان پائی جاتی ہے۔ اور جہاں آیات کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں ایک خاص انداز کا قافیہ اور ردیف نہیں ہے، مگر اس کا اپنا ایک خاص اور منظر و انداز ہے۔ اس پر اسلوب کے عنوان سے بعد میں گفتگو کریں گے۔ اس نغمہ یا صوتی حسن کے لحاظ سے صحابہ کرام میں سے کسی کے ذوق نے محسوں کیا کہ یہاں آیت ختم ہونی چاہے، اور کسی اور کے ذوق نے محسوں کیا کہ یہاں آیت ختم ہونی چاہے، اور کسی اور کے ذوق نے محسوں کیا کہ یہاں آیت ختم ہونی جا ہے، اور کسی اور کے ذوق نے محسوں کیا کہ یہاں آیت ختم ہونی جا ہے۔ اس وجہ سے کہیں کہیں اختلاف پیدا ہوا۔

بعض اوقات ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تلاوت کرتے ہوئے ایک جگہ وقف نہیں فر مایا اور مسلسل تلاوت فر مائی تو سننے والے صحابی نے سمجھا کہ یہاں آیت ختم نہیں ہوئی کبھی آپ نے اس جگہ وقف فر مایا تواس وفت جو صحابی سن رہے تھے انہوں نے سمجھا کہ یہاں آیت ختم ہوگئی ہے۔اس وجہ سے صرف کہیں کہیں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس لیے آ

یات کی تعداد میں مختلف روایات ہیں ۔ کسی جگہ کوئی تعداد کھھی ہےاور کسی جگہ کوئی ۔ لیکن عام طور پر جوروایت سب سےزیادہ تنلیم شدہ ہے وہ بیہے کقر آن یاک میں کل ۲۲۲۲ آیات ہیں۔ آ كے برا صنے سے يہلے بيدد كھ ليتے بين كرآيت اور سورت ميں كيا فرق ہے۔آيت *کے عر*بی **زبان میں دومعنی آتے ہیں۔ایک معنی نشانی اور معجز ہ کے ہیں۔ ولقد آتینا موسیٰ نسع** آیات بینات، بیمال آیت کالفظ معجزه کے معنی میں آیا ہے۔ لغوی اعتمارے آیت کا ایک اور مفہوم جگہ یا ٹھکا نہ کا بھی ہے۔اس مفہوم کے لحاظ ہے آیت وہ جگہ ہے جہاں آپ رات گزاریں۔ لینی مبیت آوی یووی کے معنی پناہ دینااور اوی یاوی کے معنی پناہ لینا ہے۔ جبآ دمی اینے بستر پر لیٹتا ہےتواس کے لیےعمر لی زبان میں آتا ہے آوی المی فیراشدُاس نے اپنے بستریر جا کرٹھکا نہ كيرليا\_ للبذاوه جكد جهال رات كوآ دمي ا نيا شركانه كير براس كوجهي لغت ميس آيت كها جاسكنا ہے۔ سورت کے لفظ کے بھی دومعنی میں۔ایک معنی تو ہیں رفعت اور بلندی کے،جس سے سورت کےمعانی کی بلندی،اس کے پیغام کی بلندی اورمطالب کی بلندی مراد ہے۔اس لیے ہر سورت کوسورت کہا گیا ہے۔سورت کے ایک دوسرے معنی شہر پناہ کے بھی میں۔ پرانے زمانے میں شہر کے حیاروں طرف مضبوط دیواراورفصیل ہوتی تھیں ۔اس کوسور کہتے ہیں ۔اوراس جھےاور علاقے کو جواس فصیل اورشہریناہ کے درمیان واقع ہوتا تھا' اس کوسورت کہا جاتا تھا۔اس لیے سورت کےمعنی اس شہر کے بھی ہو سکتے ہیں جس کو حیاروں طرف ہےمضبو طفصیل،شہر پناہ اور د بوار نے گھیرا ہوا ہو۔اگرسورت کے بی<sup>معنی</sup> لیے جائمیں تو پھرآیت کے وہ معنی بڑے برمحل معلوم ہوتے ہیں جوبستر یا ٹھکانہ کے ہیں۔شہر میں بہت سے گھر ہوتے ہیں اور گھروں میں جوخاص آ رام کی جگہ ہوتی ہےوہ آ دمی کی آ رام گاہ ہوتی ہے۔گویا دونوں میں ایک نسبت یائی جاتی ہے۔

لیے ہرسورت ایک مستقل بالذات مضمون ہے۔ قرآن مجید کے طلباس امر سے واقف ہیں کرقرآن مجید نے جب کفار مکہ اوران جیسے دوسر رے لوگوں کو جیلنج کیا تو پہلے ان ہے کہا کہ اس جیسی ایک کتاب بنالاؤ۔ پھر کہا گیا کہ اس جیسی کلام بنا کرلاؤ۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس جیسی دس سورتیں بنالاؤ۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا اس جیسی

اس سے بینظا ہر کرنا بھی مقصود ہے کہ جس طرح ایک شہرایک مستقل بالذات یونٹ ہوتا ہے۔ای

طرح ایک سورت بھی ایک کممل یونٹ ہے۔قرآن مجید کی رہنمائی کو کممل طور پر فراہم کرنے کے

ایک ہی سورت بنا کر دکھاؤ۔ گویا ایک سورت بھی اپنی جگہائ طرح ایک مجمز ہ ہے جس طرح پورا قرآن پاک ایک مجمز ہ ہے۔ ای طرح ہر سورت ویسا ہی نمایاں اور بلند مقام رکھتی ہے جیسے پورا قرآن مجیدر کھتا ہے۔

ہ جہاں تک ترتیب تلاوت کا تعلق ہے یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید آئ تک پڑھا اور لکھا جارہا ہے۔ بیر تیب نرولی یعنی جس ترتیب سے اور لکھا جارہا ہے۔ بیر تیب نرولی یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا وہ ترتیب بھی ایک علمی اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ بہت سے معاملات کو جانے اور سجھنے کے لیے بیعلم ہونا ضروری ہوجا تا ہے کہ کون می آیت یا سورت پہلے منازل ہوئی اور کون میں اس لیے کہ ہر بعد میں آنے والاحکم پہلے آنے والے حکم سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی تعارض یا تصاد نہیں ہے۔ لیکن قد ریج کے اصول کے تحت بہت پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی تعارض یا تصاد نہیں ہے۔ لیکن قد ریج کے اصول کے تحت بہت ہے احکام ایک ایک کر کے آ ہتہ آ ہتہ نازل ہوئے۔ پہلے ایک عمومی ہدایت دی گئی ، جب اس ہمانوس ہو کئی تو پات کو بیعتیں اس سے ہدایت پر عملد را قد شروع ہو گیا تو پھر اس میں مزیر خصیص کی گئی۔ جب لوگوں کی طبیعتیں اس سے مانوس ہو کئیں تو پھر مزیر خصیص کی گئی۔ اب ان سب کوا یک ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو بات کو سمجھنے مدد ملے گی۔

اگر بیک وقت پورا قانون ایک ساتھ لاد دیا جاتا تو عمل بھی مشکل ہوجاتا اوراس کو زندگی میں آسانی سے جاری وساری بھی کیا جاسکتا۔ آ ہتہ آ ہتہ ایک ایک کر کے قوانین دیئے گئے تا کہ لوگ بتدرج ان پر عمل کرتے جائیں اور وہ قوانین لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حصہ بنتے جائیں، اور یوں پوری شریعت معاشرہ کے رگ و پے میں شامل ہوتی جائے۔ اس لیے احکام جوتھوڑ ہے تھوڑ کے کر کے نازل کئے گئے اور عقائد کی تفصیلات جوتھوڑ کی تھوڑ کر کے نازل ہوئی میں اس کی وجہ بہی تھی کہ لوگوں کو پہلے ہی دن سے متعلم بنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا اسلام کے عقائد اور تعلیم آ ہتہ آ ہتہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔

صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور گافر مان ہے: قر آن پڑھوتو ام ابن عبد کی قراءت پر پڑھو۔ جس طرح وہ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھا کرو۔ حضرت عمر فاروق ٹے جب ان کو کو فی بھیجا اور پورے عراق کی دینی تربیت اور رہنمائی ان کے سپر دکی تو عراق کے لوگوں کو اس موقع پر ایک خط بھیجا، جس میں لکھا کہ اے عراق کے لوگو! میں ایک بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں اور ایک ایسے آدی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جس کی یہاں موجودگی کی مجھے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے لیکن میں اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ تہمیں قرآن مجید اور شریعت کی تعلیم دیں گے۔ بہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔

حضرت عبداللدابن مسعودٌ نے ایک بار فر مایا کہ اللہ کی تتم! میں یہ جانتا ہوں کہ قر آن مجید کی کون می سورت کب نازل ہوئی ، کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ؟ کون کی آیت کب ، کہاں اور کس کیفیت میں نازل ہوئی اور کن احکام کے ساتھ نازل ہوئی ۔ خدا کی قتم اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ کوئی شخص مجھے سے زیادہ ان تمام باتوں کا جانے والا ہے تو میں سفر کر کے اس کے پاس جا تا اور اس سے یہ معلومات جمع کرتا۔

دوسرے بزرگ سیدناعلی ابن ابی طالب ہیں جن کے بارے میں پچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہ کس درجے کے انسان ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کوفہ میں فرمایا: اے اہل کوفہ! مجھ سے بو چھاوجو بو چھنا ہے، اس لیے کہ بہت جلدوہ دور آنے والا ہے کہ بو چھنے والے ہوں گئ جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سلونی عما شئتم، جو بو چھنا چاہتے ہو بو چھنا منسونی عما شئتم، جو بو چھنا سے کہ بو چھنا ہوتا ہے۔ اس لیات میں خطیب منسو سلونی کا لقب آپ کی ذات گرامی کی بناء پر اسلامی ادبیات میں خطیب منسو سلونی کا لقب آپ کی ذات گرامی کے لیے استعال ہوتا ہے۔ اس لیے تر تیب زولی کی بڑی علمی اہمیت ہے اور شریعت کے بعض احکام کو سیجھنے کے لیے اس سے واقفیت ضروری ہے۔

نزول قرآن کی کل مدت۲۲ سال ۲ ماہ اور ۲ دن ہے جس میں مکی دور ۱۲ سال ۵ ماہ اور ۱۳ ا دن پر مشتل ہے اور مدنی دور ۹ سال ۹ ماہ اور ۹ دن پر مشتل ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور متعدد صحابہ کرامؓ سے بیمر دی ہے کہ بیسور ۃ علق کی ابتدائی ۳۵ یات ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قمری حساب ہے ۲۰ سال ۲ ماہ اور ۱۵ دن تھی۔ اور شمشی حساب ہے ۲۰ سال ۱۳ ماہ اور ۱۲ ادن تھی۔ فلکیات کے بعض ماہرین نے حساب لگا کر بتایا ہے کہ جس رات وتی مبارک نازل ہوئی اس کے بعد آنے والا دن سوموار کا دن تھا، اور بظاہر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ آ دھی رات کے بعد دوڑھائی جبح کا وقت ہوگا۔ ٹمسی تاریخ اس دن ۴۸ جولائی ۱۱۰ ء کی تھی۔ پیر کا دن شروع ہو چکا تھا۔ غار حراء میں علی الصباح دواڑھائی جبح کے وقت سورۃ علق کی پہلی پانچے آیات نازل ہوئیں۔

جس وقت وحی نازل ہوتی تھی (جس کی بعض کیفیات کا ہم نے کل اندازہ کیا تھا) تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ اتناز وردار کلام ہے اور اتنا غیر معمولی اثر اس تجربہ کا طبیعت مبارک پر ہوتا ہے' ایسا نہ ہو کہ اس کلام کو بھول جاؤں۔ اس خیال سے آپ اس وقت جلدی جلدی اس کی تلاوت بھی فر مایا کرتے تھے جو طبیعت مبارک پر ایک دو ہر ابو جھ ہوتا تھا۔ ایک خود اس تجربہ کا بوجھ ، دوسراد ہرانے کا بوجھ۔ اس پر دومر تبہ بارگاہ ربانی سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ وحی کے بھول جانے کا کوئی سوال ہی پیدائییں ہوتا۔ اس کو یاد کر انا اور آگے چل پر ھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرانه. فاذا قراناه. فاتبع قر آنه ثم ان علينا بيانه.

ایک دوسری جگه فرمایا گیا:

والاتعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه

جہاں تک آخری وجی کا تعلق ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان آپس میں خاصااختلاف پیدا ہوا۔ اس اختلاف کی وجوہ بھی بدیمی ہیں۔ اس اختلاف کی ایک بڑی بلکہ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ حضور کے خود کہیں سے نہیں فرمایا کہ بی آخری وجی ہے اور اب قرآن مجید ہوگیا۔ بلکہ جب آپ دنیا ہے تشریف لے گئے اس وقت صحابہ کرام گو پتہ چلا کہ آج قرآن مجید مکمل ہوگیا۔ اس وقت جس کے پاس جو آیت یا سورت سب سے آخر میں پنچی تھی اس نے اس کو آخری وجی سمجھا۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے تقریبا ۸۸ روز قبل جمتہ الوداع کے موقع پر جب آ ہے میدان عرفات میں جبل رحمت سے اپنامشہور ومعروف خطبہ منشور حقوق ومقام انسانيت ارشادفر مارب تصقواس وقت بيآيت نازل موكى:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا.

اس وقت ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ کرامؓ کے سامنے آپ نے بی آیت تلاوت فرمائی۔ان صحابہ کرامؓ میں سب کا تعلق مدینہ منورہ سے نہیں تھا۔ وہ مختلف شہروں سے آئے تھے۔ انہوں نے آخری وہی جوزبان رسالت سے نی وہ یہی آیت مبارکتھی۔اس کے بعدوہ اپنا پنا مبارک سے علاقوں اور گھروں کو واپس چلے گئے۔اس کے بعدان کوسر کاررسالت مآب کی زبان مبارک سے کوئی اور آیت یا سورت سننے کاموقع نہیں ملا۔انہوں نے اس کو آخری وہی مجھا۔ پھھ حابہ کرامؓ نے جواس موقع پر موجود نہیں میے انہوں نے جودی آخری مرتبہ نی وہ کوئی اور آیت تھی۔ لیکن جوسحابی رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے قریب ترین اعز ہیں سے تھے، آپ کے بچاز او بھائی تھے جو کشر سے سے آپ کے گھر جایا کرتے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، جنہیں صحابہ کرام ہی کے دور میں تر جمان القران کا لقب دے دیا گیا۔ وہ اور ان کے علاوہ کئی اور قریبی حضرات اس بات کے میں کہ آخری وہ جونازل ہوئی وہ بی آیت مبارکتھی:

واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون ــ

ڈرواس دن ہے جس دن تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ پھر ہر نفس کواس کا پورا صلہ دے دیا جائے گا جواس نے کیا تھا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ وق لکھنے کی سعادت حضرت الی ابن کعبؓ کوحاصل ہوئی ، یہ واقعہ ۳ ربیع الاول ااھ کا ہے۔ ۱۲ ربیع الاول ااھ کولینی اس واقعہ کے آٹھ روز بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے تشریف لے گئے۔

کیچھ سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں۔المرزالر، المر - حمر وغیرہ ۔ان حروف اوران کے معانی ومفاہیم کے بارہ میں مفسرین قر آن نے بہت مفیداورعلمی بحثیں کی ہیں۔ بہخ نہم اور کج بحث مستشرقین بھی اوہام وخیالات کے گھوڑے دوڑانے میں ایک دوسرے سے بیچھے نہیں رہے۔ان سب مباحث کی طرف مختصرا شارہ بھی کیا جائے تو بات بہت کمبی ہوجائے گی۔اس لیے صرف دواہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنے پراکتفاء کرتا ہوں۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہاس زمانے میں بیاسلوب عرب کے بعض قبائل میں مانوس اورمعروف تھا کہلوگ ابنی گفتگو یا تقریر سے پہلے کچھ مخففات استعمال کیا کرتے تھے۔اگر اس اسلوب سے جاہلیت کےلوگ مانوس نہ ہوتے تو دیگراعتر اضات کےساتھوہ یہ اعتر اض بھی ضرور کرتے کہان بےمعنی الفاظ کا مطلب کیا ہے ۔کوئی انہیں کچھقرار دیتااورکوئی کچھے لیکن کفار مکہ نے ان حروف پرتبھی نہ کوئی اعتراض کیااور نہ ہی ان کے بارہ میں کوئی سوال اٹھایا۔ یا در ہے کہ یہ تمام حروف مقطعات کی سورتوں ہی کے آغاز میں آتے ہیں۔ مدنی سورتوں کے آغاز میں بیہ حردف موجودنہیں ۔لہذا بیا یک مانوس اسلوب تھااور کلام عرب میں اس کے اشار ہے ملتے ہیں ۔ علامة قرطبی نے اپنی تفسیر میں حروف مقطعات پر خاصی بحث کی ہے۔ ان کی تفسیر علمی اعتبار سے انتہائی بلندیا پہ تفسیر ہے۔ پورے تفسیری ادب کو اگر کھنگال کر دس بہترین اور بڑی تفییریں علیحدہ کی جائیں تو ان میں لاز مأعلامه قرطبی کی تفسیر بھی شامل ہوگی۔الجامع لا حکام القران کے نام سے یتفسیر ۳۰ جلدوں میں ہے۔اس میں انہوں نے بہت سے ایسے نظائر اور مثالیں جمع کی ہیں جن سے اس اسلوب کا پید چلتا ہے جوحروف مقطعات میں پایا جاتا ہے۔انہوں نے ایک شاعر کا ایک مصرعهٔ نقل کیا ہے: قلت لھا قفی، فقالت ق ۔ گویا اقف کا مخفف انہوں نے ق استعال کیا۔اس طرح سےانہوں نےمشہور جاہلی شاعرز ہیرکاایک شعرُفل کیا ہے جس میں ف اور ت حروف کومخفف کے طور پراستعال کیا گیا ہے:

> بالحير حيرات وان شرافا ولا اريد الشرالا أن تا

پہلے مصرعہ میں (فا) دراصل فشر کا مخفف ہے، دوسرے مصرعہ کا (تا) الا ان تشاء کا مخفف ہے۔ دوسرے مصرعہ میں اللہ ان تشاء کا مخفف ہے۔ ایک اور شعرانہوں نے بین، نادو ھم الا الحمو الا تا۔ قالو احمیعا کلهم الافاء یہال پہلے مصرعہ میں تاتو کبون کا اور دوسرے مصرعہ میں فا فار کبوا کا مخفف ہے۔ یوں بیدوحروف ایک بورے مفہوم کوبیان کرتے ہیں۔

ان مثالوں سے میہ بات تو واضح ہوجاتی ہے کہ میہ اسلوب کلام عرب میں رائج تھا اور عرب اس سے واقف اور مانوس تھے۔ای وجہ سے قر آن مجید میں اس اسلوب کو استعال کیا گیا۔ لیکن میسوال پھر بھی باقی رہا کہ کیا ان حروف کا کوئی صحیح اور حقیقی مفہوم ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ اہل علم میں احتیاط پند بزرگوں نے یہی کہنا مناسب سمجھا کہان کی حقیقی مراد سے صرف اللہ تعالیٰ ہی باخبر ہے۔

تا ہم بہت سے اہل علم نے ان حروف میں بنہاں معانی کا کھون لگانے کی کوشش کی اور بہت سے معانی کی نشاندہی کی ۔ صحابہ کرامؓ میں کچھ حفرات نے ، خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے اور پیعد میں بھی متعدد دوسر ہے مفسرین نے ، ان حروف کے الگ الگ معانی نکا لئے کی کوشش کی ہے ۔ مثال کے طور پر حفرت عبداللہ ابن عباسؓ کے ساتھی اورشا گر دمجاہد ابن جر ، جوان کے ساتھیوں میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں ، ان کا کہنا ہے ہے ، (اور بظاہریہ بات انہوں نے اسپنا استاد سے سیکھی ہوگ ۔ ) کہ الم میں الف سے مراد جریل اور میم سے مراد مجریل اور میم سے مراد مجریل اور تا بعی سے ہیں ۔ لیخی اللہ تعالی نے جریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کلام محمد پراتارا۔ کسی اور تا بعی سے روایت کر کے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کہ الم کے معنی ہیں انا اللہ اعلم ۔

اس طرح بعض لوگوں نے حروف مقطعات میں پچھاور بھی نکتے نکالے ہیں۔ جیسے سورۃ نون کے آغاز میں آنے والاحرف ن ہے۔ نون عربی زبان میں پچھلی کو بھی کہتے ہیں۔ و ذا اللاون اذ ذھب مغاضباً، وہ پچھلی والاجب ناراض ہوکر چلا گیا۔ گویا چونکہ پچھلی کونون کہتے ہیں اس لیے پچھلی والے کوذوالنون کہہ سکتے ہیں۔ سورۃ نون میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ گویان کے لفظ میں پچھلی کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اس طرح کے بعض نکتے پچھاور لوگوں نے بھی زکارہ سے اور اس پر لمبی لمبی بحثیں کی ہیں۔ برصغیر کے مشہور مفسر قرآن مولانا حمیدالدین فراہی نے بھی اس موضوع بروقیع اورد لچسپ کا م کیا ہے۔

قرآن مجید کی سورتیں یوں تو کی اور مدنی میں تقسیم کی گئی ہیں۔ کی وہ ہیں جو جمرت سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی وہ ہیں جو جمرت کے بعد نازل ہوئیں۔ چاہے جغرافیا کی طور پر جہاں بھی نازل ہوئی ہوں۔ لیکن کم از کم ایک آیت الی ہے جس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ بیآ سانوں پر نازل ہوئی ہے۔ سفر معراج کے دوران میں بیآ یت نازل ہوئی :

وا سئل من ارسلنا من قبلک من رسلنا. أجعلنا من دون الوحمن الهة يعبدون ..... گويا آپ جمله انبياء سے ملئے تشريف لے جارہے ہیں وہاں سب يو چھ ليجي گا،سبرسول موجود ہوں گے۔ يہ بظاہرتورسول الله عليه وسلم سے خطاب ہے ليكن دراصل

کفارمکہ کوسنا نامقصد ہے۔

کی سورتیں دین کے بنیادی مضامین سے بحث کرتی ہیں۔ان میں ایمان اور اخلاق پر زور ہے۔ مدنی سورتیں جن کی تعداد اٹھا کیس ہے، یہ تعداد میں تو کم ہیں، لیکن مواد اور کمیت کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔اس لیے کہ یہ سورتیں اکثر و بیشتر لمبی ہیں۔ کی سورتیں چونکہ چھوٹی ہیں اس لیے گووہ تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن مواد اور کمیت میں مدنی سورتوں سے کم ہیں۔ مدنی سورتیں ماکٹر و بیشتر لمبی ہیں۔جس طرح بنیاد پر عمارت بنائی جاتی ہمارت سے مشابہ ہیں۔ اور کمی سورتوں کی اساس پر مدنی سورتوں کی عمارت اٹھائی گئی ہے۔ مدنی سورتوں میں سورتوں کی اساس پر مدنی سورتوں کی عمارت اٹھائی گئی ہے۔ مدنی سورتوں میں مدنی سورتوں کی اساس پر مدنی سورتوں کی عمارت اٹھائی گئی ہے۔ مدنی سورتوں میں مدنی سورتوں میں عمار کی اور گرائی پائی جاتی ہے۔ مدنی سورتوں میں عمل صالح کا ذکر ہے۔ کی سورتوں میں ایمان کا تذکرہ ہے۔ وہاں اخلاق کا ذکر ہے، یہاں شریعت کا بیان ہے۔ گویا یہ مضامین میں۔ یہ کوئی کلیٹیس ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا یہ مضامین میں۔ یہ کوئی کلیٹیس ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا یہ مضامین میں۔ یہ کوئی کلیٹیس ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا یہ مضامین میں۔ یہ کوئی کلیٹیس ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا

کمی سورتوں کے مضامین اور بنیا دی خصائص:

ا نه زوربیان اورفصاحت و بلاغت کی معراج

ا مضامین کی آمد میں دریا کی سی روانی

۳ دین کی بنیادوں اور کلیات کا تذکرہ

سم ۔ ایمان اوراس کے تقاضوں کی بارباریاد دہانی

۵\_ اخلاق ادراخلاقی اصولوں برزندگی کی تشکیل

۲۔ شریعت کے عمومی اصولوں کی طرف اشارے

ے۔ عموماً اجمال ہے کام لیا گیا ہے۔

۸۔ زیادہ زورعقا کداور مکارم اخلاق بردیا گیاہے۔

9۔ اہل عرب اور اہل کتاب اور مسلمانوں کے مابین مشتر کہ عقائد اور مسلمات کو باربار دہرایا گیاہے۔

ا۔ اکثر وبیشترمشر کین عرب سے خطاب کیا گیا ہے۔

جبكه مدنی سورتوں كے بنيادي مضامين اورا ہم خصائص بديين:

ا۔ شریعت کے احکام کی تفصیل

۲\_ اسلام کی ثقافتی اور تہذیبی عمارت کی تھیل

۳- اسلوب مین گهرا دُاوردهیماین

س- مضامین میں سمندری گہرائی

۵۔ عمل صالح کی تفصیلات

۲۔ مکدمیں نازل ہونے والے کلیات کی تفصیلات

۸۔ اکثروبیشتراہل کتاب سے خطاب کیا گیا ہے۔

9۔ نظام ومنہاج دین کی تکمیل

۱۰ مکارم اخلاق کوشریعت کے ملی احکام کی اساس کے طور پرد ہرایا گیا ہے۔

قرآن مجیدی سورتوں کے ختلف نام بھی ہیں اور پھران سب کا لگ الگ گروپ بھی ہیں۔ جو پہلی سات سورتیں ہیں ان کو طوال کہا گیا ہے۔ یعنی لمبی سورتیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور برأت سورت برأت چونکہ سورت انفال کا تتمہ ہے اس لیے بعض نے اس گروپ کی سورتوں کی تعداد سات بیان کی ہے، بعض نے آٹھے۔ پیطوال کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد منین کا گروپ آتا ہے، یعنی وہ سورتیں جن میں ۱۰۰ سے زائد آیات ہیں۔ اردو میں چونکہ سوکی جمع نہیں آتی اس لیے مئین کا نفظی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ مئین کے بعد مثانی کا درجہ ہے۔ جن میں ۱۰۰ ہے کم آیات پائی جاتی ہیں۔ مثانی کے بعد مفصل ہیں۔ یہ وہ سورتیں ہیں جو حرات سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک پائی جاتی ہیں۔ مفصل کی پھر تین قسمیں ہیں۔ طوال مفصل اور قصار مفصل۔

امام احمر جومشہور محدث اور فقیہہ بیں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں آپ نے فر مایا کہ مجھے تو رات کی جگہ سات طویل سور تیں دی گئی ہیں۔ آپ دونوں کے مندر جات پرغور کریں تو طوال کے مضامین اور تو رات کے مضامین میں بڑی مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر شریعت کی تفصیلات اور قانونی احکام طوال میں آئے ہیں۔ تو ریت میں بھی قانونی احکام آئے ہیں۔اس کے بعدار شاد فرمایا کہ مئین مجھے زبور کے مقابلے میں دی گئی ہیں۔ جس طرح زبور میں مناجا تیں دی گئی ہیں۔ جس طرح زبور میں مناجا تیں اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنے والی آیات کثرت ہے آئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انجیل کی جگہ مجھے مثانی دی گئی ہیں۔ انجیل میں اخلاتی ہدایات بہت زیادہ ہیں۔ انسان کو اندر سے متحرک کرنے کے مضامین ہیں۔ یہی مضامین مثانی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ و فضلت بالمفصل۔ اور مفصل سورتیں مجھے بطور فضیلت اضافی طور پر دی گئی ہیں۔

سورتوں کی تعدادتو سب ہی جانے ہیں کہ ۱۱ ہیں۔ آیات کی تعداد ۲۹۹۲ کثرت روایت سے ثابت ہے۔ اگر چداں میں پچھا ختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ بھی لوگوں نے شار کر لیے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے ۱۸۲۳۳ اور ایک دوسرے مفسر نے شار کر لیے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے سیا ۸۹۳۳ اور ایک دوسرے مفسر نے الفاظ میں پچھ کی بیشی ہے، بلکداس لیے ہے کہ پچھ وف پڑھنے میں آتے ہیں۔ لکھنے میں نہیں آتے۔ پچھ کی بیشی ہے، بلکداس لیے ہے کہ پچھ وف پڑھنے میں آتے ہیں۔ لکھنے میں نہیں آتے۔ پچھ لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے۔ اب گنے والوں میں سے بعض نے صرف آتے۔ والوں کو گنا۔ بعض نے دونوں کو گن لیا۔ بعض نے کھو جانے والے تمام حروف کو گن لیا۔ اس اعتبار سے گنتی میں فرق آگیا۔ مثال کے طور پر بہم اللہ الرحمٰن الرحیم میں الرحمٰن کی رمیں مل گئی علی ھذا الف اور لام شار ہوں کے یانہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے آخر کی ہ جا کر الرحمٰن کی رمیں مل گئی علی ھذا القیاس۔ یوں تھوڑا ساا ختلاف حروف کی تعداد میں ہوا ہے۔

یہ بات کہ کون میں سورت ملی ہے اور کون میں مدنی۔ اس کا حتمی اور طعی تعین تو صرف صحابہ کرام ہی کے بتانے سے ہوگا۔ لیکن بعض اوقات سورۃ کے اندرونی مضامین سے بھی کسی حد تک اس بات کا اندازہ ہوجا تا ہے کہ بیسورت ملی ہے یا مدنی ۔ مثال کے طور پر سورۃ انفال جس میں مال غنیمت ، اس کی تقسیم اور جنگ وغیرہ کے احکام کا ذکر ہے مدنی سورت ہے۔ فلا ہر ہے کہ بیسورت مکہ میں نازل ہونی چا ہے۔ یا سورۃ تو بہ جس میں تبوک کے مطرکا ذکر ہے اور منافقوں کے رویہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ فلا ہر ہے کہ بیسورت مثلاً بدر کے موقع پر نازل نہیں ہوسکتی ۔ تو اس طرح کے شواہد کے ذریعے سے بھی بعض سورتوں کے زمانہ زول کا اندازہ ہوجا تا ہے۔ ان اندرونی شواہد کے علاوہ قرآن کے مزاج شناس مفسرین نے کچھالی کا اندازہ ہوجا تا ہے۔ ان اندرونی شواہد کے علاوہ قرآن کے مزاج شناس مفسرین نے کچھالی

نشانیاں بھی مقرر کی ہیں کہ جن کی مدد ہے بڑی صد تک سورتوں کے کی یامد نی ہونے کا پتا چلا یا جاسکتا ہے۔ مثلاً جن سورتوں میں کدہ کا کالفظ استعال ہوا ہے وہ سب کی ہیں۔ جن سورتوں میں بحدہ آیا ہے وہ اکثر کی ہیں۔ صرف امام شافعی کے نزدیک وہ اکثر کی ہیں۔ صرف امام شافعی کے نزدیک امام ابو حذیفہ آئے نزدیک سوفیصد بحدے کی سورتوں میں ہیں۔ جن سورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں وہ تمام کی ہیں، سوائے ایک کے۔ جن سورتوں یا آیات کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوا ہے۔ وہ اکثر کی ہیں۔ جن سورتوں میں انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اکثر کی ہیں۔ جن سورتوں میں انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اکثر کی ہیں۔ جن سورتوں میں انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اکثر کی ہیں۔

مدنی سورتوں کی پہچان ہے ہے کہ ان میں جہاد کے احکام بیان ہوئے ہیں، فقبی تفصیلات ہیں۔ مدنی سورتوں اور آیات کا آغاز یا ایھاالذین آمنوا سے ہوتا ہے۔ مدنی سورتوں میں منافقین کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ چندعلامات ہیں۔ جن کے ذریعے سے کمی اور مدنی سورتوں کو پہچانا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید میں ایک جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ کتاب اتاری جس میں بہت کی آ یات و محکمات ہیں اور بعض متنابہات ہیں۔ جن کے دلوں میں بجی اور میڑ ھہوتی ہوہ محکمات کوچھوڑ دیتے ہیں، اور متنابہات کے پیچھےلگ جاتے ہیں۔ اور مزید کی کاشکار ہوتے ہیں۔ متنابہات سے مراد مختصر طور پروہ آ یات ہیں کہ جن میں عالم غیب اور عالم آخرت کے مضامین و حقائق کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی تشیبہات اختیار فرمائی ہیں جو انسانی فہم سے قریب ترہیں۔ مثال کے طور پر دوز قیامت کے واقعات انسان کے لیے بچھا مشکل ہے، یا نبوت کی تفصیلات اور جنت دوز خ کے حالات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں، ای طرح روز قیامت اور کی تفصیلات اور جنت دوز خ کے حالات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں، ای طرح روز قیامت اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اسلوب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اسلوب اختیار فر مایا ہے۔ جیسے ایک بہت چھوٹے بچھوٹے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اسلوب اختیار فر مایا ہوگی بات سمجھائی جائے۔ انسان کو شمجھنا نے کے لیے غیبیات کے بارے میں یعنی ان چیز وں کے بات سمجھائی جائے۔ انسان کو شمجھنانے کے لیے غیبیات کے بارے میں یعنی ان چیز وں کے بات سمجھائی جائے۔ انسان کو شمجھنانے کے اور اور میں جو انسان کی فہم اور اور سیرت سے ماور او ہیں، جو اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار فر مایا وہ گویا تشیبہات کہا بات سمجھائی جائے۔ انسان کی فہم اور او ہیں، جو اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار فر مایا وہ گویا تشیبہات کہا بات سمجھائی جائے۔ انسان کی فہم اور او ہیں، جو اسلوب اختیار کیا گیا متنابہات کہا تشیبہات کہا

جاتا ہے۔جن کے دل میں کجی ہے وہ محکمات پر توجہ نہیں دیتے۔ جہاں نماز روزہ کا حکم دیا گیا ہے، جہاں شریعت کے احکام دیے گئے ہیں، زکوۃ کی فرضت بتائی گئی ہے، مکارم اخلاق سکھائے گئے ہیں۔ ان سب چیزوں کی پیروی اور تعمیل کرنے کے بجائے کج د ماغ لوگ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مثلاً وہ اس طرح کے سوالات پر بہت توجہ دیتے ہیں کہ بل صراط کی کیا کیفیت ہوگی؟وہ کس طرح کا ہوگا؟ وغیرہ۔

لسان العرب میں متشابہات کی تعریف میں لکھا ہے کہ وہ آیات جو قیامت اور حشر نشر کے احوال سے متعلق ہیں وہ متشابہات کہلاتی ہیں۔

ایک آخری سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے عربی زبان کیوں اختیار کی گئی۔اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا خالق ہے۔وہ انسان کا بھی خالق ہے اوراس کی زبان کا بھی نے زول قرآن کے وقت بڑی بڑی ترق یا فقہ زبانیں موجود تھیں، یونانی، سریانی، عبرانی وغیرہ۔ان سب زبانوں میں نہ ہی ادب بھی موجود تھا۔ان سب کوچھوڑ کرعربی زبان کا اجتحاب کس بنیاد پڑھل میں آیا۔اس سوال پراگر تھوڑ اساغور کریں تو دوچیزیں سامنے آتی ہیں۔

چونکہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے نازل کیا جانا تھا اور اس کے ذریعے سے
بے ثار نے تصورات دیے جانے تھے۔اس لیے قرآن مجید کے لیے ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا
گیا جوایک طرف تو اتنی ترتی یافتہ ہو کہ قرآن جیسی کتاب کے اعلیٰ ترین مطالب کا تمل کرسکے اور
انہیں اپنے اندرسمو سکے۔اور انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچا سکے۔اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی
ضروری تھا کہ اس زبان میں پہلے سے کوئی غیر اسلامی تصورات نہ پائے جاتے ہوں اور نہ اس
زبان پرکسی غیر اسلامی نظریہ کی چھا ہو۔

ہرزبان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔ اگریزی زبان کا ایک مزاج ہے، فرانسیی، ہندی، سنسکرت وغیرہ زبانوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں۔ کی زبان کا میراج اس قوم کے عقائد، تصورات، اور خیالات کے نتیج میں وجود میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی زبان کا مزاج ایسا ہے کہ اگر آپ اس میں ایک گھنٹہ بھی بات کریں اور کوئی صاف بات نہ کرنا چاہیں تو آپ کرسکتے ہیں۔ سننے والا سمجھ نہیں سکے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کی بات مثبت ہے، منفی ہے، تائید میں ہے، تر دید میں ہے، دوتی ہے، وشنی ہے کہ خطام رنہ ہوگا۔ یہ حیلہ گری اور شعبدہ

بازی صرف انگریزی زبان میں ہی ممکن ہے۔ کسی اور زبان میں ممکن نہیں۔ اگر آپ ہے کوئی

پو چھے کہ آپ صدر بش کے ساتھ ہیں یا صدر صدام کے تواگر آپ اس کا جواب اردو میں ویں تو

آپ کو ہال یا نہیں میں واضح اور دوٹوک انداز میں کہنا پڑے گا۔ لیکن انگریزی الیک زبان ہے کہ

آپ اس کے جواب میں ایک گھنٹہ بھی بولیں تو کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے

ہیں۔ یاس زبان کا خاصہ ہے۔ اس طرح ہر زبان کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔

نزول قرآن کے لیے ایی زبان کا انتخاب ضروری تھا جو ایک طرف تو کمل طور پر تی یا فتہ ہواور دوسری طرف اس پر کی غیراسلامی عقیدے یا تصور کی چھاپ نہ ہو۔ عربی کے علاوہ اس دفت کی تمام زبانوں پرغیراسلامی عقائد و خیالات کی گہری چھاپ موجودتھی۔ عربی زبان تی یافتہ ہمی تھی ، اور الی ترقی یافتہ تک کوئی زبان اس مقام تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر کسی غیر قر آنی عقیدہ یا نظریہ یا قبل قرآنی خیالات کی چھاپ نہیں تھی۔ ایک اعتبار سے ساتھ اس پر کسی غیر قرآنی عقیدہ یا نظریہ یا قبل قرآنی خیالات کی چھاپ نہیں تھی۔ اس کنواری زبان پرقرآن کی چھاپ جتنی گہری ، جتنی دیریا اور جتنی پختہ بیا بیت ہوئی وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی تھی۔

عربی زبان کو اختیار کرنے کی دوسری وجہ اس ہے بھی زیادہ دلچیپ ہے۔ وہ یہ کہ لسانیات کی تاریخ میں بیزبان اپن نوعیت کی منفر دزبان ہے۔ اس کی ایک انفرادی خصوصیت بیے کہ بیزبانی گذشتہ سولہ سوسال ہے بغیر کسی ردوبدل کی آج تک موجود ہے۔ دنیا کی ہرزبان دو تین سوسال بعد تبدیلی کے ممل طور پر تبدیل ہوجاتی ہے۔ اور پانچ سوسال بعد تو ممل طور پر تبدیل ہوجاتی ہے۔ آپ سب نے انگریزی پڑھی ہے۔ جب میں نے بی اے کا امتحان دیا تھا تو نصاب کی کتاب میں چوسر کی نظمیس ہوا کرتی تھیں جن کا کوئی سرپر سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ نہ ان کا کوئی لفظ کو تھی جو کئی سرپر سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ نہ ان کا کوئی لفظ کو تھی جو کئی کتاب میں ماتا تھا۔ نہ گرامر کا کوئی اصول اس پر چلتا تھا اور نہ ہی اسپیلنگ وہ ہوتی تھی جو آج ہے۔ بھی پیتنہیں چلتا تھا کہ وہ کیا زبان ہے۔ اگریزی کی کتاب میں لکھا تھا اس لیے مجبورا مانے تھے کہ بیا تگریزی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی و جہبیں تھی کہ ان نظموں کو انگریزی زبان کی نظمیں مانا جائے۔ آج آگر چوسر دنیا میں آجائے تو انگلتان میں بھی کوئی اس کی بات کو سمجھنے والا نظمیں مانا جائے۔ آج آگر چوسر دنیا میں آجائے تو انگلتان میں بھی کوئی اس کی بات کو سمجھنے والا نہیں مانا جائے۔ آج آگر چوسر دنیا میں آجائے تو انگلتان میں بھی کوئی اس کی بات کو سمجھنے والا نظمیں مانا جائے۔ آج آگر توسر دنیا میں آجائے تو انگلتان میں بھی کوئی اس کی بات کو سمجھنے والا نہیں بولی نہیں بولی بی حال اردوز بان کا ہے۔ آج سے تین سوسال قبل جو اردو ہولی جاتی تھی۔ وہ آج نہیں بولی

جاتی ۔اور جوار دوآج بولی جاتی ہے وہ تین سوسال بعذ ہیں بولی جائے گی۔

کیکن اس عام قاعدہ ہے واحد استھناءعر بی زبان ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تین سوسال قبل جو زبان بولی جاتی تھی وہ وہی زبان ہے جو آج بولی اور لکھی جارہی ہے۔آپ میں بہت سے لوگوں نے اس زبان کوآسانی سے سیھااور مجھاہے۔ میں نے کئی مرتبہ اندرون ملک اور بیرون ملک لوگوں ہے بیہ بات کہی ہے کہا گر آج جناب عبدمناف ابن قصی یعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم كے دا داكے دا دا، بعنى جناب عبدالمطلب كے دا دا، و نيا ميں تشريف لے ِ آئیں تو روئے زمین پر جہاں ان کا جی جاہے جلے جائیں انہیں ان کی زبان بولنے اور سجھنے والے مل جا کیں گے۔ یہاں تک کہ ماسکواور واشنگٹن میں بھی ایسےلوگ مل جا کیں گے جووہ زبان بو لتے ہوں گے۔ جو جناب تھیٰ بولا کرتے تھے۔ لیکن آج اگر چوسرنکل کر آجائے جو جناب عبد مناف کے بارہ سوسال بعد کا ہے تو اسے انگلتان میں بھی کوئی راستہ بتانے والانہیں ملے گا،اس لیے کہ وہ زبان جو چوسر بولتا تھا وہ عرصہ ہوا مٹ گئی۔لسانیات کی تاریخ میں عربی وہ واحد زبان ہے جسے رسول التُصلِّي اللَّه عليه وسلم كي ولا دت ہے تین سوسال قبل تیار كر كے ركھودیا گیا تھا كہ اس زیان میں قرآن مجید نازل کیا جائے گا۔ اور پیغبرآ مر الزمان مبعوث کیے جا کیں گے جواس زبان کو بولیں گے۔اس وقت سے لے کرآج تک اس زبان کے قواعد، ضوابط،اس کی لغت،اس کے الفاظ ،اس کے ضرب الامثال ،اس کی گرامر ،اس کامحاور ہ ،اس کا اسلوب ،غرض اس کی ہر چیز جوں کی توں چلی آ رہی ہے۔ دنیا کی ہر بڑی علمی لا ہمر بری میں آ پ کوعر بی زبان کی کتابیں ملیں گی ۔ اٹھا کرد کیے لیں معلوم ہو جائے گا کہ عربی زبان کی بیانفرادیت کہاں تک برقرار ہے۔اسی کی طرف قرآن مجيديس اشاره كياكيا ب:اناانزلنا ه قوانا عوبيا لعلكم تعقلون. بم فاسقرآن کوعر بی میں اس لیے نازل کیا کہتم مجھو۔ ظاہر ہے کہ لعلکم تعقلو نکا بیاعلان ہمارے لیے ہے۔اس زمانہ کے عرب توسمجھ ہی رہے تھے۔

قرآن کی زبان ایک زندہ زبان ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے اسلامی زبان ہے۔ جو گذشتہ ۱۲سوسالوں سے جو لی توں چلی آرہی ہے۔ حال ہی میں ایک عرب محقق نے ایک کتاب کھی ہے' اس کتاب میں عرب شاعری کے قدیم ترین نمونوں کی جمع کیا گیا ہے۔ سب سے قدیم نمونہ جواس کتاب میں فراہم کیا گیا ہے وہ ۲۲۰۰ء یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت

مبار كهية تقريباسواتين سوسال قبل كاب - چار يا في اشعار بين - آپ بھي سنيه:

اذا الجوزأ اردفت الثريا طننت به بآل فاطمة الظنونا طننت بهم وظن المرء حوب وان اوفى وان سكن الحجونا وحالت دون ذلك من همومى هموم تخرج الشجن الدفينا ارى ابنة يذكر ظعنت فحلت جنوب الحزن يا شحطا مبينا

عربی توعربی! بیالفاظ آج بھی اردو میں مروج ہیں۔ پہلے ہی شعرکود کیے لیس جوزااور ٹریا تو وہ ستارے ہیں جن کا ذکر آپ آٹھویں دن اخبار میں پڑھتے ہیں۔ظن بھی اردو کالفظ ہے۔ ردیف بھی اردو میں استعال ہوتا ہے۔ آل کالفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔فاطمہ نام کی بچیاں اورخوا تین ہر سلم بستی میں موجود ہیں۔

تراجم قرآن کے بارے میں ڈاکٹر محمد میداللہ مرحوم نے زندگی بحر محمیق کی اور ایک
کتاب کھی القوان فی کل لسان۔ یہ کتاب عربی اگریزی، فرانسیں، اور اردو میں دستیاب
ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا بحربی کل ۱۵۰۵ زبانوں میں قرآن مجید کے کل یا بروی
ہر اجم موجود ہیں۔ ای طرح ایک اور صاحب علم ڈاکٹر اکمل الدین احسان اوغلوجوتر کی میں ایک
علمی ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے قرآن مجید کے تراجم کی ایک بہلوگرافی شائع کی ہے جس
میں انہوں نے تقریبا ۲۱۰ یا ۲۱۵ زبانوں میں ہونے والے تراجم کا ذکر کیا ہے۔ لیکن انہیں جنے
تراجم دستیاب ہوئے ان کی تعداد ۲۰۰۰ سے کم تھی۔ جن کا تذکرہ صناوہ تعداد زیادہ ہے۔ ڈاکٹر محمر حمد
تراجم موجود ہیں۔ آگریزی میں ۱۵۰ سے زائد تراجم موجود ہیں۔ فاری اور ترکی میں ۱۰۰ سے
تراجم موجود ہیں۔ آگریزی میں ۱۵۰ سے زائد تراجم موجود ہیں۔ فاری اور ترکی میں ۱۰۰ سے
ترا تی میں ۱۸۵ جرمن میں ۵۵، لاطین میں ۱۵ اور بقیہ زبانوں میں درجنوں کے صاب
سے قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں۔ کچھ زبانیں ایک ہیں کہ جن میں تر جے کمل ہیں۔ اور کچھ

الی ہیں کہ جن میں ترجے ناممل ہیں۔ یہ معلومات اگر چہ ہمارے لیے بہت خوش کن ہیں ،لیکن میں ہیں الیکن میں ہم کے ہم بھی یا در کھیے گا کہ بائبل کے ۱۸ سوز بانوں میں ترجیم موجود ہیں۔ بینجر ہم مسلمانوں کو بہت کچھ بتارہی ہےاور بہت کچھ کرنے کی دعوت بھی دے رہی ہے۔

خطبه چبارم

**جمع و تدوین** ترآن مجید

۱۰ اپریل ۲۰۰۳ء



## بهم الثدالرحن الرحيم

نزول قرآن کے سلسلہ میں کل ہماری تفتگواس کت پرختم ہوئی تھی کہ جب حضوراس دنیا سے تشریف لے ایک اور قرآن مجید کا نزول کھل ہوگیا، تواس وقت کم وہش ایک لا کھ صحابہ کرام گا و آن مجید کو گھرل طور پر حفظ تھا، لا کھوں صحابہ کرام السیسے جنے جن کو پورا قرآن مجید تو نہیں، البتہ قرآن مجید کا پیش حصہ حفظ تھا۔ ہزاروں کے پاس پوراقرآن مجید کلھا ہوا محفوظ تھا، لا کھوں صحابہ اور تابعین نمازوں نابعین کے پاس اس کے مختلف اجزاء کسے ہوئے موجود تھے۔ بیتمام صحلبہ کرام اور تابعین نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت فر مار ہے تھے۔ نمازوں کے علاوہ روزانہ اپنے دور کے طور پر تین ون میں، سات دن میں، مہینہ میں، یا بعض صحابہ روزانہ ایک بار کے حساب سے پور نے قرآن مجید کی ساوت ہی فر مار ہے تھے، اور کی سابقہ آسانی کتاب کی یہ پیشین کوئی پوری ہوری تھی کہ جب تینیس ہوں گی کہ ان کے سینے ان کی ایک بینیس ہوں گی۔ یعنی و کی الی جس طرح انجیل کے شوں میں تکھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں تکھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں تکھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں تکھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں تکھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں تکھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں تکھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں تکھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں تکھی ہوئی ہے ای طرح قرآن ہید ان کے سینوں میں تکھی ہوئی ہے ای طرح قرآن ہید ان کے سینوں میں تکھی ہوئی سے ای طرح قرآن ہید ان کے سینوں میں تکھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔

سویا رسول الدسلی الدعلیه وسلم نے قرآن مجید کوسطور میں بھی جمع کروادیا اور کھواکر محفوظ کرادیا ، اور صدور میں بھی جمع کروادیا ۔ اور لاکھول سینوں کونور قرآن کی قد بلول سے منور کردیا ۔ قرآن مجید کے صدور میں بحفوظ ہونے کا اشارہ خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ بل ھو آیت بینات فی صدور الذین او تو العلم ، بیاتو قرآن مجید کی ووآیات بینات بین جوالل علم کسینوں میں محفوظ ہیں ۔ بیبات کرقرآن مجید کے مختلف اجزاء رسول الدسلی الدعلیہ وسلم نے الگ الگ کھواکر مسلمانوں کوعطافر مادیے تھے قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے۔ رسول من الله یتلو صحفا مطهرة فیها کتب قیمة ۔ بیاللد کے وہ رسول ہیں جویا کیزہ صحفے الاوت

کر کے سناتے ہیں، ان پا کیزہ محیفوں میں قیمتی تحریریں کھی ہوئی ہیں۔ گویا ایسے چھوٹے چھوٹے کا سات ہیں، ان پا کیزہ محیفوں میں قیمتی تحریریں کھی ہوئی کتا ہے اور تحریریں عام طور دستیاب تھیں جن میں کتاب اللی کی آیات اور سے کہ بدآیات موجود تھیں، جن کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یا در ہے کہ بدآیات قرآنی کے لیے صحف کی اصطلاح سورہ عبس میں بھی آئی ہے، جو بالا تفاق کی سورت ہے۔ گویا قرآن مجید کی سورت کا کتا بچوں میں لکھنا جانا اور صحف کے طور پر معروف ہونا کہ مکرمہ کے دور آن مجید کی سورتوں کا کتا بچوں میں لکھنا جانا اور صحف کے طور پر معروف ہونا کہ مکرمہ کے دور

کفار مکہ نے جوقر آن مجید پرایمان نہیں رکھتے تصاور آئے دن نت نے اعتراضات کرتے رہتے تھے، انہوں نے بھی کتا بچوں کی تیاری کے اس عمل کو دیکھا اور حسب عادت اس کو بھی اپنے اعتراض کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس عمل پر بیاعتراض کیا تھا، و فالو ا اساطیر الا ولیں بھی اپنے اعتراض کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس عمل پر بیاعتراض کیا تھا، و فالو ا اساطیر الا ولیں اکتبھا فھی تعلی علیه بکرہ و اصیلا۔ ان نے بیالزام لگایا کہ بیر بچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو بید دوسروں سے کھوالیتے ہیں۔ اور بیر شیخ شام ان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں۔ یہ جوضی شام پڑھ کرسنائے جانے کا الزام ہے ئید دراصل وہی عرضہ ہے۔ جس کا کل کی گفتگو میں ذکر کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام رسول الد صلی اللہ علیہ وسلم کمل ہوجانے والی اللہ علیہ وسلم کمل ہوجانے والی سورتوں کی اپنی گرانی میں تحریروند وین کے عمل کی تحمیل فرمایا کرتے تھے۔

چنانچہ یہ بات کہ قرآن مجید کمل طور پرتحریری شکل میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیر گرانی تیار ہو چکا تھا اتی احادیث اوراتی روایات سے ثابت ہے کہ اس بات کوتو اتر اور قطعیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور اس حقیقت میں شک وشہد کی ذرہ برا بر تنجائش نہیں ہے۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم قرآن پاک کی کتابت کروایا کرتے تھے تو پھر اسے پڑھوا کر سنا بھی کرتے تھے۔ فان کان فید سقطا اقامہ ، اگر اس میں ہوئی کی بیشی ہوتی یا کوئی لفظ گر جاتا تو اس کو تھیک کردیا کرتے تھے۔ نا کا فید سقطا اقامہ ، اگر اس میں ہوئی کی بیشی ہوتی یا کوئی لفظ گر جاتا تو اس کو تھیک کردیا کرتے تھے۔ نام احرج به الی الناس ، پھروہ لوگوں تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس سے اس بات کی بھی تا کید ہوتی ہے جو میں نے کل سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے سلسلہ میں عرض کی تھی کہ لوگوں تک قرآن مجید کے نسخ پہنچا نے کا بھی ایک با قاعدہ بندو بست تھا۔

قبيلة قريش كصرف ١٤ لوك لكهنا يزهنا جانتے تھے ليكن مكة كرمه ميس كوئي معياري

رسم الخط السارائج نہیں تھا کہ سب لوگ اس کی پیروی کرتے ہوں۔ جیسے آج اردو کا ایک معیاری رسم الخط سے یا عربی، انگریزی اور دوسری ترقی یافتہ زبانوں کا ایک معیاری رسم الخط موجود ہے، جس کی سب لوگ پیروی کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کے جو ہج متعین ہیں انہی کے مطابق اس کو کلماجا تا ہے۔ عرب میں اس وقت تک مدیخ بیں حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف خط رائج تھا وہ نبطی خط قصا نبطی شالی عرب کی ایک قوم تھی۔ جس نے تحریر میں مہارت حاصل کی تھی اور ایک خط ایجا دکیا تھا جس میں عربی کی ابتدائی تحریریں کھی جاتی تھیں۔ آپ اسے موجودہ عربی رسم الخط کا چیش رو کہہ کتی ہیں۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرت كركے بدينه منورہ تشريف لائ تواس دوت تك مدينه منورہ (بیرب) كوايك مشہور اور با قاعدہ بستى كى حیثیت حاصل ہو چكى تقى ، وہال ك باشندوں كى تعداد مكه مكرمه كے لوگوں سے زیادہ تقی ۔ اور سب سے بڑھ كريہ كہ وہاں يہوديوں كا خاصا بڑا طبقہ آباد تھا۔ يہودك تو تعداد ميں خاصے زیادہ تھے ۔ ليكن اكا دكاعيما كى بھى آباد تھے۔ ان لوگوں ميں پڑھنے پڑھانے كا بہت روائ تھا۔ يہوديوں كے مدارس موجود تھے (ان كے ہاں تعليمی اواروں كو مدارس كہا جاتا تھا) ، وہاں يہودى طلبه پڑھا كرتے تھے۔ عربوں كے ہيك بھى وہاں برڑھنے كى مثاليس بھى ملتى پڑھنے كے ليے چلے جايا كرتے تھے۔ بعد ميں مسلمان بچوں كے جاكر پڑھنے كى مثاليس بھى ملتى بڑھنے كے ليے جاكم ہوئے وہاں جاكر چند ہيں۔ چنانچہ حضرت زيدا بن تابت نے رسول الله صلى الله عليہ وسلم كى اجازت سے وہاں جاكر چند ہيں۔ چنانچہ حضرت زيدا بن تابت نے رسول الله صلى الله عليہ وسلم كى اجازت سے وہاں جاكر چند ہيں۔

مدید منوره میں خط حمیری کا روائ تھا۔ یہ خط نسبتا زیادہ ترتی یافتہ تھا۔ اور مدید منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وجن صحابہ کرام کی ہمراہی حاصل ہوئی بعنی حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابودرداء، حضرت عبادہ ابن صامت معنی مصرت ابوایوب انصاری اور حضرت زید ابن عابت وغیرہ۔ یہ سب کے سب اس خط حمیری سے زیادہ مانوس سے، اس لیے مدید منورہ آنے کے بعد قرآن مجید کے اجزاء زیادہ ترخط حمیری میں لکھے جانے لگے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور جیسا کہ ہر انسانی کاوش وقت اور مش کے ساتھ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اس خط میں بہتری پیدا ہوتی گی اور نکھار آتا گیا' یہاں تک کہ جب عراق میں کوفہ اور بھرہ کئی اسلامی بستیاں بسائی گئی تو عربی رسم الخط کو بری تیزی سے ترتی مانا شروع ہوئی۔ یہ دونوں بستیاں عسکری اور انتظامی ضروریا ت سے عراق

عرب کے علاقے میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں بسائی گئیں تھیں۔ بہت جلد دونوں بستیوں نے مسلمانوں کی تہذیب اور تعدن کے بڑے مراکز کی حیثیت اختیار کرلی۔ جزیرہ عرب کی شالی سرحدوں پر جب بید دوبڑے تہذیبی مراکز قائم ہوئے تو دہاں جلد ہی ایک نیا خط پیدا ہوا جے خط کوفی کے جیسے ہیں۔ بیخط کی سوسال جاری رہا۔ آخ قر آن مجید کے بے شار نسخ خط کوفی میں موجود ہیں۔ بیخط جے خط کوفی کا نام دیا گیا، دوسری صدی ہجری کے آغازیا اس کے لگ بھگ شروع ہوا، اور پھر قر آن مجید اور عربی زبان کی بیشتر تحریریں اسی خط میں کھی جائے گئیں۔ خط کوفی کم ویش دو سال جاری رہا، یہاں تک کہ اس میں مزید خوبصورتی اور کھار پیدا ہوا۔ تہذیب و تدن کی ترق کے ساتھ خطاطی میں ترقی ہوتی گئی۔ عہدعہائی میں جہاں اور بہت سے تہذیبی کارنا ہے انجام پائے۔ ساتھ خطاطی میں ترقی ہوا جوعر بی زبان کا سب سے مقبول خط ہے۔ گذشتہ ایک ہزار سال کے دوران میں عربی زبان میں اکثر و بیشتر تحریریں اسی خط میں کھی ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی خط میں دوران میں عربی زبان میں اکثر و بیشتر تحریریں اسی خط میں کھی ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی خط میں کھی جا تا ہے۔

ان خطوط میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ سب عربی زبان ہی کے خطوط سے اور ان سب میں عربی زبان ہی کہ میں ہوتا ہے، وہاں مطبوعہ خط اور ہوتا ہے، اور تحریری خط اور ۔ کوتھک خط اگریزی کے مختلف خطوط میں ہوتا ہے، وہاں مطبوعہ خط اور ہوتا ہے، اور تحریری خط اور ۔ کوتھک خط میں بیل ہوئے ۔ آج کل کمپیوٹر میں عربی رسم الخط کے میں بیل ہوئے ہیں ۔ یہ بیت ہوئے ہیں۔ یہ بیٹر میں میں خرق بھی اسی طرح کی چیز تھی ۔ یہ ایک ہی خط کی مختلف ترقیا ہی شکلیں مقیس ۔ ابتدائی شکل نبطی ، پھر حمیری ، پھر کوئی ، اور آگے چل کر نئے اور اب تقریبا ۵ ایا ۱۹ واخطوط عربی زبان میں قرآن نے میں حمید کھینے کے لیے تقریبا چارسو خطوط استعال ہوئے ہیں ۔ آپ میں سے کوئی بہن دیکھنا چاہیں تو حاکر دیکھ کے لیے تقریبا چارسو خطوط استعال ہوئے ہیں ۔ آپ میں سے کوئی بہن دیکھنا چاہیں تو حاکر دیکھ کے لیے تقریبا چارسو خطوط استعال ہوئے ہیں ۔ آپ میں سے کوئی بہن دیکھنا چاہیں تو حاکر دیکھ کے لیے تقریبا چارسو خطوط استعال ہوئے ہیں ۔ آپ میں سے کوئی بہن دیکھنا چاہیں تو حاکر دیکھ کے تیں ۔

پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجیدا کثر و بیشتر جھلیوں سے بنے ہوئے کاغذ پر بہمی بھی ہاہر سے آئے ہوئے عمدہ اور نقیس کاغذ پر ، اور کاغذ کے علاوہ اور چیزوں پر بھی لکھا جاتا تھا۔ کاغذاگر چہ کمیاب تھا لیکن نایاب نہیں تھا۔ جو صحابہ کرامؓ وسائل رکھتے تھے وہ کاغذ بھی استعال فرمایا کرتے تھے۔ اور جن کے وسائل کم تھے وہ رق parchment وغیرہ استعال کرتے تھے۔احادیث میں عُسُب کاذکر بھی آیا ہے۔ جوعسیب
کی جمع ہے۔ یہ بھی لکھنے کے لیے کاغذ نما ایک چیز ہوتی تھی اور مجور کی چھال خٹک کر کے کاغذ کی طرح بنالی جاتی تھی۔ لخاف کاذکر بھی ملتا ہے۔ جولف کی جمع ہے۔ یہ ایک چوڑی اور کشادہ سل نما چیز ہوتی تھی۔ یہ بخاف کاذکر بھی ملتا ہے۔ جولف کی جمع ہے۔ یہ ایک چوٹی کی سلیٹ ہوتی ہے۔ چیز ہوتی تھی۔ آجکل بچوں کی سلیٹ ہوتی ہے۔ رقاع رقعہ کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی رقعہ کے ہیں۔ جے اردو میں ہم چھی ہو لتے ہیں، یہ کاغذ یا چڑے کے مگڑے کا ہوتا تھا۔ اکتاف جو کقف کی جمع ہے، یہ اونٹ یا بڑے جانوروں کے کاغذ یا چڑے کے مؤٹرے کا ہوتا تھا۔ اکتاف جو کقف کی جمع ہے، یہ اونٹ یا بڑے جانوروں کے مونڈ ھے کی ہڈی ہوتی تھی۔ ان چیز وں کے علاوہ لکڑی کی بڑی اور کشادہ شاخوں سے بنائی ہوئی تختیاں یا الواح بھی لکھنے کے لیے استعال ہوتی تھیں۔ یہ سب وہ چیزیں جی جن کا احادیث میں ذکر آ یا ہے۔ ان سب پر قر آن مجید کھا جا تھا۔ قراطیس (قرطاس کی جمع) کاذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔

لین بیسب چیزی ایک مسلسل نظر ثانی کے عمل سے اور کتابت اور دوبارہ کتابت کے عمل سے گزرتی رہتی تھیں۔ حضرت زید بن ثابت کی روایت سے جاری میں موجود ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے پرزوں (رقعوں یا چھیوں) سے قرآ بن مجید کی تالیف (تدوین) کیا کرتے تھے۔ کنا نئولف القران من الرقاع فی زمن النبی آاس کے معنی وہی ہیں کہ جب ایک سورت مکمل ہوجاتی تھی تو صحابہ کرام سے کہا جاتا تھا کہ اپنے اپن موجود وہ اشیائے کتابت لے آئیں جن پراس سورت کے مختلف اجزاء لکھے ہوئے ہیں۔ اور ان جزاء کو وہ اشیائے کتابت سے مرتب کریں جس ترب میں اب یہ سورت مکمل ہوئی ہے۔

اس عمل کی ایک چھوٹی سی مثال بلاتھیہہ یہ ہے کہ اگر آپ شاعر ہوں،مصنف یا مضمون نگار ہوں، اور کسی کو ایٹ شعر یا مضمون کے مختلف اجزاء جیسے جیسے تیار ہوں بلاتر تیب دیتی جائیں اور اس سے کہیں کہ ان سب کو محفوظ کرتا جائے۔ جب پورامضمون، کتاب یا تصیدہ مکمل کر چکیں تو اب اس کو از سرنو اصل تر تیب سے مرتب کریں، اور بتاتی جائیں کہ پہلے یہ حصہ رکھنا ہے اور بعد میں وہ حصہ رکھنا ہے۔ اور جب بیکا م مکمل ہوجائے تو کہیں کہ اب ان سب کو فلا ان تر تیب سے لکھ میں وہ حصہ رکھنا ہے۔ اور جب بیکا م مکمل ہوجائے تو کہیں کہ اب ان سب کو فلا ان تر تیب سے لکھ اور یا دواشتوں پر لکھا جائے گا۔ ویل میں آور پھوٹے چھوٹے پر زوں اور یا دواشتوں پر لکھا جائے گا۔

یک صحابہ کرام گے ہاتھوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں تسلسل اور با قاعد گی کے ساتھ ہوتار ہتا تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ قرآن مجید کی سورتوں اور آیات کو مرتب کیا جار ہاتھا اور حضور گی خود بے نفس نفیس اس کام کی نگرانی فرمارہے تھے۔ یہی معنی ہیں تالیف کے۔حضرت زید بن ثابت ؓ کے الفاظ ہیں۔ کنا نولف لیعنی ہم تالیف و تدوین کیا کرتے تھے۔

یہ بات میں نے ذراوضاحت ہے اس لیے عرض کردی ہے کہ بعض غیر مسلم مصنفین نے اس روایت کو بڑے فلط معنی پہنائے ہیں اور تالیف کو تصنیف کے معنی میں سمجھا ہے۔ مولف کے معنی ہیں وہ شخص جو بہت می چیزوں کو ایک جگہ جمع کردے۔ کئی کلڑوں کو بکجا کر کے ایک مرتب چیز لکھ دے، خوداس عمل کو تالیف اوراس عمل کے کرنے والے کومولف کہتے ہیں۔

جب رسول الله صلی الله علیه وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب آپ ذرا تصور فرمائیں کہ قرآن مجید کی ہدوین کی کیفیت کیارہی ہوگی۔ ہر خص چثم تصور سے دکھ سکتا ہے کہ تقریباً ایک لا کھ صحابہ کرام گئے کیاس قرآن مجید کے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ الگ الگ سورتیں بھی یا تھیں۔ جس صحابی کو جتنا قرآن مجید حفظ تھا استے ہی کی ترتیب کے بھی وہ عافظ تھے۔ جس کو جتنا یا ذہبیں تھا اتنی ترتیب بھی ان کوزبانی یا ذہبیں تھی ۔ لیکن ان میں ہزاروں ایسے تھے جو پور نے قرآن یا ذہبیں تھا اتنی ترتیب بھی ان کوزبانی یا ذہبیں تھی اور پورا قرآن مجید کے جید عالم اور پختہ حافظ اور قاری تھے اور پورا قرآن مجید کے جید عالم اور پختہ حافظ اور قاری تھے اور پورا قرآن مجید کے حید عالم اور پختہ حافظ اور قاری تھے اور پورا قرآن مجید یا دھا دیکن جن کمی موجود ہو۔ لکھا ہوا جو موجود تھا وہ الگ الگ سور تو ل کی شکل میں ، الگ الگ کاغذوں اور تختیوں پر کھا ہوا تھا۔ مثلاً ایک کھا ہوا تھا۔ مثلاً ایک برزے پرایک آیت ، اور دوسری تھیلے میں ، صندوق میں یا الماری میں رکھا ہوتا تھا۔ مثلاً ایک پرزے پرایک آیت ، اور دوسری تو یہ کے پرایک آیت ، اور دوسری تو سے قرآن پردوسری سورت ۔ کھلوگول نے ان اجزاء کو بڑے ملکے میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن کے میدموجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

وہ صحابہ کرام جوسر کاری طور پر قرآن مجید لکھتے تھے جن کالقب عرف عام میں کا تبان وحی ہے، ان کے نام مختلف جگہ آئے ہیں۔ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تقریباً ۵۰ تا ۵۰ حضرات تھے۔ ان میں زیادہ نمایاں نام خلفاءار بعہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ، حضرت سالم مولی ابی حذیفہ مصرت ابی ابن کعبؓ، حضرت زیدابن ثابتؓ وغیرہ کے تھے۔ ان کے علاوہ سالم مولی ابی حذیفہ مصرت ابی ابن کعبؓ، حضرت زیدابن ثابتؓ وغیرہ کے تھے۔ ان کے علاوہ

بھی بہت سے لوگ تھے۔ان میں بعض صحابہ کرام ٹے نے قرآن مجید کا اتناعلم حاصل کرلیا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ و مرسے صحابہ کرام ٹے کو ہدایت کی کہ ان سے قرآن مجید سیکھیں۔ چنانچہ صحح بخاری میں جہاں مناقب انصار کا ذکر ہے وہاں بتایا گیا ہے کہ چار صحابی ایسے ہیں کہ ان سے قرآن مجید سیکھو، یعنی حصرت عبداللہ ابن مسعود جمعرت سالم مولی ابی حذیفہ جمعرت معاذ ابن جبل اور حضرت ابی ابن کعب ہاں کوقرآن مجید کا اتنا گہراا و مصفحت علم حاصل تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کی یا دواشت اور علم قرآن کی تصدیق فرمائی۔

جب حضرت ابو بمرصديق خليفه بنوتويكي صورتحال جاري ربي بن صحابة كرام ك یاس جس قدر قر آن جس طرح محفوظ تھا، وہ اس طرح محفوظ رہا۔ جن کویاد تھا وہ اس کی تعلیم دے رہے تھے اور تعلیم یانے والے اس کی تعلیم یار ہے تھے۔ مدینہ منورہ میں ان ۹ مساجد کے علاوہ جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے مزید مساجد تغمیر ہوتی گئیں، بلکہ روزانہ ہی نئی نئی مساجد تغمیر ہور ہی تھیں اس لیے کہ مَدینہ منورہ ایک پھیلا ہوا شہرتھا۔اس کی نوعیت وہ نہیں تھی جوآج کسی گاؤں کی ہوتی ہے۔ بلکہ جیسے چھوٹے جھوٹے محلے اور گڑھیاں ہوتی ہیں، کہ چاروں طرف مضبوط دیوار ہے، درمیان میں گڑھی ہے، اس کے باہر زرعی زمین ہے، جواس علاقے کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ کچھ فاصلے پرایک اور گڑھی ہے۔ چھرز مین ہے، جواس علاقہ کے لوگوں کی ملکیت ہے۔اس طرح تقریباً ۱۵ یا ۲۰ آبادیوں کے مجموعے کا نام یثرب یامدینه منورہ تھا۔ان میں سے ایک آبادی وہ تھی جو بنونجار کی آبادی کہلاتی تھی۔ جہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آ کر قیام فرمایا تھا اور مسلمانوں کی اکثریت سب سے پہلے اس علاقے میں ہوئی ۔ پھراس کے بعد بقیہ علاقوں میں ایک ا یک کر کےمسلمانوں کی اکثریت ہوگئی لبعض بستیاں ایسی تھیں جہاں حضرت عمر فاروق ٹے زمانیہ تک بھی مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، یہودی وغیرہ زیادہ تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعد ہر طرف سے کفار عرب نے حملہ کر دیا اور مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے۔ مانعین زکو ۃ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی ایم جنسی جزیمه و عرب میں پیدا ہوگئی جس کی نقشہ کشی حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنها نے بڑے جامع اور در دناک انداز میں کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کی حیثیت وہ ہوگئ تھی، جوایک انتہائی سرد برسات کی

رات میں جب بارش ہود ہی ہواور رات تاریک ہوایک ایس بکری کی ہوتی ہے جواپ گلے سے بچھڑ میں ہوتی ہے جواپ گلے سے بچھڑ می ہواور کا سے بھر پنتہ نہ ہو کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ یہ کیفیت مسلمانوں کی متنی ، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے والدے ذریعے سے مسلمانوں کی راہنمائی نہ کرتے تو بچر نہیں کہ سکتے کہ کیا چیش آتا۔

اس موقع پر حضرت ابو برصدین نے ۱الشکر مختلف علاقوں میں بھیج اور اس قدر غیر معمولی جرات اور ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی کوئی مثال انسانی تاریخ بکی نہیں ملتی۔ اس پورے عمل کے دوران میں صحابہ کرام نے بوی قربانیاں دیں۔ اور بوی تعداد میں جام شہادت نوش کیا۔ ان میں ایک جنگ جو جنگ میامہ کہلاتی ہے اور مسیلہ کذاب کے فلاف کوی گئی تھی اس میں مسلمانوں کواللہ تعالی نے کامیابی دی۔ کیکن تقریباً سات سوا بسے صحابہ کرام اس موقع پر شہید ہوگئے جو قرآن مجید کے حافظ تھے۔ جب ان سات سوصحابہ کرام گی شہادت کی اطلاع ملی تو سیدنا عمر فاروق گھرا مجے۔ ان کے دل میں اللہ تعالی نے یہ ڈالا کہ اس موقع پر قرآن مجید کی حفاظت کا بندو بست کرنا چاہیے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، اوران سے کہا کہ بندو بست کرنا چاہیے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، اوران سے کہا کہ اختلاف شروع کردیں، جیسا اختلاف میں دورا اور نصار کی نے اپنی کتابوں میں شروع کردیا تھا۔ اختلاف شروع کردیں، جیسا اختلاف میں دورا دور نصار کی نے اپنی کتابوں میں شروع کردیا تھا۔ مضرت ابو بکر صدیق نے جواب میں کہا کہ میں دہ کام کیسے کرداں جو حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ کیکی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس چیز کے لیے میرا سین بھی کھول دیا تھا جس کے لیے عرائی سینہ کھولا تھا۔ کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس چیز کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا تھا جس کیا لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے نو کوالا تھا جس کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے نو کوالا تھا جس کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے نو کوالا تھا جس کے لیے عرائی سینہ کھولا تھا۔

وہ کیا چرتھی جس کے لیے حضرت عرض اسینہ کھولا گیا تھااوراس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ کھولا گیا۔وہ سیخطرہ نہیں تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہوجائے گا۔ بیخطرہ بھی نہیں تھا کہ قرآن مجید ہیں کوئی الی چیز ملادی جائے گی جواس کا حصہ نہیں ہے۔اس لیے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن مجید کو تحفوظ فرما گئے تھے اس کے بعد سیا امکان بی نہیں تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہوجائے ،یا کوئی چیز باہر سے آکر اس میں شامل ہوجائے۔

حضرت عمر فاروق گوجواصل خطره تعاوه ميتها كهمين قرآن مجيد كى ترتيب مين اختلاف

نہ پیدا ہوجائے۔ اس لیے کہ وہ حفاظ جن کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے اگروہ پورے قرآن پاک کو کتابی صورت میں مدون اور عام کرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کا امکان موجود ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں آیات اور سور توں کی ترتیب کے بارہ میں کوئی اختلاف پیدا ہوجائے۔ اس لیے کہ اگر صحابہ کرام آپ اپنے آپنج ری ذخائر کو یونہی چھوڑ کردنیا سے جاتے رہے تو آئندہ لوگوں کے پاس جب یہ لکھے ہوئے ذخیر ہے پہنچیں گے اور بوریاں اور صندوقوں میں قرآن مجید کے اجزاء بھرے ہوں گئو کون بتائے گا کہ شروع میں سورۃ فاتح تھی یا سورۃ بقرہ ، یہ کون بتائے گا کہ افراء سے لے کر مالم یعلم تک جو جھے ایک کانفذ پر لکھے ہوئے ہیں اس کا بقیہ کون ساہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دونوں ایک ہی سورت کے دوجھے ہیں۔ ہوسکتا ہیں اس کا بقیہ کون ساہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دونوں ایک ہی سورت کے دوجھے ہیں۔ ہوسکتا ہیں اس کا بقیہ کون ساتھ ملادے ، اس طرح اس بہت کہ بعد میں آنے والا کوئی شخص اقراء کی ابتدائی آیات کو فاتحہ کے ساتھ ملادے ، اس طرح اس بات کا امکان عقلاً موجود تھا کہ قرآن مجید کے بچھ نینے ایسے بھی تیار ہوجا کیں جن میں ترتیب کا بہت کا امکان عقلاً موجود تھا کہ قرآن مجید کے بچھ نینے ایسے بھی تیار ہوجا کیں جن میں ترتیب کے لیے خوری رہوں ۔ یہ تھاوہ خطرہ جو محرفاروق کولاحق ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ترتیب کے لیے کھی کرنا چاہے۔

چنانچہ جب حضرت ابو بمرصد ہوتا کو اس کام پر شرح صدر حاصل ہو گیا تو انہوں نے حضرت زید ابن ثابت کو بلوایا۔ وہ پہلے دن سے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور معتمد صحابہ میں سے بھے۔ کا تبین وحی میں ان کا خاص مقام تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرٹری کے طور پر بھی کام کیا تھا۔ آپ کے کہنے سے انہوں نے یہود یوں سے عبر انی زبان بھی سیمے کی تھی۔ اور ان زبانوں میں خطور کتابت انہی عبر انی زبان بھی سیمے کی تھی۔ اور ان زبانوں میں خطور کتابت انہی کے دست مبارک سے ہوتی تھی۔ اکثر و بیشتر سفر میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ کتابت وحی کے لیے بھی انہیں بلایا جاتا تھا۔ حضرت ابو بمرصد ہوتا نے سب سے پہلے انہیں بلا کر ان کے سامنے اس معاملہ کور کھا۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ابتداء میں حضرت ابو بمرصد بن نے نفر مائی تھی، کہ آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہیر سے وہم اور کمان میں بھی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سید بھی کھول دیا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہیر سے وہم اور کمان میں بھی ہو کہ وہ قال کے جو بہی ہو کہ وہ قال کے جو بہی ہو کہ وہ تھا کہ جھی سے اس کام کے کرنے کو کہا جائے گا۔ شاید اس تامل اور تر دد کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ تھا کہ جھی ہے اس کام کے کرنے کو کہا جائے گا۔ شاید اس تامل اور تر دد کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ تھا کہ جھی ہے اس کام کے کرنے کو کہا جائے گا۔ شاید اس تامل اور تر دد کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ تھا کہ جھی سے اس کام کے کرنے کو کہا جائے گا۔ شاید اس تامل اور تر دد کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ

اس وقت خاصے نوعمر تھے۔ کوئی ۲۳٬۲۳۲ برس کے ہول گے۔ بڑے معمر صحابہ جو سابقون الاولون میں سے تھے وہ بھی اس زمانہ میں موجود تھے۔ لیکن ان دونوں بزرگوں نے حضرت زید ابن ثابت گا سے کہا کہ بیدکام آپ ہی کو کرنا ہے۔ اور خاصے اصرار کے بعد ان کو تیار کرلیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے سے ایک ایسا کام کرنے کو کہا گیا تھا جس کے مقابلے میں اگر جھے سے بیکہا جاتا کہ احد پہاڑ کو ایک طرف سے کھود نا شروع کرو۔ اور اسے کھود کر دوسری سمت میں منتقل کر دوتو شاید بیکام میرے لیے زیادہ آسان ہوتا۔ احد پہاڑ کی نتقل سے بھی زیادہ مشکل کام میرے بیر دکیا گیا۔

جب یہ بات طے ہوگئ تو پھر ایک محل مشاورت بلائی گئ جس میں تقریباً بچیس تمیں حضرات نے شرکت فرمائی۔ ان میں ہے اکثر کے نام کتب حدیث اور کتب سیرت میں موجود ہیں۔ ان یقیناً خلفاء اربعہ بھی شامل سے ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی شامل سے ۔ جن کی قرات کی حضور کے نقد این فرمائی تھی ۔ حضرت الجب بھی شامل سے ، جن کو حضور کے اپنی امت کا سب سے بڑا قاری کہا تھا۔ ان میں وہ خوش نفیب بزرگ بھی شامل سے جن کورسول الله صلی الله علیہ وہ نمو شامل سے جن کورسول الله صلی الله علیہ وہ نمو میں موجود کہ تقاری کہا تھا۔ ان میں وہ خوش نفیب بزرگ بھی شامل سے جن کورسول الله صلی الله علیہ وہ نمو سام مولی الجب مذابعہ موسل سے ، جن کے بارہ میں حضرت عمر فاروق گئی دائے ہا تقال کے وقت فرمایا تھا کہ اگر وہ آئ زندہ ہوتے تو میں بلا تامل ان کواپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیتا۔ ان سب حضرات نے یک زبان ہوکر حضرت عمر فاروق گئی رائے سے اتفاق فرمایا۔ اور یہ طح پایا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو قرآن مجید کا ایک مرتب نسخہ سرکاری طور پر تیار کر ۔ بنا ہم خور کریں تو بیکام کوئی زیادہ مشکل نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے کہ صورت حال سے کہ لاکھوں صحابہ کرام خافظ ہیں ، گھر گھر قرآن باک کے کسے ہوئے اجزاء موجود ہیں ۔ حضرت نرید ابن خاب شائی خور حافظ اور کا تب وی ہیں۔ وہ ایک جگہ بیٹھتے اور تمام تحریک اجزاء موجود ہیں۔ حضرت نرید ابن خابت شود حافظ اور کا تب وی ہیں۔ وہ ایک جگہ بیٹھتے اور تمام تحریک اجزاء موجود ہیں۔ حضرت شروع کر تے۔ اور بندرہ ہیں دن بام ہینہ دم ہینہ میں اس کام کوکر کے لے آئے۔

لیکن حضرت ابو بکرصدیق کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بیڈ الا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں بعض بڑی عجیب وغریب ہدایات دیں۔انہوں نے تھم دیا کہ بیسات حضرات کی جو کمیٹی تشکیل دکی گئی ہے۔سب سے پہلے بیساتوں حضرات آپس میں اپنے اپنے حافظہ اور اپنی اپنی یا د داشتوں کا تبادلہ کریں گے۔ جب کوئی آیت تکھیں تو سب سے پہلے آپس میں سب ایک دوسرے کو پڑھ کر سنائیں گے۔جس آیت پرسب کا حافظ متفق ہوجائے تو پھراپے پاس ان آیات کے جتے تحریری ذخائر موجود ہوں جوحضور کے سامنے عرضہ میں پیش ہو چکے ہوں اور حضور کے ان کواسی طرح سے منظور اور مستند کردیا ہو۔ ان تحریری ذخائر میں سے اس آیت کی سب اپ اپنے اپنے طور پر تقمدیق کریں اور وہ نوشتہ لے کر آئیں۔ اس طرح گویا ایک آیت کی چودہ چودہ گواہیاں ہوں : لیخی ان ساتوں ارکان کی اپنی اپنی یا دداشت اور قوت حافظہ کی بنیاد پر زبانی گواہیاں ، پھر ان ساتوں حضرات کے تحریری ذخائر میں سے دستاویزی گواہیاں۔ ان سب گواہیوں کے بعد بھی ہرآیت پر مغرب مزید دو گواہیاں کمیٹ کے باہر سے لی جائیں۔ ہرآیت پر کوئی دو صحابی آ کریہ گواہی دیں کہ اس نوشتے لائے جائیں اور ہر نوشتے کی دودو آ دمی آ کر گواہی دیں۔ جب بیس ارائل کمل ہوجائے نوشتے لائے جائیں اور ہر نوشتے کی دودو آ دمی آ کر گواہی دیں۔ جب بیس ارائل کمل ہوجائے تواس کے بعد قرآن کی اس آیت کولکھا جائے۔

اب اس سے زیادہ اہتمام وانتظام انسانی سطح پر ممکن نہیں ہے۔ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ اس سے زیادہ وہ تمام وانتظام انسانی سطح پر ممکن نہیں ہے۔ ان حضرات سے کہا گیا کہ مسجد نبوی میں بیٹیس اور وہ ال بیٹے کر اس کام کو کریں تا کہ سب لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ بیکام کس طرح ہور ہا ہے۔ گویا ایک تھلے ٹریون یا کھلی عدالتی کارروائی کے انداز میں بیسارا کام کیا جائے۔ اکثر و بیشتر حضرت عمر فاروق ٹر بذات خود بھی خلیفہ اول کے تھم سے ان حضرات کے ساتھ تشریف فرماہوتے تھے۔ خاص طور پر جب گواہیاں لی جا تیں تو وہ بھی موجود ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق ٹر فاروق ٹر کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی رعب اور دیر بدعظا فرمایا تھا۔ صحابہ کی مجلس میں بھی ہر شخص ان کے واللہ تعالیٰ نے غیر معمولی رعب اور دیر بدعظا فرمایا تھا۔ صحابہ کی مجلس میں بھی ہر شخص ان کے سامنے مو دب ہوکر بیٹھا کرتا تھا۔ اور ہر کسی کی ان کے سامنے ہولئے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ ان کے موجود گی میں صحابہ کرا م بھی ہے تکلفی سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ وہ بذات خوداس کام میں شریک ہوئے۔ اور یوں بیسارا کام چندہ ماہ میں مکمل ہوگیا۔ اس کمیٹی میں حضرت ابی این کعب اور حضرت ابیا بین عباس بھی شامل تھے۔ حضرت زید ابن ثابت جو اس پورے کام کے ذمہ دار خضرت عبداللہ ابن عباس بھی شامل تھے۔ حضرت زید ابن ثابت تھے۔ ان سب نے مل کر قرآن مجید کا پورانسی میں کمیٹی تھیں دیا بن قاب تھے والے تھے اور بھیہ اصحاب ان کی مدد کرنے والے تھے اور اپنے می اور اپنے می کسی اس کی کی مدر کرنے والے تھے اور اپنے میں میں کہا کہا جواسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کور سم عثانی کہا جواسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کور سم عثانی کہا جواسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کور سم عثانی کہا جواسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کور سم عثانی کہا جواسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کور سم عثانی کہا جواسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کور سم عثانی کہا جواسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کور سم عثانی کہا جواسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کور سم عثانی کہا جواسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کور سم عثانی کہا جواسلوب انہوں نے اختیار کیا سو کی میں میں کی کسی کی کسی کی کی کر انہوں کیا کہا تھا ہے۔

قرآن مجیدگی ایک آیت پر گواہیوں کا سلسلہ بھی کممل ہوگیا۔ ہرآیت پر دو دو
گواہیاں زبانی اور تحریری بھی آگئیں۔لیکن سورۃ توبہ کے آخری دوآیات الی تھیں کہ ان دونوں
آیات پرآ کرکام رک گیا۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری دوآیات تھیں۔ لفد جاء کم رسول من
انفسکم عزیز علیہ ماعنتم ۔ سے لے کرسورت کے ختم تک کی دوآییت ان دونوں آیات ہیں۔ اور
بارے میں یہ ساتوں ارکان مطمئن تھے کہ بیقر آن مجیدگی سورۃ توبہ کی آخری دوآیات ہیں۔ اور
سورۃ توبہ کے سب سے آخر میں ہیں۔ ان کوزبانی بھی یادتھیں اور ان کے پاس تحریری ثبوت بھی
موجود تھے، جوحضور کے سامنے پیش کیے جاچکے تھے۔ کمیٹی سے باہر کے دو صحابہ کرام ٹے نبھی آ کر
گواہی دے دی کہ بید دونوں آیات سورۃ توبہ کے آخری آیات ہیں، اور حضور نے انہیں سورۃ توبہ
کے لیے دوگواہ بھی آگے۔لیکن ان میں سے ایک وثیقہ ایسا تھا جس کا صرف ایک گواہ تھا۔ حضرت

چنانچہ مدینہ منورہ میں اعلان کروایا گیا کہ جس کے پاس سورۃ تو ہہ کی آخری دوآیات تحرین طور پرموجودہوں اور حضور کے سامنے عرضہ میں بھی پیش ہوچک ہوں ، وہ اس دستاویز کو لے کر آ جائے ، اور جو حضر است اس عرضہ میں موجود تصان میں سے دوگواہ بھی ساتھ لائے لیکن اس اعلان کے جواب میں بھی کوئی صاحب نہیں آئے ۔ کئی دن گذر گئے ، کمیشن کے ارکان انظار کرتے رہے اور تلاش بھی جاری رہی ۔ صحابہ کرائم میں دلچپی پیدا ہوگئی کہ کیا وجہ ہو گئی ہے ۔ ممکن ہے جو صحابی اس عرضہ کے وقت موجود ہوں وہ اس وقت کہیں سفر پر گئے ہوں ، یا ممکن ہے کہ ان حضرات کا جوعرضہ میں موجود تھے انتقال ہو چکا ہو۔ یعنی اس وقت ان کی عدم موجود گی ہہت ہے کہ اس اسباب ہو سکتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ زیادہ بڑھا تو اس کو جعہ کے اجتماع میں پیش کیا گیا۔ کس نے مشورہ دیا کہ کوئی بات نہیں آ ب ان آیات کوایک ہی گواہ کی گواہ کی پر قبول کر لیجے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جوابا انکار فرمایا۔ وجہ ظاہر تھی کہ جب ہم نے ایک اصول طے کر دیا ہے تو اب ہم اس کے مطابق ہی چلیس گے۔ آس پاس کی بستیوں میں بھی مصدیق نے نے بات کی دیسر اگواہ لائے ۔ آس پاس کی بستیوں میں بھی اعلان کرادیا گیا۔ لیکن کوئی نتیجہ برآ مد نہ ہو سکا۔ پھر دوبارہ جب ایک زیادہ بڑے کاہ میسر ہیں وہ کون اعلان کرادیا گیا تو وہاں کسی نے سوال کیا کہ اس وستاویز کی گوائی میس جوایک گواہ میسر ہیں وہ کون مسئلہ کور کھا گیا تو وہاں کسی نے سوال کیا کہ اس وستاویز کی گوائی میس جوایک گواہ میسر ہیں وہ کون

ے صحابی ہیں۔اور چیسے ہی ان صحابی کا نام آیا سب نے کہا مسئلہ طل ہوگیا۔اور پھرفوراْ ان دونوں آیات کولکھ لیا گیا۔دوسرے گواہ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ کیوں ہوااور کیسے ہوا؟اس کے پیچھے ایک جھوٹا ساواقعہ ہے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عاوت شریفہ تھی کہ بھی بھی پیدل شہرے ہا ہرتشریف لے جایا کرتے تھے۔شایدچہل قدمی کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہوں۔ یا شایدلوگوں کے معاملات کود کیفے کے لیے جاتے ہوں،کسی اور وجہ سے جاتے ہوں، بہر حال بھی تھی تنہا شہر ہے ہا ہرتشریف لے جایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ای طرح مدینہ منورہ سے باہرتشریف لے گئے تو دیکھا کتھوڑے فاصلے پر بدؤوں کا ایک قافلہ گزرر ہاتھا اور کچھ دیرے لیے وہاں تھہر گیا تھا۔ قافلے میں ایک شخص تھا جس کے پاس فروخت کرنے کے لیے ایک اونٹ تھا۔حضور کے اس سے دریا فت فرمایا کدیداونٹ کتنے کا پیچو گے۔اس نے قیت بتادی۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبول فرمالی اوراس ہے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ! میں تنہیں اس کی قیت ادا کر دیتا ہوں ۔اونٹ والا اونٹ کی تکیل پکڑے پیچھے پیچھے چلنے نگا اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم آ گے آ گے تشریف لے جانے لگے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوکروہاں کے بازار ہے گزرے تو لوگوں کومعلوم نہیں تھا کہ آ ہے کے پیچھے بیچھے آنے والا یدکون شخص ہے، اور بید کہاس کے اونٹ کا سودارسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے طے ہو چکا ہے۔ایک شخص نے راستہ میں اس ہے بوچھا کداونٹ بیچتے ہو؟اس نے کہا کہ ہاں بیچتا ہوں۔ پوچھا کتنے کا پیچو گے؟ اس نے جواب دیا تم بتاؤ کتنے کالو گے؟ اس شخص نے زیادہ قیمت لگائی، بیائس قیت سے زیادہ تھی۔ جووہ خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے طے کرکے آیا تھا۔ اونٹ کے مالک نے کہا: لا وَرقم دے دو۔ جب اس نے رقم مانگی تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پیچیے مرکر دیکھااور فرمایا: بیاونٹ تم نے مجھے نہیں نے دیا؟ اس نے کہانہیں! میں تونہیں جانتا کہ آ پ کون ہیں! گویااس نے جھلا یا اور تکذیب کی۔ آ پ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیریہلے میراتم ے سودا طے نہیں ہو گیا تھا؟ تم نے قیت بتائی تھی اور میں نے منظور کر لی تھی اورابتم رقم لینے کے لیے میرے ساتھ ساتھ نہیں آ رہے تھے؟ اونٹ کے مالک نے ہر چیز سے صاف انکار کر دیا اور بولا جہیں! میرا آپ کے ساتھ کوئی سودانہیں ہوا!اوراگر آپ الی بات کہتے ہیں تو پھراس پر کوئی گواه كرآ ئيں كوئى آپ كو كوابى د كا تومين اونت بيون كا ايك انصارى صحابى حضرت

خزیمہ ابن ثابت وہاں کھڑے ساری بات سن رہے تھے۔فور أبول أٹھے کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ آ پ کی اس شخص سے بات ہو کی تھی۔اس نے یہ قیمت بتائی تھی اور آ پ نے منظور فر مالی تھی۔اور اب یتخص طے شدہ قیمت لینے آپ کے ساتھ جارہا تھا۔اس پر وہ مخص خاموش ہوگیا اور جن صاحب نے زیادہ قیت' بتائی تھی وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ۔رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے وہی زیادہ قیت 'جو بازار والےصاحب نے بتائی تھی' ادا کر کے اس اونٹ کوخریدلیا۔ اورخرید کراپنے دولت خاند برتشریف لے آئے۔حضرت خزیمہ ابن ثابت بھی ساتھ ہی تھے۔اب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے حیرت سے فرمآیا کہ جب میں نے اس شخص سے سودا کیا تواس وقت تم وہاں موجود تھے؟ انہوں نے عرض کیا بنہیں، میں تو وہاں موجو دنہیں تھا۔ آپ نے فرمایا: پھرتم نے کس بنیادیر اس بات کی گواہی دے دی؟ انہول نے عرض کیا: جس بنیاد پر میں نے بیگواہی دی کہ آ ب الله كرسول بيں \_جس بنياد پريدكوا بى دى كه آئ پراللد تعالى كى طرف سے وى آتى ہے \_جس بنياد یر مجھے بیمعلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں اور جس بنیاد پرسب کچھ مان رہا ہوں' ای بنیاد پر یہ بھی مان لیا کہ آپ نے اس شخص ہے جو سودا کیا وہ وہی تھا جو آپ بیان فرمار ہے تھے۔رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم بیساری بات س کر بے حد خوش ہوئے اور و ہاں موجود صحابہ سے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی دواشخاص کے برابر مانی جائے۔اس واقعہ کے بعدان کی زندگی میں یہ پہلا اور ٱخرى موقع تھا كەن كى گواہى ايك تھى اوراس كودوماننے كى ضرورت پيش آئى \_ بيەواقعە صحابەكرامٌ ےعلم میں تھا،لہذا جیسے ہی ان کا نام لیا گیاان کی ایک گواہی کو دو مان لیا گیااوریہ ہی یات قر آن مجید کے متعلقہ مقام پرلکھ لی گئیں۔

اس طرح تاریخ میں قرآن مجید کا پہلا ، کمل ، متنداور سرکاری طور پر تیار شدہ نسخہ تیار ہوا۔ جو خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر کے پاس رہا۔ گویا پہلی مرتبہ قرآن مجید کی تمام آیات اور سورتوں کو ترتیب تلاوت کے مطابق جھل سے بنے ہوئے کاغذ پرلکھ کر کتابی شکل دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نسخہ ڈیڑھ ہاتھ لمبااور غالبًا ایک ہاتھ چوڑا تھا۔ چونکہ اس پرموٹے حروف ککھے گئے تھے اس لیے ہڑا سائز اختیار کیا گیا اور اس کو تیار کر کے دھا گے سے اس طرح ہی دیا گیا تھا جیسے کتاب کی جلد بنائی جاتی ہے۔ یہ نسخہ خلیفہ دوم کی جلد بنائی جاتی ہے۔ یہ نسخہ خلیفہ اول کے پاس رہا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ نسخہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے پاس رہا اور ان کے انتقال کے بعد ان کی صاحبز ادی ام المونین حضرت

ھفصہ گی تحویل میں چلا گیا۔وہ اس سے تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔اورا گرکوئی دیکھنا چاہتا تو اس کو دکھایا بھی کرتی تھیں۔صحابہ یا تابعین میں سے لوگ آ آ کراس کا کوئی لفظ یا اس کے ہیجے اور تلفظ چیک کرنا جا ہے تو وہ بھی کرلیا کرتے تھے۔

ظیفہ دوم کے بعد جب فلیفہ سوم حضرت عثان گاز مانہ آیا تو تدوین قرآن کی تاریخ کا ایک اوراہم بلکہ آخری اہم قدم اٹھایا گیا۔ بیان کے زمانہ ظافت کے دوسر سال کا واقعہ ہے۔
سیدنا عمر فاروق کا انقال ۳۳ ھیں ہوا تھا اور بیہ ۲۵ ھاکا واقعہ ہے۔ اس وقت مسلمان آرمیدیا اور آذر بائیجان کے علاقہ میں جہاد کررہے تھے۔ بیوہ علاقے ہیں جو کم وہیش دوسوسال روی استعار اور غلامی میں گزار نے کے علاوہ سر سال سوویت یونین کا حصہ رہے اوراب آزاد کلکتیں ہیں۔ اور غلامی میں گزار نے کے علاوہ سر سال سوویت یونین کا حصہ رہے اوراب آزاد کلکتیں ہیں۔ آرمیدیا میں آج کل غیر مسلموں کی آکٹریت ہے جبکہ آذر بائیجان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اب صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی رہ گئی تھی۔ اپنے زیادہ تعداد تا بعین کی تھی۔ صحابہ کرام گری تعداد میں تیزی سے دنیا ہے تشریف لے جارہے تھے۔ اس لیے عمواً بیہوتا تھا کہ جب کوئی فوج جہاد کے لیے کئی علاقہ میں ہیں جو خوج کے تا بعین سیا ہوں کا اصرار ہوتا تھا کہ جارے ساتھ کی جلیل القدر صحابی کو ضرور بھیجا جائے ، تا کہ ان کی برکت سے اللہ تعالی فتح عطا فرما ئیں۔ ہرفوجی دستے کی بیہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کے دستے میں کئی نہ کی صحابی کی شمولیت فرما ئیں۔ ہرفوجی دستے کی بیہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کے دستے میں کئی نہ کی صحابی کی شمولیت فرما ئیں۔ ہرفوجی دستے کی بیہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کے دستے میں کئی نہ کی صحابی کی شمولیت

حضرت حذیفہ ابن الیمان گوییشرف حاصل ہے کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے راز دار کہلاتے ہیں اور بعض اہم معاملات ہیں حضور ؓ نے ان کو اعتماد میں لے کروہ باتیں ارشاد فرما ئیں جو کسی اور سے نہیں کہیں۔ یہ حجابی بھی اس جہاد میں شریک تھے۔ حضرت حذیفہ صحابہ میں بہت او نچا مقام رکھتے تھے اور بڑی جلیل القدرشان کے مالک تھے فوج کے دستے ان کو وقاً فو قاً اپنے بال بلاتے تھے۔ وہ روز انہ کسی نے دستے کے ساتھ مصروف جہاد ہوتے تھے۔ ایک روز وہ ایک دستے میں شامل تھے کہ نماز کا وقت ہوگیا۔ یہ عالبًا مغرب یا عشاء کی نماز کھڑی ہوگئ ، ایک دستے میں شامل تھے کہ نماز کا وقت ہوگیا۔ یہ عالبًا مغرب یا عشاء کی نماز کھڑی ہوگئ ، امام نے ایک خاص لیج میں قرآن کی تلاوت کی نماز کے بعد پھے کو گول نے امام صاحب ہے کہا کہ میں ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بالکل صحیح پڑھا ہوا ہو میں نے بھی نے فلاں صحابی ہے قرآن پاک سیما ہے۔ اعتراض کرنے والے صاحب نے کہا کہ میں نے بھی نے فلاں صحابی ہے قرآن پاک سیما ہے۔ اعتراض کرنے والے صاحب نے کہا کہ میں نے بھی

فلال صحابی سے قرآن یا ک سکھا ہے،اس لیے میرا کہنا درست ہے۔

یہ دراصل کبجوں کا اختلاف تھا۔ جس کی طرف میں بعد میں تفصیل کے ساتھ آؤں گا۔ مثلاً اگرایک تابعی فلیلہ ہذیل کے تھے تو انہوں نے ہذی اسلوب اور لہجہ میں قرآن پاک پڑھا ہوگا، اوراگر دوسرے تابعی فلیلہ قریش کے تھے تو انہوں نے قریش کہجے میں پڑھا ہوگا۔ اس وجہ سے ان دونوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا ہوگا۔

حضرت حذیفہ بن الیمان ٹے جب بیہ منظر دیکھا تو فوراً سالارلشکر ہے واپسی کی اجازت طلب کی اور کہا کہ وہ فوری طور پر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں۔ وہ اسی وقت اونٹ کی پشت پر سوار ہوئے اور سیدھامد بند منورہ کارخ کیا۔ کہتے ہیں کہ کی ماہ کا سفر کر کے جب وہ مدینہ منورہ پہنچ تو گرمی کا زمانہ تھا۔ دو پہر کا وقت تھا۔ لوگوں کو پتا چلا کہ صحابی رسول محضرت حذیفہ بن الیمان میدان جہاد سے تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ کے لوگ فوراً حاضر ہونے گئے۔ ہرایک کا اصرار تھا کہ ہمارے گھر تشریف لے چلے اور آرام فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ جھے اسی وقت بلاتا خیر خلیفہ سے ملنا ہے، یعنی حضرت عثمان غی سے ۔ لوگوں نے عرض کیا: دو پہر کا وقت ہے ممکن ہے کہ وہ کھی آرام فرمائے ، بعد میں مل لیجے گا۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں ہمی آرام فرمائے ، بعد میں مل لیجے گا۔لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں ایکھی اوراسی وقت خلیفہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ صور ہے ہوں تو آئیس جگا دواور بتاؤ کہ میں میدان جنگ سے سیدھا آر ماہوں۔

چنانچے حضرت حذیفہ بن الیمان ای وقت خلیفہ وقت کے پاس پہنچے اور جاکر کہا، ادر ك
امة محمد قبل ان بحتلفوا في القران احتلاف اليهو د والنصاری ، محمد كي امت كوتھا ہے
اس سے پہلے وہ اس اختلاف كاشكار ہوجائے جس كاشكار يہودى اور نفر انى ہوگئے تھے۔ حضرت عثان غی نے نوچھا: كيابات ہوگئى؟ انہول نے ساراواقعہ گوش گز اركيا۔ دونوں بزرگول نے آپى ميں مشورہ كيا كہ كيا كرنا چاہيے ، اور بيہ طے كيا كہ مختلف لېجوں ميں قر آن مجيد پڑھنے كى جواجازت ابتداء ميں دى گئى تھى اب اس كى ممانعت كردى جائے۔ اور لوگوں سے كہا جائے كہ اب وہ صرف قر يش كے لہجہ اور تلفظ ميں قر آن پڑھا كريں ، اس ليے كہ معيارى لہج قريش ہى كا ہے۔ مزيد بيك مراب كو كوئى ايباذاتى ننے قر آن مجيد كا لكھا ہوار كھنے كى اجازت ندى جائے جو حضرت ابو بر صد لين كے زبانہ كے تيار كردہ معيارى اور متندن خرست قل نہ كيا گيا ہو۔ يعنی لوگوں كا اپناذاتى طور

پر لکھا ہوا ہر نسخہ آج کے بعد ہے ممنوع ہونا چاہیے۔ایسااس لیے کہا گیا کہ اس کا امکان موجودتھا کہ کسی لکھنے والے نے اس کو کسی قبیلہ کے لیجے پر لکھا ہوگا۔اور کسی اور صاحب نے کسی اور قبیلہ کے لہجہ پر۔جب کوئی ایک مشترک اور طے شدہ معیاری رسم الخط موجود نہ ہوتو ایسا ہوسکتا ہے۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کوئی ایسامعیاری خط پورے عرب میں موجود نہیں تھا جس کی پورے عرب میں موجود نہیں تھا جس کی پورے عرب میں یکسال طور پر ہیروی کی جاتی ہو۔ مکہ میں اور خط تھا اور مدینہ میں اور خط تھا۔ دوسرے علاقوں میں دوسرے خطوط رائج تھے۔ قبائل کے لیج بھی الگ الگ تھے اور اس بات کا امکان بہر صال موجود تھا کہ مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے حضرات نے اپنے اپنے اپنے لہجہ کے مطابق الگ جے اختیار کرلیے ہوں۔

اس کی مثال یوں مجھیے کہ خدانخواستہ اگر بھی میہ طے ہوجائے کہ اردوزبان کورومن رسم الخط میں لکھاجائے گا (اگر چہ میں ذاتی طور پراس کو ملک وملت کے لیے بہت بُر ااور تباہ کن مجھتا ہوں لیکن صرف مثال کے لیے عرض کرتا ہوں ) تو جب تک کوئی خاص معیاری ہجے مقرر نہ ہوں ، کوئی کسی طرح کے مثل طہیر کے لفظ لیجے ۔ کوئی اس کو Zaheer یعنی کوئی کسی طرح ۔ مثل اُظہیر کے لفظ لیجے ۔ کوئی اس کو Zahir یعنی و ٹیل ہے سے اور کوئی تھے میں اس کا شدید امکان موجود رہے گا کہ زاہر، ظاہر، ظہیر وغیرہ میں التباس ہوجائے ۔ ہجا اور رسم الخط کے تنوع میں اس طرح کے التباس کا امکان رہتا ہے۔

خلیفہ سوم نے اس تمام مسئلہ پر بہت غور وخوض کیا، کبار صحابہ کو بلا کران سے مشورہ کیا اور دوبارہ آٹھ صحابہ کرام پر مشتل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا کام پیرتھا کہ قر آن مجید کے پانچ یاسات یا چودہ، ننخ تیار کرے اور جہاں جہاں قر اُت اور بجاء کا اختلاف ہواس کو مکہ کی قر اُت کے مطابق اور مکہ کے بہوں میں لکھا جائے، کیونکہ قر آن مجید قریش مکہ کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اگر چہ حضرت زید ابن ثابت اور حضرت ابی ابن کعب جواس کمیٹی میں شامل تھے دونوں انصاری تھے اور حضرت زید ابن ثابت اور حضرت ابی ابن کعب عبوا کہ قر آن مجید کوقریش مکہ کے اسلوب ہجا اور لہجہ میں لکھا جائے۔

چنانچہان سب حضرات نے چندہ ماہ کے عرصہ میں قر آن مجید کے کی نسخ تیار کر لیے جو باختلاف روایات یانچ ، میاسات ، یا چودہ نسخے تھے۔ یہ ۲۵ء کا واقعہ ہے۔ ان حضرات کے مابین

جہاں اختلاف بیدا ہوا انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کرلیا کہ کس لفظ کو کس طرح لکھنا ہے۔ ایک لفظ کے بارہ میں اختلاف بیدا ہوا کہ اس کو کس طرح لکھا جائے۔ یہ اختلاف جب آپ کے مشورہ سے طے نہ ہوا تو خلیفہ سوم حضرت عثمان غی سے عرض کیا گیا کہ وہ اس بارہ میں اپنا فیصلہ دیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن پاک میں تابوت کا جولفظ ہے یہ لمبی ت سے لکھا جائے یا گول ہ ہے۔ یعنی اگر وقف ہوتو اس کو تربی کریں ۔ یا اگر گول ہ ہے تہ ہوتو تابوت کی ہو کو ھا میں تبدیل کریں ۔ یا اگر گول ہ ہے تہ منورہ کی زبان میں تابوت تا کریں گے۔ جبیا کہ عربی زبان میں تام بوطہ کا قاعدہ ہے۔ مدینہ منورہ کی زبان میں تابوت تا مربوطہ یعنی اگر وقف نہ کرنا ہوتو اس کا تلفظ کر کے اس کو پڑھا جائے گا ور نہیں ۔ جبکہ مکہ کی زبان میں اسے کمی ت سے تابوت لکھا جاتا تھا۔ اور وقف اور عدم وقف دونوں صورتوں میں ہے ہی بڑھا جاتا تھا۔ یہ بات خلیفہ سوم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے تھم دیا کہ اس کو مکہ مکر مہ کی زبان میں لکھا جاتا تھا۔ یہ بات خلیفہ سوم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے تھم دیا کہ اس کو مکہ مکر مہ کی زبان میں لکھا جاتا تھا۔ یہ بات خلیفہ سوم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے تھم دیا کہ اس کو کہ کہ کہ انہوں کے سامنے بیش کی گئی۔ انہوں نے تھم دیا کہ اس کو کہ کہ کہ سے سے لکھا جاتے ۔ چنا نچ قرآن مجید میں تابوت کہی ت سے لکھا جائے۔ چنا نچ قرآن مجید میں تابوت کہی ت سے لکھا جائے۔ پر ان میں لکھا جائے ، یعنی لمبی ت سے لکھا جائے۔ چنا نچ قرآن میں تابوت کہی ت سے لکھا گیا۔

ان سات یا چودہ نسخوں کی تیاری میں بعض جگہ قرآن مجید کے الفاظ کو لکھنے کا ایک نیا اسلوب ان حضرات نے اختیار فرمایا، جوعر بی زبان کے عام اسلوب سے نہیں کہیں مختلف ہے۔ انہوں نے پیغاض اسلوب کیوں اختیار فرمایا؟ ہم نہیں جانتے ۔ابیا اتفا قاہوا؟ یا اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مصلحت سے ان کے دل میں بیہ بات ڈالی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کی ہدایت کی تھی؟ یا خلیفہ سوئم نے فرمایا تھا؟ اس کے بارہ میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا ۔اس اسلوب کے مطابق قرآن مجید میں متعددالفاظ کا ہجاء عربی زبان کے عام اسلوب جا سکتا ۔اس اسلوب کے مطابق قرآن مجید میں متعددالفاظ کا ہجاء عربی زبان کے عام اسلوب ہوا سکتا ۔ اسلام ہے ہے۔ کراختیار کیا گیا۔

مثلا جب آپ قرآن مجید کو کھول کردیکھیں گے تو آپ کو بہت ی جگہ کتاب کا لفظ ملے گا۔ جو صرف ک۔ت۔ب سے مرکب ہوگا، یعنی بحت ، اورت کے او پر کھڑا زیر ہوگا۔ حالا نکہ عام طور پر جب عربی زبان میں کتاب لکھتے ہیں توک،ت الف اورب سے کتاب لکھتے ہیں۔ ونیا میں ہر عربی لکھنے والا جب کتاب لکھے گا تو الف کے ساتھ ہی لکھے گا، لیکن قرآن مجید میں بہت ی جگہ اگر چہ الف کے ساتھ ہی سے ، لیکن عمو ما الف لکھنے کے بجائے ت کے او پر کھڑی زبر ڈالی گئ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کوئی حکمت معلوم نہیں ہوسکی ۔لیکن قرآن یا ک کو لکھنے والے صحابہ کرائے

نے ان الفاظ کو ای طرح لکھا۔ مثال کے طور پر ایک اور لفظ اساعیل ہے۔ عام طور پر جب اردو میں یا عربی میں اس لفظ کو لکھتے ہیں۔ تو میم کے ساتھ الف لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ع، ی اور ل لکھتے ہیں۔ اساعیل دیکوں ہیں بھی الف نہیں لگایا اور اساعیل کو بغیر الف کے اسمعیل ہیں کہیں بھی الف نہیں لگایا اور اساعیل کو بغیر الف کے اسمعیل ہیں کھی کی جگہ کی لکھی الف کے اسمعیل ہیں کھی کے بعد ع بنایا اور م کے او پر کھڑ از برلگایا۔ عیل میں بھی کی جگہ کی لکھی ہے اور جہاں نہیں لکھی کو لنہیں کھی ۔ اور جہاں نہیں لکھی کو لنہیں کھی۔ اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں۔ بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ کوئی ایک جرف دومر تبدیکھا گیا۔ مثلاً ستائیسویں پارہ میں ایک آیت ہے۔ والسماء بنینھا بایید و انا لمو سعون۔ اس میں ایک ستائیسویں پارہ میں ایل تو ایک کی ہے۔ گر جب ان حضرات نے اس لفظ کو لکھا تو دوی لکھیں۔ ایک کے نیچے نقطے نہیں ہیں۔ اور دومری میں ، کے نیچے نقطے نہیں ہیں۔ انہوں نے باید کھا۔ یہ انہوں نے کول لکھا۔ ہم نہیں جانے۔

اس کورسم عثانی کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو لکھنے کا وہ اسلوب یا وہ ہجے یا وہ رسم الخط جس میں حضرت زید بن ثابت ؓ نے سیدنا عثان غن ؓ کے زمانہ میں قرآن مجید کو تحریر فرمایا۔ اس رسم عثانی کی پابندی واجب اور لازی قرار دی جاتی ہے اور آج تک مشرق و مغرب میں جہاں جہاں قرآن مجید کے نشخ لکھے جارہے ہیں، وہ اسی رسم الخط کے مطابق لکھے جارہے ہیں۔ چنانچہ باید میں دوی ہی کھی جا کہیں گی۔ ویسے جب ہم عام عربی زبان میں یہ لفظ کھیں گے تو ایک ی سامید میں دوی ہی کھی جا کہیں گے۔ ویسے جب ہم عام عربی زبان میں یہ لفظ کھیں گے تو ایک ی سے کھی جا کہیں جہاں جہاں انہوں نے بغیرالف کے کھا ہے وہاں کتاب بغیرالف ہی کے لکھا جو وہاں کتاب بغیرالف ہی کے لکھا جو ہاں کتاب بغیرالف ہی کے لکھا جو وہاں کتاب بغیرالف کے لکھا جو ہاں کتاب بغیرالف کے لکھا جائے گا ، اور اسماعیل جہاں انہوں نے بغیرالف کے لکھا ہے وہ اسی طرح بغیرالف کے لکھا جائے گا ، اور اسماعیل جہاں انہوں نے بغیرالف کے لکھا ہو وہ جہاں جہاں انہوں نے بغیرالف کے لکھا ہو وہ جہاں جہاں انہوں کے بغیرالف کے لکھا ہو وہ جہاں جہاں انہوں کے بغیرالف کے لکھا ہو وہ جہاں جہاں انہوں کے بغیرالف کے لکھا ہو وہ جہاں جہاں انہوں کے بغیرالف کے لکھا ہو وہ جہاں جہاں جہاں انہوں کے بغیرالف کے لکھا ہو وہ جہاں جہاں جہاں انہوں کے بغیرالف کے لکھا ہو وہ جہاں جہاں جہاں انہوں کے بغیرالف کے لکھا ہو وہ جہاں جہاں جہاں انہوں کے بغیرالف کے لکھا ہو وہ جہاں جہاں جہاں جہاں انہوں کے بغیرالف کے لکھا ہو وہ جہاں جہاں جہاں جہاں انہوں کے بغیرالف کے لکھا ہو وہ جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں کی یابندی علماء است نے واجب قرار دی ہے۔

جب بید نیخ تیار ہو گئے تو حضرت عثان غی نے اعلان کروایا کہ جس جس کے پاس جو جو نیخ و آن مجید کے جہاں جہاں موجود ہیں وہ سب سرکاری خزانے ہیں جمع کروادیے جا کیں۔انہوں نے بیتمام نیخ جمع کر کے ان کونذر آتش کرادیا۔اس موقعہ پر بعض صحابہ کرام نے اس فیصلہ سے اختلاف کیا اور اصرار کیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔لیکن حضرت عثان غی گاموقف یہ تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں ایک فی ہزار،ایک فی لاکھ بلکہ ایک فی کروڑ بھی ایسا اوکان باقی ا

نہیں رہنا چاہیے،جس کے نتیجہ میں آ گے چل کر کوئی اختلاف بیدا ہو سکے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرضہ میں جو جوتح بری نوشتے حضورعلیہ السلام کے روبر و پیش کیے جاتے تھے وہ حضور صرف پڑھوا کر سنتے تھے۔ آپ ان میں سے ہرایک کے جے انفرادی طور پر چیک نہیں کرتے تھے کہ مثلاً کس نے اساعیل کوالف سے لکھا ہے اور کس نے بغیرالف کے لکھا ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی قرآنی ہجا اور رسم الخط کی بکسانیت اور معیار سازی کا یہ فیصلہ نہ فرماتے تو ہوسکتا تھا کہ قرآن یاک کے مختلف ججرائج ہوجاتے۔ ہوسکتا ہے بعد کے دور میں کوئی شخص سے بچھے بیشتا کہ اساعیل اور خص ہیں اور اسمعیل اور۔

علاوہ ازیں جب صحابہ کرام نے اپنے اپنے الگ الگ تیار کیے تو ہوسکتا ہے کہ کی کا تب سے ترتیب یا ہجا میں کوئی خلطی بھی ہو گئی ہو ۔ بھول چوک ہرانسان سے ہوسکتی ہے اوراس کا امکان ہمیشہ دہتا ہے۔ اب بیتو ممکن نہیں تھا کہ آرمینیا سے لے کرسوڈ ان تک اور ملتان سے لے کر السین تک سارے نسخے ایک ایک کر کے چیک کیے جائیں اور یوں کروڑ وں نسخوں کے جے درست کیے جائیں اور یوں کروڑ وں نسخوں کے جے درست کیے جائیں۔ ایسا کرنا تو آج سارے وسائل کے باوجو دمکن نہیں اس وقت کیے ممکن ہوسکتا تھا۔ اس لیے جوکام آسان اور قابل عمل تھاوہ یہی کہ ان سب کو اکٹھا کر کے ضائع کر دیا جائے اور ایک معیاری نسخہ تیار کیا جائے۔

بعض صحابہ کرام جنہوں نے اس فیصلہ سے شدت سے اختلاف کیاان میں حضرت عبداللہ بن مسعود جمع کرانے سے انکار کردیااور کہا کہ بیہ حضور کے زمانہ سے میر ہے پاس چلا آ رہا ہے۔ میں اس میں مستقل تلاوت کرتا ہوں ۔ یہ اندہ میں ستقل تلاوت کرتا ہوں ۔ یہ سخہ میں نے حضور کی زندگی میں آ پ کے سامنے لکھاتھا، اب بیکل کے بچے (انہوں نے بہی الفاظ استعال کیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہ مکر مہ کے ابتدائی دور کے صحابہ میں بہی الفاظ استعال کیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہ مکر مہ کے ابتدائی دور کے صحابہ میں نوجوان تھے اور مدینہ منورہ کے دور میں آ پ کا شارتھا، معمر صحابی تھے، جبکہ حضرت زید بن ثابت کم س نوجوان تھے اور مدینہ منورہ کے دور میں مسلمان ہوئے تھے ) آ کر مجھے بتا کیں گے کہ قرآن مجید کو کسے لکھا جائے ، الہٰ المیں نہیں دوں گا۔ لیکن ظیفہ سوم نے تحق فرمائی اور ان کا ذاتی نے ذر بردتی ان سے ضبط کرلیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اللہ تعالی انہیں جزائے خیرعطافرمائے۔ انہوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ، اور جو بات درست تھا۔ اللہ تعالی انہیں جزائے خیرعطافرمائے۔ انہوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ، اور جو بات

ان کے ذہن میں تھی وہ میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ حضرت علیؓ نے بھی کئی بار حضرت عثانؓ کے اس فیصلہ کے بارے میں فرمایا کہ عثانؓ نے جو کیا ٹھیک کیا، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہی کرتا جو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد سے حضرت عثان غمیؓ کا لقب ہو گیا'' جامع الناس علی القران' بعنی قرآن برلوگوں کو جمع کرنے والے۔ ای کو بعد میں مختصر کرکے جامع القران کہا جانے لگا۔

صحابہ کرامؓ کے جوابی اپنے ذاتی نسخے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا اپنانسخہ، موروز بیں حضرت الی بن کعبؓ کا اپنانسخہ اور حضرت عائشہؓ کا اپنانسخہ آئ آن میں سے کوئی نسخہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیسب نسخ حضرت عثان عُیؓ نے ضبط کر کے نذر آ تش کراد ہے تھے۔لیکن ان نسخوں کے بارے میں تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں متی ہیں کہوہ نسخ کس طرح کے تھے۔مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نسخ میں آخر میں جہاں سورۃ اخلاص کہ بھی ہوئی تھی وہاں انہوں نے اپنی یا داشت کے لیے دعائے قنوت بھی لکھی تھی۔خلیفہ موم حضرت عثان عُیؓ کا بیا ندیشہ بالکل بجا تھا کہ کل کلاں اگر کوئی دعائے قنوت کو بھی قرآن کا حصہ بجھے لے اور بیدوئی کرے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے جید صحابی کے نسخ قرآن میں کھی ہوئی ہے، لہذا ہی بھی قرآن مجید کی ایک آئے۔ تستھی ، جودوسر نسخوں سے نکال کی گئ میں سورت ہے، یابیہ کہا کہ یہ قرآن مجید میں کوئی شخص دانستہ یا نا دانستہ بیدا کر تا تو کیا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیہ بتانے کے لیے موجود ہوت کہ بیتو دعائے قنوت ہے، بیتو میں نے محض اپنی عبداللہ بن مسعودؓ بیہ بتانے کے لیے موجود ہوت کہ بیتو دعائے قنوت ہے، بیتو میں نے محض اپنی مسمولت کی خاطر لکھ کی تھی اور بیقرآن کا حصرتہیں ہے؟

ایک مثال اور لیجے۔ حضرت عائش صدیقہ گی عادت مبارکتھی کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم سے قرآن مجید کے جس لفظ کا مطلب سیکھتیں اسے اپنے نسخے کے حاشیہ پر لکھ لیا کرتی تھیں۔ مثلاً قرآن مجید کی آیت، حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطیٰ، میں صلاۃ وسطیٰ سے صلوۃ العصر مراد ہے، اس کے بعداگلی آیت و قو موالله فانیتن کھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان انہوں نے صلاۃ العصر کے الفاظ لکھ رکھے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنے یا در کھنے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ لیکن اس امر کا امکان تو موجود تھا کہ آگے چل کر حواثی اصل متن کے ساتھ ملتبس ہوجا کیں۔ اس لیے ایسا سخت اقدام کرنا خلیفہ وقت کے لیے ناگزیر تھا اور انہوں نے یہ اقدام کیا۔ اور یوں وہ قرآن یا کہ کی حفاظت کا ایک اہم بندوبست کر گئے۔

یہ تیارشدہ ننے مختلف علاقوں میں بھیج دیے گئے، اور وہاں کے حکام کولکھ دیا گیا کہ پرانے ننچ ضبط کر کے نذرا آئش کردیے جائیں اور نئے ننچ ان سرکاری ننٹوں نیقل کر کے تیار کیے جائیں۔ یہ سات یا چودہ ننچ کئی سوسال تک باقی رہے۔ اور تاریخ میں ان سب کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں سے اس وقت صرف چار ننج دنیا میں موجود ہیں۔ ان میں سے تین کی زیارت کا شرف مجھے بھی حاصل ہوا ہے۔ ایک دشق میں ہے، دو سراا سنبول میں ہے اور اور تیسرا تا شقند میں ہے۔ جو نسخہ تا شقند میں ہے وہ ایک ڈراع کتے ہیں، چوڑائی میں بھی کوئی ایک فنے سے نیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر چہ میں نے ناپ کے نہیں دیکھا ہیں، چوڑائی میں بھی کوئی ایک فنے سے نیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر چہ میں نے ناپ کے نہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس کو اس وقت تمیری خط کہتے تھے۔ یہ خط کوئی کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ دیکھنے سے ہوا ہے۔ اس کو اس وقت تمیری خط کہتے تھے۔ یہ خط کوئی کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ دیکھنے سے اندازہ میہوتا ہے کہ اس ننج کو واسطی قلم یعنی سرکنڈ سے کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ جیسا تختی پر لکھنے کا قلم ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب دشمنان اسلام نے سیدنا عثان عثی گوشہید کیا تو وہ ای نسخہ میں قران میں جورو جیں ہوتا تھا، میں خورو جیں جو میں خورو جیں جو میں خورو کی نا نات بھی موجود ہیں جو میں خورو جیں جو میں خورا کی نظرات تے ہیں۔

جب بیدکام مکمل ہوگیا تو گویا قرآن مجید کی حفاظت کا جوآخری مرحلہ تھا وہ بھی کممل ہوگیا۔لیکن ابھی ایک کام کرنا باقی تھا۔ وہ بیا کہ چونکہ شروع شروع میں سب لوگ عرب سے اور عربی ان کی اپنی زبان تھی،اس لیے قرآن مجید کے معاملہ میں وہ بہت ی ایسی چیزوں کے قتاح نہیں تھے جن کے بعدوا لے آگے چل کرمخاج ہوئے۔مثلاً اس وقت عام طور پرتح بروں میں نقطے اور اعراب لگانے کا رواج نہیں تھا۔لوگ بغیر نقطوں کے لکھنے کا اوراج راب لگانے کا رواج نہیں تھا۔لوگ بغیر نقطوں کے لکھنا کرتے تھے۔ بغیر نقطوں کے لکھنے کا رواج ایک عرصہ تک رہا۔ شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو، میں نے اپنے بچپن میں بعض معمر ہزرگوں کو دیکھا کہ اردو میں لکھتے وقت نقطے نہیں لگاتے تھے۔ پرانی تحریروں میں ایسے بہت سے نمونے ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت قرآن مجید میں بھی نہ تو نقطے لگائے جاتے تھے اور نہ

جیسے ہم اردو میں اعراب نہیں لگاتے لیکن اگر ہم کسی غیرملکی مثلاً کسی چینی کوار دوزبان

سکھانا شروع کردیں تو اس کے لیے ہمیں اعراب لگانا پڑیں گے۔وہ اعراب کی ضرورت محسوس کرے گا، لیکن ہم اور آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ دراصل اپنی زبان میں زبرز بر کی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ بیضرورت دوسری زبان میں پیش آیا کرتی ہے۔ اعراب دراصل وہ اوزار ہیں جن کی مدد سے لفظ کو سجے ہو لئے میں مدد ملتی ہے۔ اس مدد کی لیمنی اعراب کے ان اوزاروں کی ضرورت غیر زبان والوں کو پڑتی ہے 'اہل زبان کونہیں۔

یمی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تا بعین وغیرہ کو ابتدائی دور میں اعراب کی ضرورت نہیں سے گئیں۔ تھی۔لیکن بہت جلدالیا ہوا کہ بہت بری تعداد میں غیر عرب اقوام اسلام میں داخل ہونے لگیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ حفزت عثان غی کی حکومت کے آغاز میں ہی آرمیدیا اور سائبیریا کی حدود تک اسلام کا پیغام جا پہنچا تھا۔اسپین میں حضرت عثان غی کے زمانہ میں اسلام کے قدم داخل ہو گئے۔ ہمارے برصغیر میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں ہی اسلام آچکا تھا۔ \*

جب نے اوگ اسلام میں داخل ہونے گے، جن میں عالب اکثریت غیر عربوں کی تھی تو ضرورت پیش آئی کہ قرآن مجید پڑھانے سے پہلے ان کو یہ بھی سکھایا جائے کہ وہ عربی زبان کا تلفظ کس طرح کریں۔ایک روایت کے مطابق حضرت علی کے تھم سے ان کے شاگر دابوالاسود دگی نے قرآن مجید پر پہلی بار نقطے لگائے۔ مگر ان نقطوں کو سرکاری طور پر بطور پالیسی کے اختیار نہیں کیا۔ بلکہ ایک مدقعی جولوگوں کو دی گئی کہ وہ اگر چاجیں تو اس سے فائدہ اُٹھا ئیں۔ پچھلوگ نقطے لگاتے تھے اور پچھنیں لگاتے تھے اور پچھنیں لگاتے تھے اور پچھنیں لگاتے تھے۔لیکن ابوالاسود نے پہلی مرتبہ حضرت علی کے ارشاد کے مطابق نقطے لگائے کا اہتمام کیا اور اس کا ایک فارمولا مقرر کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔لیکن قرآن مجید میں نقطے لگائے کو سرکاری طور پر لازی قرار دینے کی ہدایت اللہ تعالی نے ایک ایسی کے دیکھ دیا کہ کی تاریخ میں زیادہ نیک نام نہیں ہے۔ یعنی تجاج بن یوسف۔اس نے بطور پالیسی کے دیکھ دیا کہ کی تاریخ میں زیادہ نیک نام نہیں ہے۔ یعنی تجاج بن یوسف۔اس نے بطور پالیسی کے دیکھ دیا کہ گئا تندہ قرآن مجید کا کوئی نسخہ بغیر نقطوں کے نہ تو قبول کیا جائے گا اور نہ اس کی اجازت دی جائے گیا۔ چنانے اس کے زمانہ سے قرآن مجید پر نقطے لگائے کا با قاعدہ رواج شروع ہوا۔

اعراب کا ابھی تک بھی رواج نہیں تھا۔اس لیے کہ عربی جانے والا زبرزیر کا تھاج نہیں ہوتا تھا۔ جو نیا شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا دہ جلد ہی عربی سیکھ لیا کرتا تھا۔ آج بھی عام طور پر عربی کتابوں میں زبرزیز نہیں ہوتے۔ یہ کام دوسری صدی کے اواخریا تیسری صدی ججری کے اوائل میں ہوا۔ بوعباس کے زمانہ میں، اسلامی تاریخ کی ایک بہت اہم اور غیر معمولی شخصیت گزری ہے، جس کے بارے میں میں بھتا ہول کہ انسانی تاریخ میں جتنے اعلیٰ ترین دماغ گزرے ہیں۔
ان میں سے وہ ایک تھا، یعنی خلیل بن احمد الفراہیدی۔ وہ کئی علوم وفنون کا موجد ہے۔ اعراب بھی اس نے ایجاد کیے۔ اعراب کا نصور نہ صرف سب سے پہلے اس نے دیا۔ بلکہ اس نے قرآن مجید پر بھی اعراب لگائے۔ اس لیے وہ تمام دنیا کے مسلمانوں اور بالخصوص غیر عرب دنیا کے مسلمانوں کے شکر مید کا متحق ہے کہ اس نے اس کام کو اتنا آسان کردیا کہ غیر عرب قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ آئے، اور حکیل ساتھ آئے، اور حکیل ساتھ آئے، اور حکیل کے ساتھ آئے، اور حکیل کے ساتھ آئے۔

۱۹۰ ه کال جیگ جیگ ہے کے کرتقریباً چوتھی صدی ہجری کے اواخر تک قرآن مجید خطبی میں کوئی میں ہی لکھا جاتا رہا البتہ اس میں مزید ہہتری البتہ پیدا ہوتی گئے۔ چوتھی صدی ہجری کے آخر سے خطائنے میں قرآن مجید لکھا جانے لگا جو خطاکوئی ہی کی ترتی یا فتہ صورت ہے۔ اس وقت سے لے کرآج تک قرآن مجید اس خط میں لکھا جارہا ہے اور اس میں مزید بہتری بھی پیدا ہور ہی ہے۔ سلم ممالک کے بیشتر حصوں میں قرآن مجید خطائنے میں ہی لکھا جاتا ہے۔ انڈو نیشیا سے لے کر الجزائر اور مراکش میں ایک الجزائر کی مشرقی سرحدوں تک خطائنے کی حکمرانی ہے۔ پھرآگے چل کر الجزائر اور مراکش میں ایک خاص خط رائح ہے جو خط مغربی کہلاتا ہے، جس کا رواج دنیائے اسلام کے مغربی حصہ میں ہوا۔ وہاں قرآن مجید ای رسم الخط میں لکھا جاتا ہے۔ میرے پاس خط مغربی میں چھے ہوئے قرآن مجید کے نیخ موجود ہیں۔ خط مغربی خطائنے سے خاصا مختلف ہے۔ (اگرآپ نے نہ دیکھا ہوتو میرے پاس موجود ہیں۔ خط مغربی خطائنے آپورکھانے کے لیے لیتا آپورگا)۔

خط مغربی میں قرآن مجید کب سے لکھا جارہا ہے۔ یقین سے تو نہیں جاسکتا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ کم از کم گذشتہ چار، پانچ سوسال سے اس علاقے میں خط مغربی میں قرآن مجید لکھا جارہا ہے۔

جب حفظ قرآن کے مدارس غیر عرب علاقوں میں جگہ جگہ قائم ہونے لگے اور غیر عرب کمسن بچول کوقر آن مجید حفظ کروایا جانے لگا تو ضرورت پیش آئی کہ قرآن مجید کے ایسے چھوٹے حجھوٹے اجزاء کوالگ الگ کر کے ان کی ایک بہچان مقرر کردی جائے ، تا کہ بچوں کے لیے یاد کرنا آسان ہوجائے۔اور نمازوں میں پڑھنا بھی آسان ہوجائے۔خاص طور پرتر اور کی میں سہولت رہے۔مسلمانوں میں حفرت عمر فاروق کے زمانہ سے بیررواج چلا آرہا ہے کہ تر اور کی نماز باجماعت اواکی جاتی ہے اور اکثر و بیشتر ہیں رکھتیں ہی پڑھی جاتی رہی ہیں۔اگر چہ بعض کم پڑھنے والے بھی ہمیشہ موجود رہے ہیں بعض حفرات کے یہ بچھنے کے باوجود کہ آٹھ ہی رکعت تر اور کی کی مسنون ہیں۔ جرم میں آج تک ہیں رکعت میں بی پڑھی جارہی ہیں۔ بہرحال اگر ہیں رکعات میں قرآن مجید کی تلاوت کمل کی جائے تو ضرورت محسوں ہوتی ہے کہ حفاظ جہاں جہاں رکوع کریں وہ مقامات متعین کر لیے جائیں۔

حفاظ کوایک بڑا مسلہ یہ در پیش ہوتا ہے کہ ان کے لیے عام طور پر سورت یا پارہ کے درمیان سے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ایہا ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔اگر آپ کوکوئی نظم یا غزل وغیرہ، جو آپ کوز بانی یا د ہو، درمیان سے پڑھنے کے لیے کہا جائے تو شاید آپ کے لیے مشکل ہوجائے، لیکن اگر آپ اول سے شروع کر کے آخر تک پڑھیں کہ ایف کے بعد کون ساحرف آتا ہے گے۔ تجربے کے طور پراگر آپ کی بچے ہے اچا تک پوچیس کہ ایف کے بعد کون ساحرف آتا ہے تو وہ ایک دم نہیں بتا سکے گا، بلکہ اے بی ی ڈی سے پڑھنا شروع کر کا اور اس کے بعد ایف پر پہنے کہ بتائے گا ایف کے بعد جی آتا ہے۔ یعنی یہ انسانی حافظہ کی کمزوری ہے یا اس کی عادت ہے کہا سے کے شروع سے پڑھنا تو آسان ہوتا ہے لیکن درمیان سے کی جگہ سے پڑھنا اور پچپلی کہا سے سے سروع تا ہے۔ اس لیے حفاظ کو یہ مسلہ کہا رہ تا تھا کہ اگلی رکعت میں قرآن مجید کو درمیان سے کسے شروع کریں۔ ان کی آسانی کے لیے قرآن مجید کو ۳۰ مصوں میں تقسیم کرلیا گیا تا کہ اگر ہیں رکعتیں روزانہ پڑھی جا کیں تو ستائیسویں رات کو قرآن مجید خم ہوجائے۔

یوں رکوعوں کی تقسیم شروع ہوئی۔ رکوعوں کی میں تقسیم اکثر و بیشتر مضمون کی مناسبت سے کی گئی، لیعنی ملتے جلتے مضمون کوا کیک رکوع میں کر دیا گیا۔ مقصد پیتھا جب بچیشر وع سے یاد کرے تو رکوع ہی کے حساب سے یاد کرنا شروع کرے اور نماز وں میں پڑھے تو رکوع ہی کے حساب سے پڑھے۔ پیسلسلہ کب شروع ہوا؟ معلوم نہیں! البتہ یہ معلوم ہے کہ پانچویں صدی ہجری تک پیقسیم عمل میں آ چین تھی ۔ اس لیے کہ پانچویں صدی ہجری کے بعض ایسے نسخے موجود ہیں۔ جن میں

رکوع کے بیاشارات پائے جاتے ہیں۔لیکن بیقسیم کس نے اور کب کی؟ بیمعلوم نہیں۔ بہرحال جس نے بھی بیکام کیا بہت اچھا کیا۔ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیکام عرب دنیا میں نہیں ہوا، بلکہ غیرعرب دنیا میں ہوا۔اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ عرب دنیا میں قرآن مجید کے جو بلکہ غیرعرب دنیا میں ہوا۔اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ عرب دنیا میں قرآن مجید کے جو بسخ چھے ہیں ان میں رکوع کی نشاندہی ہوتی ہے۔عرب دنیا میں اس طرح کی ذیلی میں جوقر آن مجید چھیتے ہیں ان میں رکوع کی نشاندہی ہوتی ہے۔عرب دنیا میں اس طرح کی ذیلی اور دری تقسیم اور ہے۔وہ وہ کہتے ہیں۔ پھر ایک حزب کودوحصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہرنصف الحزب کودوحصوں میں تقسیم کر بے ہیں۔ ہرنصف الحزب کودوحصوں میں بیقسیم نہیں ہے۔

جب ذیلی تقسیموں پیسلسلہ مقبول ہوا تو ایک اہم تقسیم اور بھی وجود میں آئی۔ شروع میں تو لوگ سات دنوں میں قرآن مجید کلمل کیا کرتے ہے اس لیے قرآن پاک کی سورتوں کی تقسیم منزلوں میں ہوگئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ''فنی بشوق'' کے فارمو لے سے بیسات منزلیس مازلوں میں ہوگئی۔ جیسات منزلیس ماردہ سکتی ہیں۔ لیکن بعد میں جب ہمشیں کمزور ہوگئیں اور دنیاوی مشاغل میں انہاک بڑھا تو سات دن میں قرآن مجید ختم کرنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے۔ اب زیادہ تعدادان لوگوں کی تھی سات دن میں قرآن مجید کی مناسبت سے ایک ایک تقسیم کی ضرورت پیش آئی جس کے مطابق ایک ماہ میں قرآن مجید کی مناسبت سے ایک اور دفایت کی فرورت پیش آئی جس کے مطابق ایک ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جاسکے اور روزانہ تلاوت کے لیے بعض لوگوں نے قرآن مجید کو اس میں تقسیم کرلیا، جو سیارے با اجزاء کہلاتے ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم، لیکن یہ بھی غالباً چوتھی یا پانچو میں صدی ہجری میں ہو۔ اس لیے کداس سے پہلے کے نتوں میں ایک کوئی نشاندہ می موجود نہیں ہے۔ پاروں یا اجزاء کی اس ترتیب کا قرآن مجید کی اصل تقسیم سے کوئی تعلق نہیں ہو اس کے کہر پارہ آئیں ہو۔ رہا مضمون، تو وہ کی جگہ ختم ہو جاتا ہے، کی جگہ نہیں ہوتا۔ لیکن پاروں کی اس تقسیم کا کوئی تعلق قرآن مجید کے معانی ومطالب کے سے نہیں ہوتا ہے، کی جگہ نہیں ہوتا۔ لیکن پاروں کی اس تقسیم کا کوئی تعلق قرآن مجید کے معانی ومطالب کے سے نے باسکھا نے سے نہیں ہوتا۔ لیکن پاروں کی اس تقسیم کا کوئی تعلق قرآن مجید کے معانی ومطالب کے سے نے باسکھا نے سے نہیں ہوتا۔ اس تو تا ہے، کی جگہ نہیں ہوتا۔ لیکن پاروں کی اس تقسیم کا کوئی تعلق قرآن مجید کے معانی ومطالب کے سے نے باسکھا نے سے نہیں ہوتا۔ اس تو تا ہے، کی جگہ نہیں ہوتا۔ لیکن پاروں کی اس تقسیم کا کوئی تعلق قرآن مجید کے معانی ومطالب کے سے نے باسکھا نے سے نہیں ہوتا۔ اس سے سے بیس ہوتا۔ اس سے سے بیس ہوتا۔ لیکن پاروں کی اس تقسیم کا کوئی تعلق قرآن مجید کے معانی ومطالب کے سے معانی ومطالت کے سے کھی بیاسکھا نے سے بھی کی سے معلوں کی معلوں کی معلوں کی معلوں کی سے کی سے کہ میں کی میں کی سے کہ کی سے کی سے کہ بھی کی سے کی معلوں کی بھی کی سے کر کی سے کی سے کوئی تعلق کی سے کی سے کی کوئی تعلق کی سے کوئی تعلق کے کوئی تعلق کی سے کوئی تعلق کے کوئی تعلق کے کوئی تعلق کے کوئی تعلق کے کوئی تعلق کی سے کوئی تعلق کی کی سے کی

اب تک ساری گفتگو قر آن مجید کے متن کی کتابت اور تدوین کے بارہ میں تھی۔اس گفتگو سے قر آن مجید کی حفاظت اور تدوین کا سارا نقشہ آپ کے سامنے آگیا۔لیکن متن میں بھی بعض اوقات ایک ہی لفظ ایک ہی علاقے میں دوطرح بولا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی زبان کو لے کیں بھی نبان کو لے کیں بھی علاقے میں اورکسی بھی بعض اوقات ایک ہی لیں اور کسی بھی علاقے میں بھی بعض اوقات ایک ہی لفظ کا تلفظ دویا تبن طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک عام رواج کی بات ہے۔ قریش میں بھی مکہ مرمہ میں جہاں کی بیزبان تھی۔ بعض الفاظ ایک سے زائد انداز سے بولے جاتے تھے۔ صحابہ کرام فی جہاں کی بیزبان تھی۔ بھی قرآن نے رسول اللہ علیہ وسلم کواس طرح ہو لیتے سنا اور تواتر سے ہم تک پہنچا دیا۔ بی بھی قرآن مجید ہی کے متن کا حصہ ہے۔

ای طرح آپ نے سات قراء توں کا نام سنا ہوگا۔ وہ سات قرائتیں یا سبعہ قراءات

بھی صحابہ اور تا بعین کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ بیسات قراء تیں ہیں جو صحابہ کرام سے تواتر کے
ساتھ منقول ہیں اور سم عثانی کی حدود کے اندر ہیں۔ ان کو صحابہ کرام کے زمانہ سے لوگ اس طرح

پڑھتے آ رہے ہیں۔ بیسا توں متواتر قراء تیں بھی اس طرح قرآ ن مجید کا حصہ ہیں جیسے امام حفص

کی رائج العام کوئی بھی روایت، یوں تو مشہور روایات دس ہیں۔ لیکن ان میں سے سات زیادہ
مشہور ہیں۔ وہ سات مشہور قراء جن کی روایت سے بیسات قراء تیں ہم تک پہنچی ہیں یہ ہیں:۔

ا۔ امام عاصم ابن الی النج و (متو فی ۱۲ اھی) بیتا بعین میں سے ہیں۔ ان کے سب سے
نامور شاگر دامام حفص بن سلیمان کوئی (متو فی ۱۸ ھے) ہیں۔ اس وقت دنیائے
اسلام کے بیشتر حصوں ، شمول برصغیر ، افغانستان عرب دنیا ، ترکی ، وسطی ایشیاء وغیرہ
میں انہی کی روایت مروج ہے۔

۱م نافع مدنی (متوفی ۱۲۹ه) انهول نے حضرت الی بن کعب، حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت البوہریرہ جیسے کبار صحابہ کے ستر تلاندہ سے علم قراءات سیکھا۔ ان کے سب سے نامور شاگر دامام عثمان بن سعید ورش مصری (متوفی ۱۹۷ه) ہیں۔ ان کی روایت شالی افریقہ میں زیادہ رائج ہے۔

س۔ امام عبداللہ بن کثیرالداری (متوفی ۱۲۰ھ)۔ بیتا بعین میں سے ہیں۔انہوں نے متعدد صحابہ کرام ہے جن میں حضرت ابوابوب انساری بھی شامل ہیں کسب فیض کیا۔
۲۰ مام عبداللہ بن عامر شامی (متوفی ۱۱۸ھ) یہ بھی تابعین میں سے ہیں اور قراءات کے علم میں ایک واسطہ سے خلیفہ سوم جامع القران حضرت عثان غی کے شاگر دہیں۔

- ۵۔ امام ابوعمروبن العلاء بھری (متوفی ۱۵۳هه) یدایک ایک واسطہ سے حضرت الی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگر دہیں۔
  - ٢\_ امام حمزه كوفي (متوفي ١٥١هـ)
- ے۔ امام علی بن حمزہ الکسائی کوفی (متوفی ۱۸۹ھ)۔اینے زمانے کے مشہورامام نحود عربیت اورامام قراءت۔

ان میں سے ہرایک کے مشہور تلامذہ ہیں جنہوں نے ان سے قراءات کی روایت کی ہے۔ یہاں ان قراءات کی حقیقی نوعیت رتفصیلی گفتگونو وشوار ہے۔ لیکن سمجھنے کے لیے چند مثالیس پیش کرتا ہوں۔ سورۃ فاتحہ کی آیت مالک ہوم الدین میں مالک کا لفظ ہے جورہم عثانی کی روسے ملک لکھاجاتا ہے۔ اس کو مالک بھی پڑھاجاسکتا ہے اور ملک بھی۔ مالک اور ملک بید دونوں لفظ ایک ہی مفہوم میں استعال ہوتے تھے۔ کھولوگ مالک کہتے تھے اور کچھ ملک کہتے تھے۔ کھڑا زبر ہونو مالک پڑھاجائے گا۔ یا در ہے کہ اس وقت نہ کھڑا زبر تھا اور نہ مالک پڑھاجائے گا، اور بڑا زبر ہونو ملک پڑھاجائے گا۔ یا در ہے کہ اس وقت نہ کھڑا زبر تھا اور نہ بیشاز بر۔ چونکہ اعراب نہیں تھے اس لیے مالک اور ملک دونوں کے پڑھنے کی گنجائش تھی۔ اور ججاز میں اس کو دونوں طرح پڑھا جاتا تھا۔ مفہوم کے لحاظ ہے بھی دونوں درست ہیں یعنی روز جزا کا میں اس کو دونوں طرح پڑھا جاتا تھا۔ مفہوم کے لحاظ ہے بھی دونوں درست ہیں یعنی روز جزا کا بادشاہ اور دز جزا کا مالک۔ بادشاہ بھی اپنے علاقے کا مالک ہی ہوتا تھا۔ اس لیے یہ جواختلا ف بادشاہ اور دوز کر اعالک۔ بادشاہ بھی اس کی تعداد سات یا دس ہے وہ قرآن مجید کے رسم عثانی میں موجود ہے۔

اس وقت تک جوقر آن مجید لکھا جاتا تھا اس میں تمام قراء تیں شامل ہوتی تھیں لیکن زبرزیر لگائیں گاتو آپ کو مالک یا ملک زبرزیر لگائیں گاتو آپ کو مالک یا ملک میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے گا۔ اتفاق رائے سے میہ طے کیا گیا، کب طے ہوا، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن شروع سے تقریباً ایک ہزار سال سے زائد سے میطریقہ چلا آ رہا ہے کہ قرآن مجید جب لکھا جائے گاتو امام حقص کی روایت جوامام عاصم سے ہاس کے مطابق لکھا جائے گا۔ امام عاصم ابن الی ایخو وقراءت کے بہت بڑے امام سے جن کا سلسلہ ملمذ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب تک پہنچتا ہے۔ ان دواصحاب سے انہوں نے بالواسط قرآن مجید کی تعلیم پائی مصرف ایک واسطہ سے ۔ یہ خود تا بھی تھے۔ امام عاصم سے ان کے ثاگر دحضرت حفص روایت تھی، صرف ایک واسطہ سے ۔ یہ خود تا بھی تھے۔ امام عاصم سے ان کے ثاگر دحضرت حفص روایت

کرتے ہیں،اس لیے بیروایت ٔ روایت حفص کہلاتی ہے۔اس وقت پوری دنیا میں قر آن مجید کے جو نسخ لکھے جارہے ہیں'انہی کی روایت کے مطابق لکھے جارہے ہیں۔

ایک روایت ورش کی بھی ہے۔ جوامام نافع کے شاگر و تھے۔ اس میں کہیں کہیں تھوڑا تھوڑالفظی اختلاف ہے۔ مغربی دنیا میں لیعنی ونیائے اسلام کے مغرب میں یعنی مراکش، الجزائر، تونس اور لیبیا میں قرآن پاک کے نیخے روایت ورش کے مطابق کصے جاتے ہیں۔ مثلاً وہاں مالک پر کھڑا زبر نہیں بلکہ پڑاز بر ہوگا۔ اور اس کو وہ لوگ ملک پڑھیں گے۔ ای طرح سے جہاں الف مقصورہ جس کو ہم امام حفص کی روایت کے ہموجب الف کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ و النجم اذا ہوئ ۔ ماضل صاحبہ و ما غوی ۔ و ما بنطق عن الھوی ۔ ان ہو الاوحی یوحی ۔ یوسب کے سب ایک کھڑے مد کے برابر ہیں، انکو کھڑا پڑھا جائے گا۔ زبر کے ساتھ ۔ لیکن امام ورش کی روایت میں اس کو تھوڑا سا امالہ کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے گا۔ جس طرح ہم ہم اس جگہ امالہ جس طرح ہم ہم اس جگہ امالہ کرتے ہیں، اسی طرح امام ورش ہر اس جگہ امالہ کرتے ہیں جہاں الف مقصورہ آیا ہو، یعنی الف کو اس طرح بولا جائے ، جس طرح جمحا کر بولا جائے ہو۔ یہ صرف تلفظ کا فرق ہے۔ یہ ہیں وہ روایات سبعہ یا قراء ات سبعہ جو آج کل مروح ہیں۔ مروح ہیں۔

یہاں میں اپنی بات خم کرتا ہوں۔ لیکن خم کرنے سے پہلے ڈاکٹر حمیداللہ کے والہ سے ایک واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہے ، کے ۵ کسال قبل بعض اہل مغرب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قر آن مجید تو ہوں کا تو ن محفوظ ہے اور مسلما نوں کا یہ دعویٰ کسی طرح بھی قابل تر دید نظر نہیں آتا کہ قر آن مجید بعینہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ذریعہ سے دنیا کو دے کر گئے تھے جبکہ ہماری آسانی کتب خاص طور پر بائعبل اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کر کے قر آن مجید میں کوئی ایسی بات نکالنی چا ہے جس سے قر آن میں کسی تبدیلی کا دعویٰ کی ایا جا سے ۔ اس مقصد کے لیے جرمنی میں ایک ادارہ بنایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم سے تبلے اس میں قر آن مجید کے بہت سے قلمی نسخے جمع کیے گئے۔ انڈ و نیشیا سے لے کر مراکش سے جبلے اس میں قر آن مجید کے بہت سے قلمی نسخے جمع کیے گئے۔ انڈ و نیشیا سے لے کر مراکش سے جنے قلمی نسخے دستیاب ہوئے وہ جمع کیے گئے ، ماہرین کی ایک بہت بڑی ٹیم کو بھایا گیا۔ اس طرح بائیبل کے بھی بہت سے نسخے جمع کیے گئے اور ایک دوسری ٹیم کو ان نسخوں پر بھایا گیا۔ بہ طرح بائیبل کے بھی بہت سے نسخے جمع کیے گئے اور ایک دوسری ٹیم کو ان نسخوں پر بھایا گیا۔ بہ طرح بائیبل کے بھی بہت سے نسخے جمع کیے گئے اور ایک دوسری ٹیم کو ان نسخوں پر بھایا گیا۔ بہ

ادارہ ابھی اپنا کام کر ہی رہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں اس پر بم گرااور بیتباہ ہو گیا۔اس کا سارا ریکارڈ بھی تباہ ہوگیا۔

لیکن اس ادارے کی ایک ابتدائی رپورٹ ایک رسالے میں شائع ہوئی تھی جس کا خلاصہ ایک مرتبہ ڈاکٹر حمیداللّٰہ ؒ نے مجھے پڑھنے کے لیے دیا تھا۔اصل ریورے جرمن زبان میں تھی۔اس ریورٹ میں لکھاتھا کہ قرآن مجید کے جتنے نسخ بھی ہم نے دیکھے ہیں ان میں کتابت کی غلطیاں تو کئی جگہ نظر آتی ہیں کہ لکھنے والے ہے لکھنے میں غلطی ہوگئی،مثلاً الف جھوٹ گیایا ب چھوٹ گئی۔لیکن ننخوں کا اختلاف ایک بھی نہیں ملاننخوں کے اختلاف اور کتابت کی غلطی میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی غلطی تو ایک ہی نسخ میں ہوگی ۔مثلاً آپ نے اپنانسخہ تیار کیا اور کسی جگہ آ پ سے غلطی ہوگئی، یا بھول چوک ہوگئی۔مثلاً ایک لفظ لکھنے ہےرہ گیا، یا ایک لفظ دو ہارککھا گیا۔ لیکن ہاتی سار نے شخوں میں وہ غلطی نہیں ہے۔اس کا مطلب پیہ ہے کے غلطی صرف آپ کی ہے۔ اختلاف قراءت یہ ہے کہ اگروس ہزار نیخ میں اور ایک ہزار میں وہ لفظ نہیں ہے نو ہزار میں ہے تو پر میخش ایک آ دمی کی غلطی نہیں ہوگی ، بلکہ بیاختلاف ننخ ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ اختلاف ننخ کی تو کوئی ایک مثال بھی موجوز نہیں ہے۔البتہ ذاتی یا انفرادی غلطی کی اکا د کا مثالیں ملتی ہیں اور وہ اکثر ایسی ہیں کہلوگوں نے ان کوقلم سےٹھیک کردیا ہے۔ جہاں غلطی ملی اس کو یا تو خودمتن ہی میں یا حاشیے میں یا بین السطور میں ٹھیک کردیا گیا ہے۔اصلاح بھی نظر آتی ہے کہ پڑھنے والے نے یز هااور کتابت کی غلطی سمجھ کراصلاح کردی اورا ہے اختلاف نسخ نہیں سمجھا۔ جہاں تک بائیبل کی غلطیوں کاتعلق ہے تو ہم نے اس میں کتابت کی انفرادی غلطیاں تو نظرا نداز کر دیں ، اورصرف اختلاف ننخ پرتوجه دی۔اختلاف ننخ کا جائزہ لیا گیا تو کوئی پونے دولا کھ کے قریب اختلافات نگلے۔ان پونے دولا کھ میں ایک بٹاسات (۱۱۷) بعنی تقریباً ۲۵۰۰۰ وہ اختلافات ہیں جوانتہائی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔جن سے بائبیل کے مطالب اور پیغام پرفرق پڑتا ہے۔

یہا یک عارضی رپورٹ تھی جواس ادارہ نے ۱۹۳۹ سے قبل شائع کی تھی۔ بعد میں جنگ عظیم شروع ہوگئ اوراس دوران میں بم گرنے سے بیا دارہ تباہ ہوگیا۔

یہ پوری تفصیل جو میں نے کل اور آج عرض کی ہاس سے اس امر کی پوری پوری پوری تصدیق ہوجاتی ہے کر آن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا تھا، اس لیے تی کتاب آج تک

ہراعتبارے محفوظ چلی آ رہی ہے۔غیر مسلموں کی اس رپورٹ ہے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ

قر آن مجید کو صحابہ کرام نے اس طرح دل وجان سے محفوظ کیا کہ اس سے بڑھ کر انسانی ذہن اور

د ماغ میں کسی چیز کی حفاظت کا طریقہ آنہیں سکتا۔

الله تعالى انهيس اوران كے جانشينول كواعلى سے اعلى درجات نصيب فر مائيس - آمين -و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

\*\*\*

| ÷ |  |  |  |
|---|--|--|--|

## خطبہ بنجم علم تفسیر

ایک تعارف

اااپریل ۲۰۰۳ء



## بسم الله الرحمن الرحيم

قرآن مجیدجس کا سرسری تعارف گذشته بین چار نشتوں میں کرایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک ضابطہ حیات کی حثیت رکھتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ میں تمام اصولوں اور معاشرتی قوانمین کا ماخذ و مصدراولین یہ کتاب ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں یہ کتاب ایک برتر قانون اور دستور العمل کی حثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایساتر از واور پیانیٹمل ہے جس کی بنیاد پرحق و باطل میں تمیز کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ فرقان ہے جو ہرضی سے الگ کر سکتی ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے بالفعل براہ راست، اور پوری انسانیت کے لیے بالقوق ، ایک نظام ہدایت ہے۔ یہ ایک ایک سوئی ہے جس پر پر کھکر کھر داور کھوٹے کا پتالگایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ نظام ہدایت ہے جورہتی دنیا تک کے لیے ہے، جس کی بیروی ہر زماں اور ہر مکاں کے انسانوں کے لیے واجب ہے۔ یہ نظام ہدایت ہرصورت حال میں برزماں اور ہر مکاں کے انسانوں کے لیے واجب ہے۔ یہ نظام ہدایت ہرصورت حال میں انسانوں کو پیش آنے والے ہر معالمہ میں روحانی ہدایت اور اخلاقی و تشریعی راہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ اس کتاب کی مدد سے مکارم اخلاق کے معیارات رہتی و نیا تک کے لیے مقرر کیے جاتے رہیں گا۔

لیکن اس کتاب ہے راہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو شخصے اور منطبق کرنے میں ان اصولوں اور ان تو اعد کی پابندی کی جائے جو حضور گئے زمانہ سے تفسیر وتشریح قرآن کے لیے برتے جارہے ہیں۔ صحابہ کرام گئے اجماعی طرز ممل اور فہم قرآن کی روسے تفسیر قرآن کے لیے ایسے مفصل اصول اور قواعد طے پاگئے ہیں جن کی پیروی روز اول سے آج تک کی جارہی ہے۔ ان اصولوں کا واحد مقصد میہ ہے کہ جس طرح کرتی پیروی روز اول سے آج تک کی جارہی ہے۔ ان اصولوں کا واحد مقصد میہ ہے کہ جس طرح کرتی ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں جن کی پیروی روز اول سے آج تک کی جارہی ہے۔ ان اصولوں کا واحد مقصد میہ ہے کہ جس طرح اس کے معانی اور مطالب بھی ہو تم

کی تحریف اور اشتباہ ہے محفوظ رہیں ، اور اس بات کا اطمینان رہے کہ کوئی شخص نیک بیتی یا بدنیتی ہے۔

ہے اس کتاب کی تعبیر وتشریح ' طے شدہ اصولوں ہے ہٹ کرمن مانے انداز سے نہ کر نے لگے۔

کسی بھی قانون ، کسی بھی نظام اور کسی بھی کتاب دستور کی تشریح و تفییر اگر من مانے اصولوں کی بنیاد پر کی جانے لگے تو دنیا میں کوئی نظام بھی نہیں چل سکتا۔ جس طرح دنیا کی ہر ترتی یافتہ تہذیب میں قانون و دستور کی تعبیر وتشریح کے اصول مقرر ہیں 'جن کی ہر ذمہ دار شارح پیروی کرتا ہے اس طرح قرآن مجید کی تغییر و تعبیر کے بھی اصول مقرر کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کی بیروی رسول الله صلی الله علیہ و کئی مانہ سے صحابہ کرائم نے کی ۔ تابعین اور تی تابعین نے کی ،

تا آ نکہ ان تمام اصولوں کو اکا برائم تفییر اور اہل علم نے دوسری اور تیسری صدی میں اس طرح مرتب کردیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ان کی بیروی بھی آسان ہوگئی اور قرآن مجید کی تفییر و تشریح کے لائمیا ہی مانے بیلے گئے۔

قرآن جیدکومن مانی تاویلات کا نشانہ بنایا جائے تو پھر یہ کتاب ہدایت کے بجائے گراہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فر مایا گیا ہے کہ بہت ہے لوگ اس سے گراہ بھی ہوتے ہیں۔ اور بہت ہے لوگ اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ یصل به کثیراویهدی به کثیرا۔ اس کتاب سے گراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے اپنے ذہن میں پچھ طے شدہ عقا کہ نظریات اور خیالات کے کرآئیں اور ان کو کتاب اللی میں اس طرح سمونے کی کوشش کریں اور اس کے الفاظ کی تعبیر اور تشریح اس انداز سے کریں کہ اس سے ان کے اپنے عقا کدونظریات اور خیالات وافکار کی تائید ہو۔ گویا خود کتاب اللی کی کتاب اللی کو اپنا تا بع بنا ئیں۔ یہ ایک ایک و باء ہے جس کا شکار ماضی کی قریب قریب تمام اقوام ہوئیں۔ انہوں نے اپنی آسانی کی تعبیر وتشریح اس طرح ہے من قریب قریب تمام اقوام ہوئیں۔ انہوں نے اپنی آسانی کی تعبیر وتشریح اس طرح ہے من مانے انداز سے کی کہ وہ ان کے اپنے تصورات ونظریات، عقا کہ و آ داب، غلطریم ورواح، فاسد مانے انداز سے کی کہ وہ ان کے اپنے تصورات ونظریات، عقا کہ و آ داب، غلطریم ورواح، فاسد نظریات اور باطل تقاضوں کے تابع ہو جائیں، اور ان چید میں بار بار تنبیدی گئی ہے اور سلمانوں کو اس سے دورہ ول اللہ تائی کی خابر کی تائیوں کی ہید میں بار بار تنبیدی گئی ہے اور سلمانوں کو اس سے دورہ ول اللہ تعلیہ وسلمانوں کو اس سے دورہ ول اللہ تنہیہ کی گئی ہے اور سلمانوں کو اس سے دورہ ول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار ہا یہ بات ارشاد فر مائی اور آ ہے کا یہ ارشاد گرا ای

احادیث متواترہ میں شامل ہے کہ جس نے قرآن مجید کے بارہ میں محض اپنی ذاتی رائے اور اپنی عقل کی بنیاد پرکوئی بات کی ( یعنی تغییر قرآن کے قواعد، اصول تشریح، طے شدہ معانی ومطالب سے ہٹ کرکوئی بات اس کتاب سے منسوب کی ) وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔اس انجام سے بہتے کے لیے اہل علم نے دور صحابہ کرام سے لے کرآج تک اس کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن مجید کے متن کی طرح اس کے معانی کی بھی حفاظت کی جائے اور ان گراہیوں کا راستہ بند کیا جائے جن کا یہود اور نصاری شکار ہوئے ۔ چنانچ قرآن مجید کے معانی ومفاجیم، پیغام اور مطالب کی اصالت اور تسلسل کو برقر ارر کھنے کے لیے علم تغییر کی ضرورت پیش آئی۔

جس طرح قرآن مجید کامتن پوری طرح محفوظ ہے، جس طرح قرآن مجید کی زبان محفوظ ہے اور جس طرح حامل قرآن گا اسوہ حسنہ محفوظ ہے، اسی طرح قرآن مجید کے معانی اور مطالب بھی محفوظ ہیں۔ قرآن کے بیمعانی اور مطالب دوطرح سے محفوظ کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے پیغام اور معانی و مطالب کا ایک بڑا اور اہم حصرتو وہ ہے جور سول الله صلی الله علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس بیان فرمایا، جس کی آپ نے نہ صرف زبان مبارک سے بلکہ اپنے طرز عمل سے وضاحت اور تشریح فرمادی اور اس کے مطابق آیک پوری نسل کی تربیت کر کے ایک پوری امت مسلمہ وضاحت اور تشریح فرمادی اور اس کے مطابق آیک پوری نسل کی تربیت کر کے ایک پوری امت مسلمہ کے رگ و پی ہیں شامل ہو چکا ہے۔ اب بید حصد امت مسلمہ کے رگ و ریشے کا حصد بن چکا ہے، اب بید طب سے ملک محانی و مطالب کو امت مسلمہ کے درگ و یہ ہیں شامل ہو چکا ہے۔ اب بید حصد امت مسلمہ کے رگ و ریشے کا حصد بن چکا ہے، اب بید ملک سے علیحہ و کرناممکن نہیں ہے۔ جب تک امت مسلمہ اسلام کی اساس پر قائم اور زندہ و تابندہ ہے تقسیر قرآن کا بید حصہ بھی زندہ و یا تندہ ہے۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔اقیموالصلواۃ۔اب مسلمانوں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد خداوندی کا مطلب سیکھااور سمجھ لیا کہا قامت صلوۃ سے کیا مراد ہے، پھریہ چیز اس طرح مسلم معاشرہ کا حصہ بن گئی اوراس کے رگ و بے میں ساگئی کہ آج اگر کسی غیر مسلم سے بھی پوچیس کہ مسلمانوں کی سب سے نمایاں عبادت کون می ہے۔ تو ہروہ غیر مسلم جس کو مسلمانوں سے تھوڑی می بھی واقفیت ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ مسلمانوں کی نمایاں ترین عبادت یہودی، عیسائی ، ہندو، نمایاں ترین عبادت یہودی، عیسائی ، ہندو،

کیمونسٹ سب جانتے ہیں۔ بھل سے بھل مسلمان بھی جانتا ہے کہ نماز کیا ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے۔ البندا آج افیصو الصلاة کی تغییر جاننے کے لیے اور آج نماز کا مفہوم بھنے کے لیے امت مسلمہ کا بیاجتاعی تعامل کافی ہے۔ اب اس کے لیے کسی تغییری کتاب کی ضرورت نہیں ، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ۔ آج افیصوا الصلاة کی تغییر جاننے اور بچھنے کے لیے کسی بھی ملک میں مسلم ماحول میں چندروز بلکہ چند گھنے گزار لینا کافی ہے۔

اس طرح کی پینکلزوں مثالیں دی جاسکتی ہیں،جن سے بیانداز ہاچھی طرح ہوسکتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر وتعبیر کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جومسلمانوں کے تعامل ، اور روز مرہ کے اجتاع عمل میں شامل ہو گیا ہے۔ بیدھسداب مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہےاورمسلمانوں کی ثقافت اور تہذیب وتدن میں ایک اہم عضر کے طور پر شامل ہے۔ اس کے بارے میں اب کسی شک وشبہ کی پاکسی اور خیال یا رائے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ۔تفسیر قر آن کے اس حصہ میں اب اً گر کوئی شخص کسی اور تاویل اظہار کرتا ہے تو وہ تاویل تاویل باطل ہے۔ اور نا قابل قبول ہے۔ قرآن مجید کی تشریح وتعبیر کابیوہ حصہ ہے جس کے لیے ایک عام مسلمان کوکسی تفسیری ادب یاتفسیری قواعد وضوابط کی عملا زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بیتو آ فتاب آ مددلیل آ فتاب ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اس پڑمل کرتے چلے جارہے ہیں، اس کے لیے نہوہ کسی کتاب کے متاج میں اور نہ کسی مدرس کے۔جس طرح ایک پیدا ہونے والا بچہ خود بخو دسانس لینا سکھ لیتا ہے اورآ پ ہےآ پ دورھ بینا سکھ لیتا ہے،ای طرح مسلم معاشرہ میں شامل ہونے والا ہرفر دخو دبخو د یہ جان لیتا ہے کہ نماز کیا ہے، نمازیں تعداد میں کتنی ہیں، کیسے بڑھی جا کیں گی، کب بڑھی جا کیں گ\_روز ہ کیے رکھا جائے گا۔ زکو ہ کیے اوا کی جائے گی۔ فج کیے کیا جائے گا۔ شادی بیاہ کے بارہ میں اسلام کی عمومی ہدایات کیا ہیں، کن عورتوں ہے نکاح کرنا حرام ہے، کون محرم ہے، کون نامحرم ہے۔ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ ان سب امور کا بڑا حصہ جس سے ملت مسلمہ کا تشخص قائم ہوتا ہےاوراسلام اور کفر میں حد قائم ہوتی ہےواضح اورمعلوم ومعروف ہے۔اب بیا حکام مسلم معاشرہ کا حصہ بن چکے ہیں ۔

لیکن قر آن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھی ہے جس کو بیھنے کے لیے تعبیر اورتشریح کی ضرورت پڑتی ہے۔اس تعبیر وتشریح کے لیے پچھ مقررہ اور طے شدہ اصول ہیں جن کی پابندی ہر اس خفس کوکرنی پڑے گی جوقر آن مجید کی تغییر وتشریح کرنا چاہتا ہے۔ان اصولوں کے مجمو عے اور ان کو ہر سے اور استعال کرنے کے مجموع علم کو علم تغییر کہا جاتا ہے۔ تغییر کے بنیا دی اصول اور قواعد میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جوخو دقر آن مجید ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے دوسر سے قواعد اور ضوا بطا لیے ہیں جوخو در سول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان فر مادیے ہیں۔ بہت سے قواعد اور ضوا بطا صحابہ کرامؓ نے اپنی غیر معمول گہری بصیرت فہم قرآن، دینی تربیت، فطری ذوق سلیم، نول قرآن کے ماحول اور پس منظر سے واقفیت کے ساتھ ساتھ اپنے اجتماعی ضمیر اور اسلامی خمیر کی بنیاد پر مرتب کیے۔ امت آئ تک ان اصولوں کی پیروی کرتی چلی آرہی ہے۔ ہرآنے والا مفسر اور شارح قرآن ان اصولوں کو خوظ رکھتا ہے۔ بہی اصول ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اس طرح کی تحریفات اور ان اصولوں کو خوظ رکھتا ہے۔ بہی اصول ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اس طرح کی تحریفات اور ان اصولوں کو خوظ رکھتا ہے۔ بہی اصول ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اس طرح کی تحریفات اور ان اعلام سابقہ کے علائے تاویلات باطلہ سے محفوظ رکھا جن کا دوسری نہ بہی کتابیں نشانہ بنیں۔اگر اقوام سابقہ کے علائے ناویلات باطلہ سے محفوظ رکھا جن کا دوسری نہ بہی کتابیں نشانہ بنیں۔اگر اقوام سابقہ کے علائے نہیں کتابیں نشانہ بنیں۔اگر اقوام سابقہ کے علائے نہیا کا کا گار نہ ہوتیں جو بعد میں ان کا مقدر بنا۔

یہاں ایک سوال یہ بیدا ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ جب ان اصولوں کی بنیاد پر بہت ی تفییر یں لکھ دی گئیں تو پھراب ان اصولوں کی عملی افادیت کیا ہے اور اب مزید نی تفییر وں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوال عمو ما وہ لوگ کرتے ہیں یا کرسکتے ہیں جو یا تو یہ بچھتے ہیں کہ قرآن پاک کے پہلے مفسرین نے اتنا کام کر دیا ہے کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے ان کا تفییری کام کافی ہے۔ اب نہ کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوگا، نہ نئے سوالات پیدا ہول گے، نہ نئے اعتراضات کیے جا کیں گے، نہ نئے افکار جنم لیں گے، گورانسانی کے چشے خشک ہوجا کیں گے، افکار جنم لیں گے، گورانسانی کے چشے خشک ہوجا کیں گے، انسان کا تہذیبی ارتقارک جائے گا اور دنیا وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی جہاں ساتویں، آٹھویں یا بیسویں صدی کے مفسرین اسے چھوڑ گئے تھے۔

لیکن بیسوال کرنے والے حضرات بیہ بھول جاتے ہیں کہ خود بیسویں صدی کے مفسرین کواپنے سے پہلےمفسرین کے باوجودئی مفسرین کواپنے سے پہلےمفسرین کے کام کی موجودگی اوراس کی غیر معمولی ملمی اہمیت کے باوجودئی تفسیری کاوشوں کی بجاطور پر ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ای طرح ہرصدی میں اور ہر دور میں قرآن پاک کے مفسرین کوئی ٹی تفسیریں لکھنے کی ضرورت کا احساس ہوا اور انہوں نے مختلف ضروریات اور

تقاضول کے پیش نظر بیہ خدمت انجام دی۔

کچھاورلوگ جو یہ سوال کرتے ہیں وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کتاب علوم و معارف کا ایک لامتنائی گنجینہ ہے۔ یہ رہتی و نیا تک کے لیے کتاب ہدایت اور دستورالعمل ہے۔ اگراس میں ہر دور کے المی رہنمائی کا سامان موجود ہے تو ہر دور کے اہل علم کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دور کے انسانوں کے لیے اس کتاب کی تعبیر وتفسیر کا فرض انجام دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید معانی ومطالب اور حقائق ومعارف کا ایک ایسالا متنائی سمندر ہے جس کے نہ معانی اور مطالب کی کوئی حد ہے اور نہ اس کے حقائق ومعارف کی کوئی انتہاء۔ ایک طویل حدیث میں، جس کو محدث طبر انی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، حضور کے فر مایا" اس کتاب کے جائبات کہ محی ختم نہیں ہوں گاور یہ بار بار پڑھنے کے باوجود پر انی نہیں ہوگی"۔

یدایک واضح بات ہے کہ جو کتاب پرانی ہوجاتی ہے اس کے معانی اور مطالب بھی پرانے ہوجاتے ہیں۔ جس کتاب زندہ رہتی پرانے ہوجاتے ہیں۔ جس کتاب کے معانی ومطالب زندہ اور تر وتازہ ہو، جس کے گلہائے رنگارنگ زندہ اور تر وتازہ ہوں ای گلہائے رنگارنگ زندہ اور تر وتازہ ہوں ای گلستان سے روزانہ نئے نئے گلدستے تج بج کر نکلتے ہیں۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔

## آل کتاب زنده قرآن کیم حکمت او لا بزال است و قدیم

اس کتاب کی حکمت تو از ل ہے ابدتک جاری ہے۔ اس لیے ہرئی آنے والی صور تحال میں قرآن مجید کے احکام کواس پر منطبق کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر نے سوال کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید کی آیات کی تعییر کی ضرورت پر تی ہے اور اس غرض کے لیے تفسیر کے اصول اور تعییر کے قواعد در کار ہوتے ہیں۔ جن سے کام لے کر قرآن مجید سے اس سوال کا جواب نکالا جاسکے۔ اس پورے مل کے لیے علم تفسیر کی ضرورت ہے۔

تفییر کے لغوی معنی ہیں وضاحت اور تشریح، لینی کئی چیز کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے۔فسر میعنی ف،س،ر،اس لفظ کا مادہ ہے۔ تُر بی زبان میں اس کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو پردوں سے نکال کریا کھول کر سامنے رکھ دینا،عربی زبان میں فسر کے میں معنی بھی آتے ہیں کہ کسی سج سجائے گھوڑے کواس کے سارے لواز مات، زین وغیرہ ، لگام اور دوسری چیزوں سے نکال کر پیش کردینا، گویاخریدار کے سامنے اصل گھوڑے کواس طرح رکھ دینا کہ اس کی اصلی صورت ، شکل اور رنگ و روپ سب نظر آجائے ۔ گویا قرآن مجید کے معانی اور مطالب کواس طرح کھول کر سامنے رکھ دیا جائے کہ ہر سننے والے کی سمجھ میں آجائے ۔ اور ہر پڑھنے والا اس کامفہوم اور مقصد سمجھ لے۔ اس عمل کوتفیر کہتے ہیں۔

لہذااسلامی علوم کی اصطلاح میں تفییر سے مرادوہ علم ہے جس سے کتاب اللہ کے معانی و مطالب سمجھے جائیں، اس کے الفاظ اور آیات کے وہ معانی دریافت کیے جاسکیں جو ایک عام قاری کی نظر میں فوری طور پرنہیں آسکتے۔ اس سے نئے نئے احکام نکالے جاسکیں۔ اور نئی پیش آنے والی صور تحال پر قرآن مجید کے الفاظ و آیات کو مطبق کیا جاسکے۔ جس علم میں ریطریق، مباحث اور قواعد بیان کیے جائیں اس کو علم تغییر کہتے ہیں۔

اس علم کی با قاعدہ تدوین پہلی صدی ہجری ہی میں شروع ہوگئ تھی ، صحابہ کرام کے تلامذہ نے صحابہ کرام کے تلامذہ نے صحابہ کرام کے تلامذہ ہجری ہی تدوین کا کام شروع کر دیا تھا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر تک اس علم کی بنیادیں پڑ چکی تھیں اور حدود متعین ہوگئ تھیں ۔ پھر جیسے جیسے علم تغییر کا ارتقابوتا گیا نئے نئے علوم وفنون بھی پیدا ہوتے گئے ، جن کا تفصیلی تعارف انشاء اللہ آئندہ کسی گفتگو میں ہوگا۔ یہ سب علوم ومعارف مجموع طور پر علوم القران کہلاتے ہیں ۔

علوم القران اورعلم تفسیر بعض اعتبار سے ایک ہی چیز کے دونام ہیں۔ اور بعض اعتبار سے یہ دونوں الگ الگ علوم ہیں۔ یہ دونوں اس اعتبار سے ایک ہی چیز ہیں کہ جن علوم ومعارف کو علوم القران کہاجا تا ہے۔ ان سب سے علم تفسیر ہی میں کا م لیاجا تا ہے۔ وہ گویاعلم تفسیر کے اوزار اور آلات ہیں۔ یہ دوہ وسائل ہیں جن سے کام لے کر قرآن مجید کی تفسیر اور تعبیر کی جاتی ہے۔ لیکن اس اعتبار سے وہ تفسیر سے الگ ہیں کہ یہ تفسیر میں کام آنے والے آلات و ذرائع ہیں، خود تفسیر نہیں ہیں۔ تفسیر اس علی کا نام ہے جس کی روسے قواعد اور اصول تفسیر کا انطباق کر کے قرآن مجید کے معانی دریافت کیے جائیں۔

میہ جومختلف علوم وفنون میا آلات و دسائل ہیں ان میں بہت می وہ چیزیں شامل ہیں جن کو جانے بغیر ما جن سے کام لیے بغیرتفسیر قر آن کے عمل میں پیش رفت نہیں ہوسکتی ۔ مثال کے طور پر خود نزول کی تفصیلات کہ کون می آیت کیسے نازل ہوئی، قر آن مجید میں جوتصص بیان ہوئے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے، وہ کیول بیان ہوئے، کوئی خاص تھم کب، کیول اور کن حالات میں نازل ہوا، بیسب امور جواسباب نزول کہلاتے ہیں، ان کا گہراعلم بہت سے معاملات کو تیجے پس منظر میں سیجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح بیقین کہ کوئ می آیت کی ہے اور کوئی مدنی، بیاور اس طرح کے بہت سے علوم ومسائل ہیں جن کو جموع طور پر علوم القران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بہت سے میں گفتگو بعد میں کی جائے گی۔

میقی علم تغییر کی لغوی تعریف قرآن مجید میں ایک اور لفظ اس سیاق اور سباق میں استعال ہوتا ہے: تاویل ۔ تاویل اور تغییر میں کیا فرق ہے؟ کیا بید دنوں ایک بی چیز ہیں؟ یاا لگ ہیں؟ اس پر بھی قریب قریب تمام مشمرین کے ہاں مباحث ملتے ہیں۔ تاویل کے لغوی معنی الگ ہیں؟ اس پر بھی قریب قرب تمام مشمرین کے ہاں مباحث ملتے ہیں۔ تاویل کے لغوی معنی الی کی چیز کولونا نایا رجوع کرنا یا دائیں الی یعول ، او الا کے معنی آتے ہیں رجوع کرنا یا دائیں لوٹنا کی لفظ کے تغییر اور تبییر کواری ظاہری معنی ہے ہٹا کر کسی اور معنی کی طرف لوٹا نا، او پل کہ کا تا ہے۔ اس میں چونکہ الفاظ دیگر متبادر معنی ہے لئے اس لیے اس کے لیے تاویل کا لفظ استعال کیا گیا ہے ۔ عربی زبان میں تاویل کا لفظ کسی چیز یافتل کی عاقبت یا انجام کار کے لیے بھی استعال ہوتا ہے، چنانچہ سورہ اعراف تا ویل کا لفظ کسی ہیں آیا ہے ۔ ہم لی ننظرون الا تاویل ہو گا ہوتا ہے، گویا آیت کا پہلے جو مفہوم بظاہر نظر آتا ہیں۔ ایک اعتبار ہے تاویل میں بی مفہوم بھی پایا جاتا ہے، گویا آیت کا پہلے جو مفہوم بظاہر نظر آتا ہیں۔ ایک اعتبار ہے تاویل میں بی مفہوم بھی پایا جاتا ہے، گویا آیت کا پہلے جو مفہوم بطاہر نظر آتا میاں مفہوم متعین ہوجاتا ہے تو اس میں رائے قراروے دیا گیا۔ چنانچہ جب تاویل کے نتیج میں ایک مفہوم متعین ہوجاتا ہے تو اس میں رائے قراروے دیا گیا۔ چنانچہ جب تاویل کے جاتے ہیں۔ اس لیے دونوں مفہوم کی رو ہے تاویل کی اصطلاح برمحل ہے۔

بعض اوقات کسی مبہم اور غیر واضح چیز کا مطلب بیان کرنے کو بھی عربی زبان میں تاویل کہتے ہیں۔ چنانچہ خواب کی تعبیر کے لیے بھی تاویل کالفظ آیا ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں آیا ہے یا ابت ھذا تاویل رویای من قبل۔ اباجان! بیمیرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے ویکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے میہ جملہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ گویا میہ

وضاحت ہے اس مبہم اور غیر واضح خواب کی جو میں نے بجیبن میں دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے میرے بھائی میرے دشمن ہوگئے تھے۔ ای طرح حضرت موٹی اور، حضرت خضر علیما السلام کے قصے میں بھی ایک جگہ آیا ہے: ذلك تاویل مالم تسطع علیہ صبر اریم فہوم ہے ان باتوں کا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں اور جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا تھا وہ احکام شریعت سے متعارض نظر آتا تھا، لیکن وہ بظا ہر غیر شرعی احمال اللہ کے ایک مقرب بندہ کے ہاتھوں ہور ہے تھے۔ بظا ہر سے با تیں غیر واضح اور نا قابل فہم تھیں۔ بظا ہر ان کا اصل مدعا اور مفہوم سامنے نہیں تھا۔ اس لیے حضرت موٹی علیہ السلام بطور ایک نبی کے ان پر صبر نہیں کر پائے اور انہوں نے بار با راعتر اضات کیے، ان کے جواب میں کہا گیا کہ بیتا ویل یا مفہوم ہے ان باتوں کا جوآب میں کہا گیا کہ بیتا ویل یا مفہوم ہے ان باتوں کا جوآب کے لیے واضح نہیں تھیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاویل اور تفسیر دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں؟ یاان دونوں کے مفاہیم الگ آپ ؟ متقد مین کے ہاں تاویل وتفسیر' دونوں اصطلاحیں ایک ہی مفہوم میں استعال ہوتی تھیں۔ چنا نچیا گر آپ امام طبری کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو ان کی تفسیر میں قریب میں استعال ہوا قریب ہر صفحے پر جا بجا تاویل کا لفظ ملتا ہے جو ان کے ہاں تفسیر ہی کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ وہ پہلے ایک آپ تیت قرآنی تحریر کرتے ہیں، اس کونقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، القول فی تاویل اور تفسیر کا فہوں ہے دہ یہ ہے۔ گویا تاویل اور تفسیر کوانہوں نے ایک ہی معنی میں استعال کیا ہے۔

بعض متاخرین نے بھی تاویل کوتفسیر ہی کے معنوں میں استعال کیا ہے۔خاص طور پر ہمارے برصغیر کے مولا ناحمید الدین فراہی اور ان کے شاگر درشید اور ممتاز مفسر قرآن مولا ناامین احسن اصلاحی گنے تاویل اور تفسیر کو قریب قریب متراوف معنوں میں استعال کیا ہے۔مولا نا اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن میں بھی تاویل کا لفظ تفسیر ہی کے معنی میں استعال ہوا ہے۔لیکن ان چند حضرات کے ہاں۔ حضرات کے استثناء کے ساتھ ۔ یعنی چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے بعد کے حضرات کے ہاں۔ تفسیر اور تاویل کی اصطلاحات الگ الگ معنی میں ہی استعال ہوتی رہی ہیں۔

حضرات مفسرین کی عمومی اصطلاح میں تفییریہ ہے کہ قر آن مجید کی تفییر کے عام اصولوں کومنطبق کرکے جوظا ہری مطلب سمجھ میں آئے وہ بیان کردیا جائے ، یعنی جومفہوم تغییر کے عام اصولوں کے مطابق ہوا سے تغییر کہتے ہیں۔لیکن اگر بظاہر کوئی ایسامشکل لفظ ہو کہ یا تواس کے ظاہری معنی مراد نہ لیے جاسکیں ، یا اگر اس کے ظاہری معنی مراد لیے جاسکیں نواس سے کوئی اعتراض یا قباحت پیدا ہوتی ہے اور دہاں ظاہری معنی سے ہٹ کر کوئی دقیق ترمفہوم مراد لینا ناگز بر ہو، تو پھر ظاہری معنی سے ہٹ کر جومعنی مراد لیے جاسکیں گئے ان کو تاویل کہا جائے گا۔

مثال کے طور پرقرآن مجید میں آیا ہے، کل شئی ھالك الا و جہد، ہر چیز فناہونے والی ہے، سوائے اس کے چرے کے عام طور پر مفسرین نے یہاں چرہ کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ذات بابی سے اور آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور باقی ہر چیز فناہونے والی ہے ۔ ان حضرات کی رائے میں یہاں چرے کو ذات باری تعالیٰ کے لیے بطور استعارہ استعال کیا گیا ہے۔ یہ تاویل ہے۔ ای طرح قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے ۔ یہ تاویل ہے۔ ای طرح قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے ۔ یہ اللہ فوق ایلد یہ م، یعنی جب وہ بیعت کررہ ہے تھے تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اس ہے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا دست شفقت اور دست رحمت ان کے او پر تھا۔ جیسے کوئی ہزرگ ہتی مرر پر ہاتھ رکھوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی شفقت اور برکت ساتھ ہے۔ یہاں یہ اور ہاتھ کا جو مفہوم بھی قرار دیا جائے گا وہ تاویل کے زمرے میں آئے گا۔ اس لیے کہ ظاہری طور پر یہ مراد معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ان کے دست بیعت میں تھا۔ اس لیے متاخرین کی معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ان کے دست بیعت میں تھا۔ اس لیے متاخرین کی مطلوح میں تاویل سے مراد ہے ظاہری معنی سے میں تاویل سے مراد ہے ظاہری معنی سے میں کوئی اور معنی مراد لین ، بشرطیکہ ظاہری معنی کو مراد لین ، بشرطیکہ ظاہری معنی ہوں مراد لین میں تاویل سے مراد ہے ظاہری معنی سے میں کوئی اور معنی مراد لین ، بشرطیکہ ظاہری معنی کوئی اور میں مورد کے بیں تاویل سے مراد ہے طاہری معنی سے مراد کینے میں کوئی الجمن یا مشکل بیدا ہور ہی ہو۔

متاخرین کے اصول اور اصطلاح کے مطابق تاویل کی ضرورت وہاں عام طور پر پیش آتی ہے جہاں متشابہات کا ذکر ہو۔ اس لیے کہ متشابہات وہ چیزیں ہیں جہاں اخروی اور مافوق الفطرت حقائق کو انسانوں کی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبار کہ میں عالم آخرت کے حقائق اور ذات باری تعالیٰ کی قدرت اور صفات کو انسانوں کے فہم سے قریب تر کرنے کے لیے انسانوں کی زبان ، انسانوں کے اسلوب اور انسانوں کے کا ورے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے محدود فہم اور بصیرت کے لیاظ سے ایک چیز کو اس حد تک سمجھ سکتا ہے جس حد تک وہ اس کاعلم رکھتا ہو۔ اس کے علم ، تجربہ اور مشاہدہ کی حدود سے باہر اس کو کوئی

چیز سمجھانے کے لیے منتکلم کومخاطب کی سطح پراتر کروہ اسلوب اختیار کرنا پڑے گا جواس کی محدود فہم میں آسکے۔

جس دیہاتی شخص نے بھی بیل گاڑی بھی نہ چلائی ہواس کو F-16 چلانے کا طریقہ
کیے بتایا جائے گا۔ ایک ماہرے ماہر پائلٹ بھی اس سادہ لوح دیہاتی کواس کی سادہ می زبان
میں محض ابتدائی باتیں ہی سمجھا سکتا ہے کہ بیا یک سواری ہوتی ہے جو بڑی تیز ہوتی ہے، ایک بٹن
د بانے سے بہت تیز چلتی ہے اور آسانوں میں اڑتی ہے۔ اس سے زیادہ اور پچھ بیس بتایا جا سکتا۔
اس لیے کہ سادہ لوح مخاطب اس فن سے واقف نہیں ہے۔ مزید تفصیلات اس کے لیے سرے سے
نا قابل فہم ہوں گی، لہذا ان کو بیان کرنا بیکار اور اور لا حاصل ہے۔ اگر کسی آدی نے زندگی میں بھی
پٹاند بھی نہ بنایا ہواس کوڈ اکٹر عبد القدیر خان کیا سمجھا سکتے ہیں کہ اٹیم بم کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔
اور اگر بتانا چاہیں گے بھی تو وہ سمجھے گانہیں۔ اس لیے تاویل کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور اس کی
فہم کے قریب ترین الفاظ اور محاورہ میں اس کو بتانا پڑے گا۔

خلاصہ کلام ہے کہ تاویل کی ضرورت متشابہات میں پیش آتی ہے۔ گویا تغییر ایک عام اصطلاح ہے، جس کے بہت سے جھے اور شعبے ہیں جن میں سے ایک حصہ تاویل بھی ہے۔ ایک فرق تو سیجھنے کی خاطر تاویل و تغییر میں ہے ۔ دوسرا فرق ہے ہے کتفییر اکثر و بیشتر قرآن مجید کے الفاظ کی جاتی ہے۔ مثلاً اگرکوئی لفظ مشکل یا نامانوس ہے، تغییر کر کے اس کی مشکل دور کر دی جاتی ہے، اس کے معنی کو مانوس بنادیا جاتا ہے۔ یا مثلاً بیسوال کہ کسی لفظ کے عموم میں کیا کیا شامل ہے اس کو تغییر کے دیا جاتا ہے۔ یا مثلاً بیسوال کہ کسی لفظ کے عموم میں کیا کیا شامل ہے اس کو تغییر سے واضح کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں مشکل اور نامانوس الفاظ کی تغییر کی مثالیں بھی مائی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ پوچھا، و فاکھة و اہا میں۔ ابا سے کیا مراد ہے؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ فلال قبیلے کی زبان میں جانوروں کے چارہ کو اب کہتے ہیں۔ مراد ہے؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ فلال قبیلے کی زبان میں جانوروں کے جارہ کو کہ تغییر، اور جہاں معانی دمطالب متعین کے جا کیں گے وہ تاویل کہلائے گی۔ پھولوگوں نے یہ امتیاز بھی بیان کیا ہے معانی دمطالب متعین کے جا کیں گھری گورہ تاویل کہلائے گی۔ پھولوگوں نے یہ امتیاز بھی بیان کیا ہے معانی دمطالب متعین کے جا کیں گھری دون اور بل کہلائے گی۔ پھولوگوں نے یہ امتیاز بھی بیان کیا ہے معانی دمطالب متعین کے جا کیں گھری دون اور بل کہلائے گی۔ پھولوگوں نے یہ امتیاز بھی بیان کیا ہے معانی دمطالب متعین کے جا کیں گھری دون اور بل کہلائے گی۔ پھولوگوں نے یہ امتیاز بھی بیان کیا ہے کہا

ہے تو یہ ہمارا خیال اور رائے ہوگی۔اس کے معنی صرف میہ ہوں گے کہ ہم نے اس آیت کا یہ مفہوم سے تو یہ ہماری سمجھا ہے اور ہمارا خیال میہ ہے کہ یہ مفہوم درست ہے۔لیکن ظاہر ہے کہ بیار کا فہم کو نہ قطعیت کا درجہ حاصل ہے اور نہ تینی طور صحت کا۔اس امر کا امکان بہر حال موجود ہے کہ ہمارا بیڈیال درست نہ ہواور بیراللہ کا کچھا در مفہوم ہو۔

تاہم تاویل کے طنی ہونے یا ہماری فہم کے طنی ہونے سے قرآن مجید کے پیغام یا عموی مفہوم کو سیحضے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی۔ اس آیت مبار کہ (یداللہ فوق اید بھم) کے پیغام مفہوم کو سیحضے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان صحابہ کرام کے شامل حال تی جو بیعت رضوان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔

تفییر اور تاویل کے مابین اس فرق کی وضاحت کے بعد مناسب ہوگا کہ علم تغییر کی اصطلاحی تعریف بھی بیان کی جائے ۔ یوں تو علم نے تفییر نے حسب دستور علم تفییر کی بہت کا تعریف اصطلاحی تعریف بھی بیان کی جائے ۔ یوں تو علم اے تفییر نے حسب دستور علم تفییر کی بہت کا تعریف موجود ہے، اگر چہا ہے مفہوم اور مدعا کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تا ہم علم تفییر کی ایک جامع تعریف جو علامہ بدر اللہ بین زرشی نے کی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تا ہم علم تفییر کی ایک جامع تعریف جو علامہ بدر اللہ بین زرشی نے کی واست خراج احکامہ و حکمہ لیعن علم تفییر دو علم ہے جس کی مدد سے جناب محمد "، و بیان معانیہ و اللہ علی وہ کا بیا کے معانی ومطالب کی وضاحت کی جائے اللہ علیہ وہ کما ہونے والی کتاب کو سمجھا جائے ، اس کے معانی ومطالب کی وضاحت کی جائے اور اس کے احکام اور حکم وں کی تاب کو سمجھا جائے ، اس کے معانی ومطالب کی وضاحت کی جائے اور اس کے احکام اور حکم وں کا پتا چلا یا جائے ۔ اس کے معانی ومطالب کی وضاحت کی جائے ۔ اور اس کے احکام اور حکم وں کی تاب کو سمجھا جائے ، اس کے معانی و مطالب کی وضاحت کی جائے ۔ اور اس کے احکام اور حکم وں کی تاب کو سمجھا جائے ، اس کے معانی و مطالب کی وضاحت کی جائے ۔

علامہ بدرالدین زرکثی کے نزویک علم تغییر میں حسب ذیل چیزوں کاعلم بھی شامل ہے: ا۔ قرآن مجید کی آیات کے الگ الگ نزول کا تفصیلی علم، کہکون می آیت کب، کیسے اوراور کہاں نازل ہوئی۔

- ۲۔ قرآن مجید کی کون کی آیت یا سورت کن حالات اور کس پس منظر میں نازل ہوئی۔
  - س\_ کون ی آیت محکم ہےاور کون می متشابہ۔
  - سے کون ی آیت خاص ہے اور کون می عام۔
  - ۵۔ ایک بی حکم یا ملتے جلتے احکام پر ششمل وہ آیات جوایک دوسرے کے ساتھ ملاکر
     پڑھی جانی چاہئیں۔ان آیات کوقد یم مفسرین اپنی اصطلاح میں ناسخ اور منسوخ

کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں۔ یادر ہے کہ متفذین کی اصطلاح میں ناتخ اور منسوخ کے وہ معنی نہیں ہیں جوان الفاظ سے فوری طور پر بمجھ میں آتے ہیں۔ قدیم مفسرین کی اصطلاح میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ بیر آیت فلاں آیت سے منسوخ ہے تو اس کے معنی صرف بیہ وتے ہیں کہ اس آیت کو فلاں آیت کی روشنی میں سمجھا حائے۔

٢ - قرآن مجيد كرسم الخط اور متواتر وغير متواتر قراءات كاعلم

۷۔ قصص القران کاعلم

کی اور مدنی کاعلم، یعنی ترتیب نزولی ہے عموی اور سرسری واقفیت، وغیرہ وغیرہ۔

خلاصہ یہ ہے کہ متقدیمن کے نزدیک تاویل اور تغییر دونوں! یک اصطلاح ہیں اور دونوں! یک اصطلاح ہیں اور دونوں کا ایک ہی صطلب ہے۔ جبکہ متاخرین کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ اصطلاحیں ہیں، اور یہ تین فرق جومیں نے آپ کویتا کے بیلی وہ ان دونوں اصطلاحوں کے مابین متاخرین کے نزدیک یائے جاتے ہیں۔
یائے جاتے ہیں۔

علم تفیر کے بعض اصول تو وہ ہیں جوخود قرآن پاک ہے متنظ ہوئے ہیں، کچھاصول وہ ہیں جوحابہ کرامؓ نے وہ ہیں جورسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور کچھاصول وہ ہیں جوصحابہ کرامؓ نے اپنے رسول اللہؓ کے ارشادات کوسا سنے رکھ کروضع کیے۔ اور کچھاصول وہ ہیں جوصحابہ کرامؓ نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اور اپنی بصیرت سے کام لے کرمرتب کیے۔ بعد میں آنے والوں نے ان کو تبول کیا، اور یوں ان پر اجتاع امت ہوگیا۔

جن صحلی کرام نے علوم تفییر کی مدوین یا اصول تفییر کی تحدید و تعیین میں نمایاں کام کیا، جن کے خیالات اور جن کے کام کا اصول تفییر کی مدوین پر نہایت گہراا تر ہے ان میں سب سے نمایاں نام تو خلفاء اربعہ کا ہے۔خلفاء اربعہ میں بھی خاص طور پرسید ناعمر فاروق اور سید ناعلی کا نام بہت نمایاں ہے۔ سید ناعمر فاروق کے بارہ میں تو خود رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کثر ت کی گواہی دی تھی۔ اور سید ناعلی کو بجین سے حضور کی سر پرتی اور راہنمائی میں تربیت پانے کا کثر ت کی گواہی دی تھی۔ اور سید ناعلی کو بجین سے حضور کی سر پرتی اور راہنمائی میں تربیت پانے کا موقع ملا۔ کل یا پرسول میں نے ان کا سے جملے تھی کو چھا ہو وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں یا آخری میں نہیں موقع ملا۔ کل یا کر مایا کرتے تھے کہ مجھ سے جو بچھ پوچھا ہو بچھا وہ نے تھا۔

رہوں گا تو کوئی شخص تہمیں ایسانہیں ملےگا۔ جوتہمیں بیہ بتا سکے کہ قر آن مجید کی کون می آیت کب اور کہاںاور کس صور تحال میں نازل ہوئی تھی۔

خلفاءار بعہ کے بعد جونام سب سے نمایاں ہیں وہ انہی حضرات کے ہیں جن کا تذکرہ گذشته نین حیاردن کی گفتگومیں کئی بارآ چکا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعودٌ، حضرت عبداللہ بن عباسٌ ،حفنرت الي بن كعبٌ ،حضرت ابوموى اشعريٌ ،حضرت زيد بن ثابتٌ اورحفزت عبدالله بن زبیرمردوں میں،اورخواتین میں خاص طور برحضرت عائشصدیقة اُورحضرت امسلمه ی نام زیادہ نمایاں ہیں ۔ان تمام ناموں میں بھی سب سے زیادہ تغییری اقوال حضرت عا نشہ صدیقة مخضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ہیں۔اس کی وجہ بھی واضح ہے کہان حضرات کی عمرین نسبتًا زیادہ طویل ہوئیں ۔اوران کو کم سنی میں براہ راست رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے اورشب وروز دین سکینے کا تفاق ہوا۔اس کے برعکس بعض کبارصحابہ کوحضورعلیہ السلام کے بعد زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔اس لیےان کےعلم سے زیادہ استفادہ نہیں کیا جاسکا۔مثلاً حضرت ابو بکر صدین رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد صرف دوسال زندہ رہے،اس لیے ان سے فائدہ اٹھانے والے بھی تھوڑ ہے ہی رہے۔مزید برآں وہ دورخودصحابہ ؓ کا دورتھااور دیگر صحابہ کے پاس بھی علوم ومعارف کے وہ سب خزانے موجود تھے جوحضرت ابو بکرصد این کے پاس تھے۔انہیں حضرت ابوبکرصدیق ہے کسب فیض کی اتنی ضرورت میش نہیں آئی جتنی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب صحابہ ایک ایک کر کے دنیا ہے اٹھنے شروع ہوئے۔ چنانچہ جب تابعین کا دور آیا اور صحابه کی تعدا دمیں کمی آئی تو اس بات کی زیادہ ضرورت پیش آئی کہ صحابہ کرام ٌ کاعلم تابعین تک منتقل ہو۔اس لیے جن صحابہ کرامؓ کی عمرین زیادہ ہو کمیں ان کی تغییری روایات زیادہ ہیں اس لیے کہان ہےاستفادہ کا تابعین کوزیاد ہموقع ملا۔

صحابہ کرامؓ نے جب قرآن پاک کی تفسیر کے اصول مرتب کیے اور خود تفسیری مواد جمع کیا تو ان کے سامنے چار بنیادی مصادر و مآخذ تھے۔ سب سے پہلا اور اہم ترین اور متند ترین ماخذ تو خود قرآن مجید تھا۔ دوسرا ماخذ احادیث رسول تھیں جن کے براہ راست مخاطبین خود صحابہ کرام تھے اور جن کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے معانی ومطالب اور وحی اللی کے اسرار ورموزان پرداضح کیے تھے۔ صحابہ کرام کے لیے بیا حادیث قرآن پاک کے بعد

سب سے متنداور معتبر ما خذتفیر تھیں۔ تیسر اما خذکام عرب تھاجس کے نثری اور شعری مصادر صحابہ کرام کی دسترس میں تھے، جس کے شواہداور نظائر سے کام لے کروہ خصر ف قرآن مجید کے مشکل الفاظ وعبارات کی تفسیر کرتے تھے، بلکہ جس کی مدد سے وہ قرآن مجید کی فصاحت کی بلندیوں کا پتا لگاتے تھے۔ اور چوتھا ما خذصحابہ کرام ہے کہ اپنے اجتہا دات اور فیم وبصیرت برجنی تفسیری اقوال تھے۔ صحابہ کرام ہے کے زمانہ سے تفسیر قرآن کا بیا کہ تشلیم شدہ اور طے شدہ اصول چلاآر ہا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصہ کی تشریح اور تعبیر کرتا ہے، الفران یفسر بعضہ بعضا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض جگہ ایک چیز اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ وہ بی چیز آگے چل کر کسی اور جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کردی گئی ہے۔ بعض جگہ ایک چیز عمومی انداز میں بیان ہوئی ہے۔ آگے چل کر کسی اسباب تخصیص اور موجبات بیان ہوئی ہے۔ اور کہیں کہیں اسباب تخصیص اور موجبات تخصیص کو بھی ساتھ ساتھ بیان کردیا گیا ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ متعین طور براس خاص حکم کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے۔

تفیر قرآن بالقران کی چند مثالی عرض کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں ہم سب بیآیت

علاوت کرتے ہیں جس میں بید عاکی جاتی ہے کہ اے اللہ! ان لوگوں کاراستہ ہم لوگوں کودکھا جن پر

تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ یہاں اس آیت میں بیدوضا حت نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہے جن پر اللہ

تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اس اعتبار ہے اس جگہ اس آیت میں اجمال پایا جاتا ہے۔ لیکن آگے چل کر

ایک دوسری جگہ (سورہ نساء آیت 19) میں اس کی وضاحت کردی گئی کہ وہ چار طرح کے لوگ ہیں

جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، انبیاء کرام، صدیقین، شھد اء اور صالحین ۔ گویا اس تفصیلی آیت

میں جوسورۃ نساء میں آئی ہے' اس کے ذریعہ سے سورۃ فاتحہ میں آنے والے اس ایک لفظ کی' جو
میں جوسورۃ نساء میں آئی ہے' اس کے ذریعہ سے سورۃ فاتحہ میں آنے والے اس ایک لفظ کی' جو
میں جوسورۃ نساء میں آئی ہے' اس مثال سے واضح ہوگیا کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی
وضاحت کی طرح کرتا ہے۔

صحابہ کرام اور تابعین نے اس پہلو پرغور کیا اورغور وخوض کرنے کے بعد انہوں نے ان تمام آیات کی نشان دہی کردی جن کی تفییر وتشریح کے لیے قر آن مجید ہی کی دوسری آیات سے راہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔قر آن مجید کا اندازیہ ہے کہ اگر اس میں ایک جگہ ایجاز ہے تو دوسری جگہ اطناب ہے۔ بعض جگہ اجمال ہے تو دوسری آیت میں اس اجمال کی تفصیل موجود ہے۔ کسی جگہاطلاق ہےتو کسی اور جگہاس کی تقیید ہے۔کہیں عام حکم ہےتو دوسری جگہاس کی تخصیص کردی گئی ہے۔

مثال کے طور پرسورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے۔ فتلفی آدم من ربه کلمت فتاب علیه، که حضرت آ دم علیه اللام نے اپنے رب سے بعض کلمات سکھ لیے اور ان کلمات کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے دعاکی تو اللہ نے ان کی دعاقبول کرلی۔ سورہ بقرہ کے اس مقام پرصرف اتناہی ذکر ہے۔ یہاں پنہیں بتایا گیا کہ وہ کیا کلمات سے جن کے ذریعے سے حضرت آ دم نے تو بہی اور وہ قبول ہوئی۔ کیکن ایک دوسری جگہ ان کلمات کی وضاحت کردی گئ ہے۔ سورہ المص کی آ یت ہے کہ وہ کلمات بیستے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من المحاسرین، گویایہاں سے سورہ بقرہ کی اس آیت کا مطلب حتی طور پر متعین ہوجائے گا۔

بعض جگہ مطلق لفظ استعال ہوتا ہے۔لیکن اس میں آگے چل کر پچھ قیود متعین کردی
گئیں جن کی روشنی میں اور جن کی حدود کے اندرر ہتے ہوئے اس مطلق علم پرعمل کیا جائے گا۔
مثال کے طور پر قرآن مجید میں کئ جگہ آیا ہے کہ اگر فلال غلطی ہوجائے تو اس کے کفارہ کے طور پر
ایک غلام آزاد کرو، تقریباً تین چار جگہ ایسا علم آیا ہے۔ان تین چار مقامات میں سے ایک جگہ می علم
ایک قید کے ساتھ آیا ہے، فتحر پر رفعة مومنہ، کہ ایک صاحب ایمان غلام کو آزاد کرو۔ گویا
صاحب ایمان کی قید ہے تو ایک جگہ، لیکن وہ سب پر منظبق ہوگی۔ جہاں جہاں بطور کفارہ غلام
آزاد کرنے کا ذکر ہے وہاں سب جگہ بہی سمجھا جائے گا کہ صاحب ایمان غلام آزاد کرنے کا علم دیا

بعض جگدعام لفظ آتا ہے جس میں بہت سے اجزاء یا افرادشامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری آیات میں پخصیص کردی گئی کہ فلال فلال قسمیں، اجزاء یا افراداس عام عمم میں شامل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پرایک جگد آیا ہے احلت لکم بھیمہ الانعام الا مایتلی علیکم، لیمن جتن چو پائے جانور ہیں وہ تمہارے لیے طال قراردیئے گے سوائے ان کے جن کے بارے میں آگ تلاوت کی جائے گیا۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ آگ کیا تلاوت کیا گیا ہے۔ آگے جو تلاوت کیا گیا وہ بیہ جاندیں وما اہل لغیر اللہ به والمنحنقة والمدم ولحم الحنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنحنقة والموقوذة والمعتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم و ماذبح على النصب

وان تستقسموا بالازلام دلکم فسق یغنی پانچ قتم کے چوپائے جائز نہیں ہیں: وہ جو دم گھٹ کر مرجا ئیں، وہ جو اور جائوں اور جائوں کے سینگ ماردیئے سے مرجا ئیں، وہ جن کو کسی غیراللہ کے نام پر ذرئے کیا گیا ہواور جو مرجا ئیں، وہ جن کو کسی غیراللہ کے نام پر ذرئے کیا گیا ہواور جو آستانے پر چڑھایا گیا ہو۔ یہ پانچ اقسام جائز نہیں ہیں باتی جائز ہیں ۔ گویاان دونوں آبتوں کو ملا کر پڑھاجا ہے گا اور پھر دونوں آیات کو سامنے رکھ کر حکم معلوم کیا جائے گا۔ لہذا کوئی یہیں کہ سکتا کہ چونکہ سورۃ الانعام میں عمومی حکم ہے، اس لیے سب چوپائے جائز ہیں۔ ایک آیت کو دوسری آبت یا آیات کی مدد سے بچھنے کا پیطریقہ اور انداز ہے تفسیر القران بالقران کا۔

صحابہ کرامؓ نے اس سے ایک اور اصول نکالا۔ اور وہ پیرتھا کہ بعد میں آنے والا ہر حکم یہلے دیئے جانے والے احکام کو qaulify کرتا ہے، لیعنی ہر حکم کو بعد میں آنے والے حکم کی روثنی میں پڑھا جائے گا۔اب بید نیا کے ہر قانون کا طےشدہ اصول بن چکا ہے۔اس وقت د نیامیں کوئی نظام قانون ایسانہیں ہے جس کی تعبیر اور اور تشریح کے اصولوں میں بیہ بات شامل نہ ہوگئی ہو کہ ہر سابقہ قانون کو بعد کے قانون کی روشنی میں مجھا جائے گا۔ بیاصول صحابہ کرام گی دین ہے،اب بیہ دنیا کے تمام قوانین میں ایک بنیادی اور طے شدہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحابہ کرامؓ میں بھی جس شخصیت نے سب ہے زیادہ اس اصول کو وضاحت ہے بیان فر مایاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہیں۔ان ہےکسی نے عدت کے بارہ میں سوال کیا۔اب قرآن مجید میں عدت کے بارے میں تین آیات آئی ہیں جن میں الگ الگ احکام بتائے گئے ہیں۔جس شخص نے مسلد یو حیصاتھا اس کو بیالتباس تھا کہ تین جگہ تین آیات آئی ہیں اور تینوں میں تین مختلف احکامات بیان ہوئے ہیں ۔ تو میں جس صورتحال کاعل معلوم کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے بیروال سننے کے بعدارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سورۃ طلاق سورۃ بقرہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ آپ نے اس سائل کے سوال کے جواب میں صرف پیخنصر ساجواب دیا۔ اس جواب سے یو چھنے والے صاحب سمجھ گئے کہ سورۃ طلاق میں جو تھم بیان ہوا ہے اس کو سورۃ بقرہ کے تھم کی روشنی میں سمجھا جائے گا اور سورۃ بقرہ کے حکم کومملی حالات پر منطبق کرتے وقت سورۃ طلاق کے حکم کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ جب دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو صورتحال واضح ہوگی۔ گویا قانون کی تمام متعلقہ دفعات کوملا کر بڑھا جائے پھر حکم نکالا جائے۔اس لیے کہ قانون ایک نا قابل تقسیم وحدت ہے، اس کوالگ الگ متعارض ٹکڑوں میں نہیں باٹنا جاسکتا۔اس لیے قانون کی سی ایک دفعہ کو نہ دوسری دفعات سے الگ کر کے نافذ کیا جاسکتا ہے اور نہ دونوں دفعات کی الگ الگ تعبیر کی جاسکتی ہے۔ گویا قانون کی روح اوراس کی دیگر دفعات کونظر انداز کر کے اس کی سمی ایک دفعہ کی الگ تھلگ تعبیر نہ کی جائے۔

یہ اصول حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے بیان فر مایا اور صحابہ کرام ؓ نے اس سے اتفاق فر مایا۔ آج یہ دنیا کے ہر نظام قانون کا بنیادی اصول ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت میں مثالیں موجود ہیں، جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ صحابہ کرام ؓ کے درمیان اس بارہ میں بھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے کی تفییر کرتا ہے۔ اور جب کسی آیت سے را جنمائی لینی ہو۔ تو اس کی ہم مضمون تمام آیات کوسا منے رکھا جائے اور ان سب پرغور کرنے کے بعد بی اس آیت کامفہوم متعین کیا جائے۔

قرآن مجید کے بعد تفییر کا دوسرا ماخذ سنت رسول ہے۔قرآن مجید میں رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے بارہ میں بتایا گیا ہے لتبین للناس مانول الیہ ہم۔ لیخی آپ کا کام یہ
ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کلام کی وضاحت کردیں ادراس ہدایت کو کھول کھول کر بیان
کردیں جو ان کی طرف اتاری گئی۔ گویا قرآن مجید کے معانی کی وضاحت اور تشریح پینمبرانہ
فرائض میں شامل تھی۔ احادیث میں الی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام شنے کسی آیت کی
تفسیر بوچھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فر مادی۔ اگر قرآن مجید میں کوئی چیز
مجمل تھی تو آپ نے اس کی تفصیل بیان کردی۔ اگر قرآن مجید میں کوئی چیز عام تھی تو آپ نے اس
کی تخصیص فر مادی۔ ادراس کے بعد وہ چیز قرآن مجید کی تفسیر کا حصہ بن گئی۔

سورة فاتح میں ہم دن میں کم از کم سترہ مرتبہ اللہ تعالی سے جود عاکرتے ہیں اس میں سے الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں: غیر انسفضو ب علیهم و لاالضالین کہ اسالہ تعالیٰ! ہم لوگوں کو ان کے راستے پر خلانا جو گراہ ان کے راستے پر خلانا جو گراہ ہوئے ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گراہ کون لوگ ہیں، مغضو ب علیهم کون ہیں۔ اس سے کیا مراد ہوئے ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گراہ کون لوگ ہیں۔ مشرق میں بھی ہوتے ہیں، اور مغرب میں بھی، بلکہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ گراہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن حضور نے اس کی وضاحت فر مائی کہ اس

آیت میں مغضوب علیہ مے مراد یہودی ہیں،اورضالین سے مراد یہاں عیسائی ہیں۔یعنی یہودیوں اورعیسائی ہیں۔یعنی یہودیوں اورعیسائیوں دونوں سے اپنے اپنے زمانہ میں جو گمراہیاں اورغلطیاں سرزد ہوئیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور دونوں کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ان دونوں کا راستہ کیا تھا۔اوراس میں کیا کیا خرابیاں پنہاں تھیں۔اس کا اندازہ کرنے کے لیے ان دونوں اقوام کی تاریخ اور ندہبی رویے کا جائزہ لیٹا پڑے گا۔ ریدونوں گروہ گمراہی کے دورستوں کی نائندگی کرتے ہیں۔

جب کسی قوم میں وتی البی سے انحراف پیدا ہوتا ہے تو عموماً اس کے دو ہوئے ہوئے سے اسباب ہوتے ہیں۔ آغاز میں زیادہ تر انحراف نیک نیتی ہی کے راستے سے ہوتا ہے۔ بدنیتی سے کوئی غلط راستہ شروع شروع میں بہت کم لوگ انحراف کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نیک نیتی سے کوئی غلط راستہ اختیار کرلیا، بیا حساس کے بغیر کہ بیراستہ غلط ہے اور اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ پھر بعد میں آنے والے اس پرآگے ہوئے سے بیر گئے ، ہوھتے چلے گئے ، ہوھتے چلے گئے اور دلیل بید ہے رہے کہ شروع شروع میں جن لوگوں نے بیراستہ اختیار کیا تھا وہ تو ہوئے گئے ، ہوسے بھی غلطی ہوسکتی ہے۔ ہوسکتا ہے موسکتی ہے۔ نیس بوسکتی ہے۔ خلطی سے صرف پغیر مربر اہیں۔ ان کے علاوہ ہرانسان سے نلطی ہوسکتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ شروع میں یہود یوں اور عیسا ئیوں کے نیک نیت لوگوں نے سی غلطی کا ارتکاب کیا ہو لیکن بعد میں آگے چل کروہ اتنی بودی اور بھیا نک غلطی بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو معضو یہ علیہ م اور دوسرے کو ضالین قرار دیا۔

یہودیوں کی خلطی ہے تھی کہ انہوں نے قانون الہی کے ظاہری پہلو پرزور دیا اور اس کی روح کونظر انداز کر دیا۔ اس سے ان میں ایک خاص نوعیت کی گمراہی پیدا ہوگئی، ان کا کا نٹاہی بدل گیا۔ جیسے دیلو کا نٹین کا کا نٹابدل جائے تو گاڑی کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے۔ اور جب ہزاروں میل کا سفر ہوتو بہت دیر میں احساس ہوتا ہے کہ داستہ بدل گیا ہے اور مسافر بھٹک گئے ہیں۔ یہودی میں کا سفر ہوتو بہت دیر میں احساس ہوتا ہے کہ داستہ بدل گیا ہے اور مسافر بھٹک گئے ہیں۔ یہودی بھی اپنی غلطیوں کے نتیجہ میں ہزاروں سال دوسر سے داستوں پر منزل کی تلاش میں سرگر داں رہے، اور یوں وہ شریعت الہی سے بہت دور نکل گئے۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے جوغلطی کی وہ ہے کہ انہوں نے قانون وشریعت کی روح پر بہت زیادہ زور دیا اور احکام وظوا ہر کوچھوڑ دیا۔ ان کا بھی کا نٹا بدلا۔ وہ ایک دوسر سے رخ پر جل پڑے۔ راہ راست سے رہمی بھٹک گئے اور وہ بھی بھٹک گئے اور وہ بھی بھٹک گئے اور وہ بھی بھٹک گئے۔

راہ راست'صراط منتقیم اور راہ اعتدال ہے۔جس میں شریعت کی روح اور مظاہر وظواہر دونوں کی پابندی توازن کے ساتھ کی جاتی ہے۔

تفسیر بالسنته کی ایک دوسری مثال لیجے۔ ایک مرتبہ ایک سحائی نے قرآن مجید میں پڑھا، الذین آمنوا ولم بلبسوا ایمانهم بطلم او لئك لهم الامن وهم مهتدون یعنی جو لوگ ایمان لائے اوران کا ایمان کی معمولی سے بھی ظلم سے ملوث نہیں ہوا، وہی لوگ ہیں جوامان میں ہوں گے اورونی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سحائی کو بیآ بت پڑھ کر بہت خوف محسوں ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم کا ارتکاب نہیں ہوتا کبھی کی قتم کا ظلم سرز د ہوجاتا ہے اور بھی کسی قتم کا کہ کسی کے ایمان پڑھی کر چھا کیں بھی بھی بھی نہ پڑی ہوا بیتو ہوہی نہیں سکتا۔ بیسوچ کر وہ صحائی بڑی پر بیثانی کے عالم میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پر بیثانی کے عالم میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پر بیثانی کی وجہ بیان کی ۔ جسیا کہ قرآنی میں بیان شرک ہے۔ جسیا کہ قرآنی میں بیا گئی اونی اونی اونی درجہ کا ظلم مراد بہاں شرک ہے۔ جسیا کہ قرآنی میں بیا یا گئی اونی اور فی مام میں بیا یا گئی اونی اونی درجہ کا ظلم مراد

تفیر قرآن کابہت بڑا حصدوہ ہے جوامت کے اجماعی طرز عمل کے ذریعہ ہے ہم تک پہنچا ہے بیا جہاعی طرز عمل ہردلیل سے بڑھ کراور ہرشک وشبہ سے ماوراء ہے۔ اس کواس طرح قطعیت حاصل ہے جس طرح قرآن مجید کو حاصل ہے۔ نمازیں پانچ ہیں۔ فجر کی دور کعتیں، ظہر کی چار، عصر کی چار، مغرب کی تین اور عشاء کی چار۔ ان چیز وں کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے محض بیان فرمانے پر اکتفائیوں فرمایا۔ بلکہ آپ نے کم وہیش بیان فرمانے پر اکتفائیوں فرمایا۔ یا صرف کھواد سے پر اکتفائیوں فرمایا۔ بلکہ آپ نے کم وہیش ویڑھ لاکھ صحابہ کو مملی تربیت دے دی کہ وہ اس طرح سے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں۔ پھر ان ایک ڈیڑھ لاکھ صحابہ نے مزید لاکھوں تابعین کوتر بیت دی۔ تابعین نے آگے چل کر دسیوں لاکھ، بلکہ شاید کروڑوں، تبع تابعین کوتر بیت دے۔ دی۔ اس طرح بیسب چیزیں اجماعی نقل اور اجماعی عمل کے ذریعہ سے آگے نقل اور اجماعی

آ پ سب اعلی تعلیم یا فتہ خوا تین ہیں۔آ پ اپنی ہی مثال اور تجر بہ سے دیکھ لیں۔ آ پ میں ہے کسی نے بھی بھی کوئی حدیث کی کتاب پڑھ کرنماز پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ کسی نے بھی صحیح بخاری میں جا کرنہیں دیکھاتھا کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، کسی نے زکوۃ کی فرضیت کو جاننے کے

لیے جامع تر مذی یاسنن ابو داؤ دنہیں کھٹگالی۔ بلکہ ان تمام معاملات میں جس طرح شروع ہے مسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں،ای طرح ہرآنے والا بچداینے بزرگوں کود کھ کرنماز بڑھ لیتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے اور تمام عبادات انجام دینے لگتا ہے۔ اس طرح ہرنومسلم جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو وہ مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کراپنی اسلامی زندگی کا آغاز کردیتا ہے۔ اور یوں بیہ چیزاس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بن جاتی ہے جس کواس کی زندگی ہے الگ نہیں کیا جاسکتا۔وہ مشرق میں ہو یامغرب میں، وہ ایک ہی طرح ان عبادات کوانجام دیتا ہے۔البتہ اس عمل میں کبھی سن کی ہے خلطی ہوجائے ، یا کسی جزو کے بارہ میں شبہ ہوجائے کہوہ عین سنت کے مطابق ہے کہ نہیں بتو پھرائل علم کتب حدیث اور ذخائر سنت سے چیک کر کے بتادیتے ہیں کہ لطی ہوئی ہے یانہیں۔ بعض اوقات صحابه کرام گواپی ساده لوحی کی بنا پربعض احکام کو مجھنے میں دفت بھی پیدا ہوتی تھی۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہاس وقت تک سحری کھا سکتے ہیں جب تک سفید دھا گیکا لے دھا گہ ہے متازنہ ہوجائے ۔ توایک صحابی نے دودھا گے لیے اوراینے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ویکھتے رہے کہ سفید دھا گہ کا لے دھا گہے الگ ہوتا ہے یا نہیں۔ بہت دیر ہوگئ اور سورج نکل آیا۔لین ان کا سفید دھا گہ کا لے دھا گے سے نہ الگ ہونا تھا، نہ ہوا۔رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوئے اور عرض كياكه يارسول الله! مجھے تو یہ ہی نہیں چل سکا کہ میراسفید دھا گہ کا لے دھا گہ سے الگ ہوایا نہیں ۔ تو آ پ نے فرمایا كةتم نے كالا اورسفيد دھا گدكہاں ديكھا تھا؟ عرض كيا كەميں نے اپنے تكليے كے بينچےر كھاليا تھا' و ہیں و کھتار ہا۔ آ ہے مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارا تکیو تو اوسیع وعریض ہے۔ پورے افق پر پھیلا ہواہے۔ پھرآ ی نے فرمایا: اس سے مراد سورج کی وہ بوہ جو پھٹتی ہے۔ دھا گہہے مرا دنور کی وہ ڈوری ہے جوافق پر پھیل جاتی ہے۔مطلب پہ کہ پہلے ایک ساہی پھیلتی ہے۔اوراس کے بعدا یک م سفید دھا گہرا پھیتا ہے جواس امر کااشارہ ہوتا ہے کہ فجر طلوع ہوگئ۔ان دھا گوں ہے یہی مراد ہے۔ابان کی مجھ میں آیا۔

ایک اور مثال: قرآن مجید میں آیا ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا اید بهما۔ چوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو یہاں ایدی کالفظ استعال ہوا ہے۔ جوجع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ

اس سے دایاں ہاتھ مراد ہے اور صرف دایاں ہاتھ ہی کا شنے کا تھم ہے۔

تفسیر کا تیسرا ماخذ جو صحابہ کرام ہے زمانہ میں خاص طور پر پیش نظرر ہاوہ کلام عرب تھا۔ کلام عرب سے مرادعرب جا ہلیت کا وہ ادبی ذخیرہ ہے۔ جواسلام سے قبل اورصدراسلام میں عام دستیاب اورموجود تھا۔قر آن مجید قریش کی معیاری اورنکسالی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خود اینے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اضح العرب ہوں۔اور واقعی حضور سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کسی اور انسانی کلام میں نہیں یائی جاتی ۔اس لیے قرآن مجیداورا حادیث مبار کہ میں جوزبان استعال ہو کی ہےاس کی فصاحت اور بلاغت کے نکتو ل کوسمجھنے کے لیے بالحضوص ،اوربعض اوقات اس کے الفاظ کا مفہوم سجھنے کے لیے بالعموم کلام عرب کو سجھنا ضروری ہوتا ہے۔اس زمانہ کی عربی شاعری ، خطبات،رسم ورواج اورطورطر يقول سےاگر واقفيت نه ہوتو قر آ ن مجيد کي بہت ي آيات کوسمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔اس ہے ہٹ کراگر کوئی اور طریقہ قرآن مجید کے اسالیب کو سمجھنے کا اختیار کیاجائے گاتواس میں غلط ہی اور غلط راہتے پر چل پڑنے کے بہت سے امکانات باقی رہیں گے۔ کلام عرب سے استفادہ کی بےشار مثالیں صحابہ کرامؓ کے تفسیری ذخیر ہے میں ملتی ہیں۔ صحابہ کرامؓ نے اپنے زمانہ کے عربی ا دب اور شاعری ہے قر آن فہی میں یورا بورا فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق جن کانام مفسرین قر آن میں بڑانمایاں ہےخود جاہلی ادب کابڑا گہراذ وق رکھتے تھے۔عربی زبان اورادب بران کی گرفت غیرمعمولی تھی۔سیدناعلیؓ اینے زمانہ کے بڑے خطیبوں میں سے ایک تھے۔ بلکدان کا شارتار یخ خطابت کے بڑے بڑے خطباء میں کیاجانا جا ہے۔ زبان یران کی قدرت ضرب المثل تھی۔سیدنا عبداللہ بن عباس ؓ جو دورصحابہ ہی میں تر جمان القران کہلائے جانے لگے تھے۔ان کوبھی کلام عرب ہے اتنی ہی گہری واقفیت حاصل تھی۔آج اس نوعیت کا خاصا بر اتفسیری سرمایدان کی روامات سے ہم تک پہنچا ہے۔

بعض مفسرین اور مورخین نے ایک خارجی لیڈر سے حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک مکالم نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خوارج کا ایک سر دار نافع بن الا زرق ایک مرتبہ حج کے لیے آیا تو دیکھا کہ مجد الحرام کے صحن میں ایک مجمع ہے جہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ پھھ بولنے کی آواز آرہی ہے۔ اس نے بوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے ہوئے آرہی ہے۔ اس نے بوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے ہوئے

ہیں۔اورلوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ نافع بن الازرق کے ہمراہ دوآ دمی اور تھے۔انہوں نے کہا کہ چلوہم بھی چل کر پھے سوالات پوچھتے ہیں۔ غالبًا انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس طرح کے سوالات پوچھتے چاہیں۔ غالبًا انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس طرح کے سوالات پوچھتے چاہئیں جن کے جواب حضرت عبداللہ بن عباس ندد ہے کیس۔ نافع اوراس کے سے دونوں ہمراہی بدوی تھے،ساری عمر بادیہ پیائی میس گذاری تھی۔ زبان دانی ان کافن تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ساری عمر مہری زبان شہری زندگی کائی ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف جیسے شہروں میں رہے ہیں۔ بدوی زبان کے تقاضوں اوراس کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ چنا نچھ انہوں نے قرآن مجید کے بعض ایسے الفاظ کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھے جن کے بارہ میں ان کا خیال بیتھا کہ شاید اس کے علم میں نہیں ہوں گے۔ اورا گرعلم میں ہوئے ہی توان کی جوسند ہے لغت اورادب کی وہ ان کے سامنے شخصر نہیں ہوں گے۔ اورا گرعلم میں ہوئے ہی توان کی جوسند ہے لغت اورادب کی وہ ان کے سامنے شخصر نہیں ہوگی۔

چنانچدان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا: ہم آپ سے قر آن مجید میں سے بعض امور کے بارہ میں پوچھنا چاہتے ہیں۔آپان چیزوں کی تفسیر بیان فرما ئیں اور کلام عرب سے اپنی تفسیر کی تائید بھی بیان فرما ئیں ،اس لیے کہ قر آن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا۔ ضرور پوچھو۔اس برنافع بولا:

قرآن مجیدگی آیت: عن الیمین و عن الشمال عزین میں عزین سے کیام اوہ؟
حضرت عبداللہ بن عباس: عزین سے مراد چھوٹے چھوٹے جلتے ہیں۔
نافع: کیامی معنی عربوں کے ہاں معروف تنے؟۔
حضرت عبداللہ بن عباس بالکل! کیاتم نے عبید بن الا برص کامیش عز نہیں سنا۔
فجاء وا یھر عون الیہ حتی
یکونوا حول منبرہ عزینا
نافع: قرآن مجیدگی آیت۔ وابتغوا الیہ الوسیلة میں وسیلہ سے کیام اوہ ہے؟
حضرت عبداللہ بن عباس ۔ یہال وسیلہ میں وسیلہ سے کیام اوہ ہے؟
نافع - کیامی معنی عربوں کے ہال معروف تنے؟

حفرت عبدالله بن عباس: بالكل! كياتم في عنزه كاية شعز نبيس سنا؟

## ان الرجال لهم اليك وسيلة ان ياخذوك تكحلي و تخضبي

اس طرح نافع نے کم وہیش دوسو ہے زائد سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سونو ہے ۱۹۰ سوالات علامہ جلال الدین سیوطی نے مع جوابات و شواہ نقل کیے ہیں اور لکھا ہے کہ پندرہ کے قریب سوالات جو بہت عام اور پیش پا افتادہ تھے وہ میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ یہ سوالات اور جوابات بہت سے انکہ لغت ابو بکر بن جوابات بہت سے انکہ لغت ابو بکر بن الا نباری نے اپنی سند کے ساتھ ان میں ہے بہت سے سوالات اور جوابات روایت کیے ہیں۔ دوسر سے متعدد مفسرین و محدثین نے بھی الگ الگ سندوں سے ان سوالات اور جوابات کو نقل کیا ہوں ان میں سے علامہ ابن جریر طبری کے ہاں اور محدثین نے بھی ان میں سے امام طبر افی کے ہاں ان سوالات کی خاصی تعداد ملتی ہے۔ دیگر بڑے محدثین نے بھی ان میں سے بہت سے سوالات اور جوابات اور جوابات اور جوابات اور جوابات کی خاصی تعداد ملتی ہے۔ دیگر بڑے محدثین نے بھی ان میں سے بہت سے سوالات اور جوابات نقل کیے ہیں۔

جولوگ وہاں موجود تھے انہوں نے یہ گفتگوسی اور قلمبند کر لی۔اس طرح بیرتاریخ میں محفوظ ہوگئی۔ پھر بہت سے محدثین ،مفسرین اور علمائے لغت نے انداز میں اپنی تصانیف میں سمودیا۔اس سے بہتہ چاتا ہے کہ صحابہ کرام مس طرح قرآن مجید کو بچھنے کے لیے جا بلی ادب سے مددلیا کرتے تھے۔

ان مشکل الفاظ وعبارات کے علاوہ بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا صحیح منہوم اور پس منظر محض لغت کی مدد سے معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ ان امور کی صحیح فہم کے لیے عربی شاعری، عربی خطابت، بلکہ بہ حثیت مجموعی جابلی ادب کو سمجھ بغیر قرآن مجید کی متعلقہ آیت کو سمجھ ابنی ادب کو سمجھ بغیر قرآن مجید کی متعلقہ آیت کو سمجھ ابنی بہ بھی مشکل بلکہ بعض صور توں میں ناممکن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کی مہینوں کے نام بارہ ہیں، ان عدة الشہور عنداللہ اثنا عشر شہراً۔ پھر آتا ہے کہ ان میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ اسی سلسلہ بیان میں آگے چل کر کہا گیا ہے شہراً۔ پھر آتا ہے کہ ان میں الکفر یعنی نمی کفر میں زیاد تی کی ایک شم ہے۔ اب نسی کیا ہے؟۔ اسے کفر میں زیاد تی کی بغیر اس پوری آیت کا صحیح مفہوم سمجھناممکن نہیں ہے۔

یہ جاننا کئی کیا ہوتی تھی اور یہ کیوں ایک کفریہ ممل تھی ہمارے لیے یوں بھی ضرور ثی ہے کہ اگر کوئی ایسا ممل جونی سے ملتا جاتا ہوتی جی ہور ہا ہوتو ہمیں لاز ماس سے بچنا چاہیے۔ لہذا یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ کیا آج نبی سے ملتی جلتی ہوئی چیز پاتی جاتی ہے۔ اگر نہیں پائی جاتی تو ہم مطمئن ہوجا کیں۔ اور اگر پائی جاتی ہے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب اس آیت کا مطلب سجھنے کے لیے زمانہ جاملیت کی توقیت اور ماہ وسال کی تقسیم کے پورے نظام کو سجھنا پڑے گا۔ یوں جابی اور حصہ لاز ما تفسیر کی اور بالی ادب کا وہ حصہ لاز ما تفسیر کی اور باکا وہ حصہ لاز ما تفسیر کی اور باکی عربی کی اس آیت کو سمجھا جائے گا۔

آپ کومعلوم ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے بڑی بنظمی اور بدامنی پائی جاتی تھی۔ اورا سے بہت قابل فخرسرگرمی سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے شعراءاس پرفخر کیا کرتے تھے۔ایک شاعر فخرید بیان کرتا ہے کہ:۔

> وايمت نسوانا وايتمت الدة وعدت كما ابدات والليل اليل

میں رات کی تاریکی میں نکتا ہوں۔ کتنی ہی عورتوں کو ہیوہ کر دیتا ہوں۔ کتنے ہی بچوں کو میتیم کر دیتا ہوں۔اور رات کی تاریکی ختم نہیں ہونے پاتی کہ واپس گھر آ جاتا ہوں۔ایک اور شاعر کہتا ہے کہ میں ڈاکے ڈالٹا ہوں اورا گرکوئی اور نہ ملے تواپنے ہی بھائی بکرے قبیلے پر ہی حملہ کرتا ہوں۔

> واحيانا على بكر أخينا اذا مالم نحد الا أخانا

اندازہ کریں کہ اس صورتحال میں اوگوں کے لیے جج اور عمرہ کے لیے آتا جانا کتنا دشوار ہوتا ہوگا۔
لیکن قبیلہ قریش بڑی حد تک اس بنظی اور بدامنی سے محفوظ و مامون اور مشتی تھا۔ اس کے بارے
میں تمام قبائل میں آپ میں میں بیا تفاق تھا کہ قبیلہ قریش کونہیں چھیڑیں گے۔ اس لیے کہ وہ کعبہ کے
متولی میں۔ قریش کے علاوہ کوئی قبیلہ محفوظ نہیں تھا۔ ہر قبیلہ کے لوگوں اور خاص طور پر تجارتی
قافلوں کو اس کا انتظام کرنا پڑتا تھا کہ جب سفر پر جا کیں تو اپنی حفاظت کا بندو بست کریں۔ خاص
طور پر جولوگ تجارت پیشہ بھی تصاور خانہ بدوش بھی۔ ان کو اپنی حفاظت کا غیر معمولی اہتمام کرنے
کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی۔

ج اور عمرہ کی سہولت کے لیے انہوں نے آپس میں اتفاق رائے سے یہ طے کر رکھا تھا کہ چپار ماہ ایسے ہوں گے کہ جن میں کوئی جنگ نہیں ہوگی اور کسی پر جملہ نہیں کیا جائے گا۔ دوماہ جج کے سفر کے لیے اور دوماہ عمرے کے لیے ۔ گویا سال میں چھ چھ ماہ کے بعد ایک پر امن مہینہ عمرہ کے لیے آئے گا۔ یعنی رجب اور محرم ۔ ایک مرتبہ لوگ سکون سے محرم میں جا کر عمرہ کرلیں اور ایک مرتبہ رجب میں کرلیں ۔ ان دونوں مہینوں کے علاوہ ذوالقعد اور ذوالحجہ دومہینے جج کے سفر کے لیے مرتبہ رجب میں کرلیں ۔ ان دونوں مہینوں کے علاوہ ذوالقعد اور ذوالحجہ دومہینے جج کے سفر کے لیے ۔ انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اس مدت میں کسی کونہیں چھیڑیں گے، نہ کسی قافلے کو تنگ کریں گے اور نہ جج وعمرہ کے ۔ گے اور نہ جج وعمرہ کے ۔

اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ ان چار مہینوں میں امن پر اتفاق کرنے کے معنی عملاً یہ ہے کہ بقیہ آٹھ ماہ میں ایک دوسرے کے خلاف خوب لڑیں گے۔قل و غارت بھی خوب کریں گے اور جہاں کسی کو پائیں گے گردن ماردیا کریں گے۔صرف مذکورہ چار مہینوں میں اس سے اجتناب کریں گے۔ گویا یہ سیاق اور سباق تھا اس آئیت مبارکہ کا کہ چار مہینے محترم ہیں جن کا احترام زمانہ جا بلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ چونکہ اسلام کا اصول سے ہے کہ ہروہ اچھی بات جس پر غیر اسلامی تہذیبوں میں عمل کیا جاتا تھا۔ چا کہ میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔
ان چار مہینوں کے احترام کا قرآن یاک میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔

اس کے بعد جب کہا گیا انسا النسی زیادہ فی الکفر کئی کفر میں زیادتی ہے تو اس کے مفہوم کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے یہ یادرکھنا چاہیے کہ پورے عرب کا کنٹرول چند بااثر قبائل کے ہاتھ میں تھا۔ان میں سب سے زیادہ بااثر قبائل دیکھا کرتے کہ کوئی طاقت ورقبیلہ کس ہوازن کے قبیلے اور مکہ کا قبیلہ قریش تھا۔ جب یہ بااثر قبائل دیکھا کرتے کہ کوئی طاقت ورقبیلہ کس خاص جگہ تھم ہے، یا کوئی تجارتی قافلہ گذرنے والا ہے، رحلة الشتاء والصیف میں اس طرف اشارہ ہے، ایک قافلہ شام سے اور ایک یمن سے آیا کرتا تھا، اگر یہ پتا چاتا کہ اس قافلے میں لاکھوں روپے کا سامان ہے، تو عرب کے بیشہ ورچوروں اور ڈاکوؤں کی نیت خراب ہوجاتی اور رال شیخ گا کہ سے تیک مشکل یہ پیش آتی تھی کہ اب قافلہ کولو شئے کا ارادہ ہے، لیکن جب تک وہ یہاں پنچ گا اس وقت تک مثلاً رجب کا مہین شروع ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یاذوالقعدہ کا مہینے کا شروع ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یاذوالقعدہ کا مہینے کا شروع ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یاذوالقعدہ کا مہینے کا شروع ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یاذوالقعدہ کا مہینے کا شروع ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یاذوالقعدہ کا مہینے کا شروع ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یاذوالقعدہ کا مہینے کا شروع ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہینوں میں قافلہ کیسے کی معربینے کی وجہ سے محترم ہے۔ اب یہ قرب ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم مینوں میں قافلہ کیسے

لوٹیں۔اس کولوٹے بغیر جانے بھی نہیں دینا چاہتے۔ لوٹنا بھی ضروری ہے، اوراشھر حرام کا احترام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ اعلان کردیا کرتے تھے کہ بم نے اس مہینہ مثلا جمادی الثانی میں • ادن کا اضافہ کردیا ہے۔ اس مرتبہ جمادی الثانی • میں دن کا ہوگا۔ تا کہ اس اضافہ شدہ مدت میں رجب کے پہلے دس دن کو جمادی الثانی کے آخری اضافہ شدہ دس دن قرار در کر ان دنوں میں ان کے لوگ قافلہ کولوٹ سیس۔ اب جب جمادی الثانی • می دن کا ہوگا۔ تو شعبان بھی دن کا ہوجائے گا۔ پھر جب رجب • می دن کا ہوگا۔ تو شعبان بھی میں دن کا ہوجائے گا۔ پھر جب رجب • می دن کا ہوگا۔ تو شعبان بھی میں دن کا ہوجائے گا۔ پو جب ایک مرتبہ مہینوں کا یہ نظام تنہ نے اوجود قافلے پر جملہ کرنے کے لیے ہمیں • ادن مل جا کیں گا۔ تو پھر آگے چل کرجے کا نظام بھی تلیٹ ہوجائے گا۔ پھر ہوسکتا ہے کہ اس الٹ بلٹ کے تیجہ میں جج آئیدہ میں جو تا تھا کہ جب ایک مرتبہ مہینوں کا یہ نظام تنہ بلٹ کے تیجہ میں جج آئیدہ میں ہونا جا گا۔ پھر ہوسکتا ہے کہ اس الٹ بلٹ

جاہلیت کی حدتک تو یہ بات اسی طرح چلتی رہی۔ گراسلام کے آنے کے بعداس چیز کی اجازت نہیں دی جاسکی تھی کہ جج اور عمرہ بلکہ رمضان کے مہینوں کے بارہ میں اس تلاعب کو جاری رکھا جائے۔ مسلمانوں کا جج اور سلمانوں کے روز ہے ہر چیز کا تعلق چاند کے مہینے ہے ہے۔ لیکن یہ بجیب اتفاق ہے اور اللہ تعالی کی بجیب وغریب مشیت اور حکمت ہے کہ میں جہتا الوداع کے موقعہ پریہ پوری خرابی خود بخو طبعی اور قدر تی طور پر درست ہوگئ۔ خطبہ ججة الوداع میں ایک جملہ الیا آیا ہے جس کی معنویت کو بچینے میں عام طور پر لوگوں کو دشواری محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ۔ الیا آیا ہے جس کی معنویت کو بچین اور بنیاد پر والیس آگیا ہے جس پر اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالی کی طرف سے المیک جیب اتفاق بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے سلمانوں کے لیے ایک یہ اللہ تعالی کی طرف سے سلمانوں کے لیے ایک بھیب اور منفر دانعام تھا کہ نبی وغیرہ نکا لئے کے بعد اس دن جو 9 ذوا گجۃ پڑی وہ اصلی 9 ذوا گجۃ بھی رہا تھا وہ نبی میں بڑتا تھا۔ جو فرق ماضی میں بڑتا تر با تھا وہ آج خود بخود خم ہوگیا تھا۔ بہی مراد ہے حضور علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی سے کہ آج نبیات کی ایک انتھا ہوں اس کے بعد اس کے اس ارشاد گرامی سے کہ آج نبیل کی خاندای نقشے پر آگیا ہے جس نقشہ پر اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد نبی کی ہمیشہ کے لیے ممانعت ہوگئی۔ اس لیے کہ چاند کا جو حساب اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہوا ہے ( و قدر نه مانول کی کا مقور اس نظام میں مداخلت کرنے کے متر ادف ہے۔ اب اس آبیت مبار کہ کا مفہوم مناذل کنی کا تھور اس اس آبیت مبار کہ کا مفہوم مناذل کنی کا تھور اس اس آبیت مبار کہ کا مفہوم مناذل کنی کا تھور اس کی سے اس آبیت مبار کہ کا مفہوم مناذل کنی کا تھور اس کی سے کہ آب

اورمعنویت سجھنے کے لیے کنسی کی رسم، جاہلیت میں مہینوں کا نظام اورنسی کے معاثی اور معاشرتی پس منظر کے بارے میں جاننے کے لیے جاہلی ادب سے گہری واقفیت ضروری ہے۔

سورۃ قریش میں سردی اور گری کے دو تجارتی سفروں کاذکر آتا ہے۔ان سفروں کا فی اجمیت اور ان کے آغاز کی ایک الگ تاریخ ہے جس کی اگر تفصیل بیان کروں گاتو وقت ناکانی ثابت ہوگااور گفتگوطو میل ہوجائے گی۔البتہ ان سفروں کے بارے میں اتنا بجھ لیس کے قریش جو مکہ کے سردار سے پورے عرب میں ان کی سرداری مانی جاتی تھی۔ قبیلہ قریش کی سرداری مختلف اوقات میں مختلف شخصیتوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ اپنے زمانہ میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پرداوا جناب ہاشم بن عبد مناف مکہ کے سردار سے ۔اپنے زمانہ میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پرداوا جناب ہاشم بن عبد مناف مکہ کے سردار سے ۔اور اس شان کے سردار سے کہ جننے نادار اور ضرور ت مند جاج ہے تی ان سب کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ کسی نادار جاجی کو اس بات کی ضرور ت نہیں میں گردی تھی کہوہ مکہ کرمہ میں اسپینے کھانے پینے کا خود بندو بست کرے۔ جناب ہاشم کی جیب سے اس کے کھانے پینے کا بندو بست ہوا کرتا تھا۔ اس کے طور پر سے بڑی کے بڑے بڑے بڑے ہواں باتھ کے جاتے تھے۔ کسی اور ٹی تو ڈکر ٹرید بنانے والا۔ ان کی طرف سے ٹرید کے بڑے بڑے دستر خوان بچھ جاتے تھے۔ اس کے کھانے کے بدویوں میں ان کا نام ہاشم پڑگیا تھا۔

جناب ہاشم کا اصل اسم گرامی ہاشم نہیں عمر وتھا۔ انہوں نے اپنے اثر ورسوخ اور غیر معمولی شخصیت سے کام لے کر قیصر روم کے در بار میں واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اور قیصر روم کے در بار میں واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اور قیصر روم کے در بار سے اس بات کی اجازت لے لی تھی کے قریش کا ایک بجارتی قافلہ گرمیوں کے موسم میں وہاں جایا کر ہےگا۔ اور اس کوتمام بجارتی سہولتیں اور مراحات حاصل ہوں گی۔ ای طرح کا ایک بجارتی قافلہ سردی کے موسم میں بمن جایا کرتا تھا۔ وہاں سردی نہیں ہوتی تھی۔ چنا نچہ یہ بات جناب ہاشم نے منوالی تھی کہ ان کی انتظامی نگر انی میں ایک قافلہ یمن آیا کر ہےگا۔ اور ایک شام جایا کر ہےگا۔ ان قافلوں کو وہ تمام سہولیات رومن امپائر اور حکومت حبشہ کی طرف سے حاصل تھیں جو کسی بین القوامی تجارتی قافلوں کو وہ تمام ہولیات رومن امپائر اور حکومت حبشہ کی طرف سے حاصل تھیں ہوگئی بین قریش کے تاجروں کو حاصل تھا اس لیے بقیہ بہت سے قبائل بھی اپنا بیسے قریش کو دے دیا کرتے تھے کہ آپ ہماری طرف سے بھی تجارت کریں اور جب تجارت کرکے واپس آئی کیں تو ہمارا نفع اور تھے کہ آپ ہماری طرف سے بھی تجارت کریں اور جب تجارت کرکے واپس آئی کیں تو ہمارا نفع اور

اصل زرہمیں واپس کردیں اور نفع میں اپنا حصدر کھ لیں۔اس طرح سے مضاربہ کاعمل شروع ہوا۔ اسلام میں تجارت اور کاروبار کی سب سے مقبول صورت مضاربہ ہے۔اس کے بانی بھی ایک اعتبار سے جناب ہاشم بن عبدمناف ہیں۔

اب یہ بات قرآن مجید میں تو تھوڑی ک آئی ہے رحلة الشتاء والصیف کیکن اس سے مرادکیا ہے؟ یہ جانے کے لیے جاہلیت کے اوب کو کھنگالنا پڑے گاجس سے اس حوالہ کی اہمیت اور معنویت کا اندازہ ہو سکے گا۔ آیت مبارکہ کے ان تین الفاظ میں جومفہوم پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس ذات نے تمہیں یہ حقام دیا ہے کہ مشرق اور جس ذات نے تمہیں یہ حقام دیا ہے کہ مشرق اور مغرب میں مثال اور جنوب میں تہارے تجارتی قافلے بلاروک ٹوک آجارہے ہیں ،سردیوں میں مغرب میں ہواور گرمیوں میں دوسری طرف جاتے ہو جس پروردگار کے نام پرتم نے یہ آزادیاں اور بیمراعات حاصل کی ہیں اس پروردگار کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے فلیعبدو ارب ھذا البیت۔

صحابہ کرام کے تغییری ادب میں جاہلی ادب سے استفادہ کے استفادہ کے استفادہ کے استفادہ کے استفادہ کیا جارہ الیں آپ
اگران کا استقصاء کیا جائے تو ہڑی ہڑی خیم کتابیں اس سے تیار ہوسکتی ہیں۔ تین چار مثالیں آپ
کے سامنے مزید بیش کردیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اس کی اہمیت کے بارے میں امام مالک ّ
جیسے محدث اور فقیہ کا قول نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا آ دمی لایا گیا جو
عربی زبان کی نزا کتوں کو نہیں سمجھتا اور اس کے باوجود قرآن مجید کی تغییر کرتا ہے تو میں اس کو ایس سزادوں گا کہ وہ دنیا کے لیے نمونہ اور لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ گویا امام مالک ؓ کے نزدیک تفییر اور قرآن بہتی میں عربی ادب اور جاہلیت کے حالات سے واقعیت کی اتن زیادہ اہمیت ہے کہ وہ اس کو نظر انداز کرنے کو نہ صرف کر اسمجھتے ہیں بلکہ وہ ایس حرکت کرنے والے کو گویا ایک فوجد اری

قرآن مجید حجاز کی متندزبان میں ہے۔لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اپنی بات صحیح طرح پنچانے کے لیے حجاز کے علاوہ بھی بعض قبائل کی گفتیں استعال کی میں جیسا کہ میں نے و فاکھة و اما میں لفظ ابّاکی مثال دی تھی۔ای طرح کی ایک اور مثال ہے جس کو نہ بچھنے کی وجہ ہے بعض اوقات طلبة قرآن، خاص طور پر مترجمین قرآن کو مشکل پیش آتی جس کو نہ سیجھنے کی وجہ ہے بعض اوقات طلبة قرآن، خاص طور پر مترجمین قرآن کو مشکل پیش آتی

بعض جگداییا بوتا ہے کہ آن مجید بی میں ایک لفظ دو مختلف معانی میں استعال ہوا ہوتا ہے، اور سیاق وسباق سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ یہاں کون سامفہوم مراد ہے۔ لیکن بی تعین بھی عربی زبان میں بصیرت اور زبان کے محاورہ سے گہری واقفیت کے بغیر مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگد آیا ہے حد من اموالهم صدقة تطهر هم، کہ آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیس تا کہ ان کو با کیزہ بنا کیں۔ ایک دوسری جگہ آیا ہے: اندما الصدقات للفقراء و المساکین سیمن جگہ صدقہ کا ذکر عام انداز میں ہے کہ تم جو صدقہ ادا کرتے ہو، وہ اللہ تعالی کی نظر میں بر هتا رہتا ہے۔ اب ہے۔ اب کے مارو صدقہ واجبہے۔ اب کہاں صدقہ واجبہے۔ اب کے علاوہ عام خیرات وصدقات ہے۔ یہ سیاق اور سباق ہی سے اندازہ ہوگا۔

حفرت عبدالله بن عباس فرمات ہیں کہ الشعر دیوان العرب عربی شاعری عربی شاعری عربی کا انسائیکلو پیڈیا ہے، دیوان سے مرادوہ بڑار جمر ہوتا ہے جس میں کئی چیز کے بارہ میں ساری معلومات کھی ہوں۔ عربی شاعری گویا عربول کی تاریخ کا دیوان ہے جس سے ہر چیز کا

اندازه ہوجا تاہے کہ کس لفظ سے کیامراد ہے۔

اس تفصیل سے پیۃ چاتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے قر آن مجید کو تھے کے لیے کلام عرب سے کس طرح مدد لی۔ بعد کے تمام مفسرین قر آن صحابہ کرام کے اس تفییری ذخیرہ کے علاوہ علائے ادب کے فراہم کر دہ مواد سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں جتنی تفاسیر ملتی ہیں ان میں سب سے زیادہ مولا ناامین احسن اصلاحی نے جابلی ادب سے استفادہ کیا ہے۔

آ خری چیز جوصحابہ کرائم تفییر قر آن کے کام میں پیش نظرر کھتے تھے وہ ان کی اپنی فہم و بصیرت اوراجتہادتھا جس سے کام لے کروہ ایسے ایسے نکتے قرآن مجید کی آیات سے حاصل کرلیا کرتے تھے کہ جن کی طرف عام لوگوں کی نظرنہیں جاتی تھی۔ چنانچہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی جس میں تھرت خداوندی کی محیل اورلوگوں کے جوق درجوق اسلام میں داخل ہونے کا تذکرہ ہے تو صحابہ کرام میں جو تے الیکن حضرت ابو بکرصد بی سیسورت س کررو پڑے ۔ کسی نے یو چھا کہ آپ رو کیوں پڑے؟ بیتو خوثی کا موقع ہے! آپ نے فرمایا کہ بیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی پیش گوئی معلوم ہوتی ہے۔اب ظاہری الفاظ کے ذریعے ہے تو سور ہ نصر سے ایسا کوئی مفہوم نہیں نکلتا کہ جس سے سرکار رسالت مآ ب کے انتقال کا اشارہ ملتا ہو۔ یہاں تو صرف بیہ کہاجارہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدوآ گئی ، فتح بھی مکمل ہوگئی اور آ پٹے نے لوگوں کو دیکھے لیا کہ دین میں فوج درفوج داخل ہورہے ہیں تو اب حمداور استغفار کیجیے۔اللہ تعالی کی ذات تو بہ قبول کرنے والی اور بندول کی طرف رحت وشفقت ہے رجوع کرنے والی ہے۔حضرت ابو بکر صدیق نے محسوس فرمایا کہ یہاں رجوع اور انابت کا تذکرہ ہے۔ جب تمام فتوحات مکمنی ہوگئیں اورلوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو آ یک کا کام بھی یا پیٹھیل تک پہنچ گیا اور جب کام ختم ہو گیا تو اب صرف تشریف لے جاناباتی رہ گیا۔حضرت ابوبکرصدیق کی نگاہ دہاں تک پینچی جہاں تک عام صحابہ کی نظر نہیں پہنچی تھی۔ یہ آ پ کے ہم وبصیرت کی دلیل ہے۔

ای طرح ججۃ الوداع کے موقع پر جب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس وقت سیدنا عمر فاروق کی یمی کیفیت ہوئی۔ وہ رو پڑے اور کہا کہ بیتو حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس واقعہ کے ٹھیک الدن بعد واقعی حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

سیدنا حضرت عمر فاروق فہم وبصیرت کاوہ بلند مقام رکھتے تھے کہ ان کی تو قع ، اندازہ اور پیش بندی کے مطابق قر آن مجید میں کم وبیش سترہ مقامات پر آیات نازل ہو کیں ۔ گویا بیسترہ آیات وہ ہیں کہ جہال انہوں نے اندازہ کیا کہ اس معاملہ میں اسلام کی روح اور مزاح کا نقاضایہ ہے کہ یہاں اس طرح کا تھم ہونا چاہیے، وہاں اس طرح کا تھم بالآخر نازل ہوگیا۔ گویا شریعت کی مزاح شنا تی اور قر آن کی روح میں بالکل ڈوب جانے کے بعد ریہ کیفیت پیدا ہوگئی ہے۔ بالفاظ دیگر سیدنا حضرت عمر فاروق قر آن مجید کے رنگ میں اس طرح رنگ گئے تھے کہ ان کی زبان سے جو نکلا وہ بالآخروجی الہی میں شامل ہوگیا۔

تفیر قرآن کے مصاور کے بارہ میں ایک چھوٹی می بات رہ گئی ہے۔ وہ یہ کہ صحابہ کرائم میں سے بہت کم اور تابعین میں سے نسبتازیادہ بعض افراد نے قرآن مجید کے بعض مقامات کو بھے میں یہود و نصار کی کے ذہبی اوب سے بھی کام لیا ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جن کو اسرائیلیات کے مام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان روایات میں تین طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ پچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کی تائید قرآن مجید اور مستندا حادیث سے ہوتی ہے، یعنی جو بات قرآن مجید اور احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس طرح کی روایات بلااختلاف قابل ہوئی ہے وہی بات اسرائیلیات میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اس طرح کی روایات بلااختلاف قابل قبول ہیں۔ ایس متعدد مثالیں ملتی ہیں جس میں تو رات یا نجیل کے کسی بیان سے قرآن مجید کے بیان کی تائید ہوتی ہے۔ پچھ چیزیں ایس ہیں کہ جن کی نے قرآن مجید تھر آن مجید کرتا ہے اور نہ تکذیب محموب وہ روایات سے جمین بیں معلوم کہ تو رات وانجیل سے منسوب وہ روایات سے جمین یا غلط۔ نہ قرآن مجید سے وہ روایات کی تائید وہم دندان کی تصدیق کر واور نہ ان کی تر دید کرو۔ اگر حضور کے فر مایا، لا تصد قو ھم و لا تک ذبو ھم دندان کی تصدیق کر واور نہ ان کی تو راگر دید کے بغیر۔

مثال کے طور پر قرآن مجیدیل اصحاب کہف کاذکر ہے، لیکن ان کی تعداد کے بارہ میں کوئی متعین بات نہیں بتائی گئی۔ عہد نامہ قدیم کی بعض نہ ہبی کتابوں میں ان کی تعداد سات بیان ہوئی ہے۔ گویا قرآن مجید میں سات کا جوعد داصحاب کہف کے بارہ میں آیا ہے اس کی تھوڑی می تائید بائیبل کے اس بیان سے ہوجاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کے نام بھی بعض قدیم کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ واقعی ان کے بینام تھے یانہیں تھے۔ ہم ندان ناموں میں بیان ہوئے ہیں۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ واقعی ان کے بینام تھے یانہیں تھے۔ ہم ندان ناموں

کی تقعدیق کرسکتے ہیں۔اس لیے کہ ہمارے پاس تقعدیق کرنے کا کوئی ذریعے نہیں ہے اور نہاس امر کی تر دید کرسکتے ہیں کہ ان کے بینام نہیں تھے۔اس لیے کہ تر دید کرنے بھی کی کوئی بنیا دہارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی مفسر قرآن فطعیت کے ساتھ اس بات کو بیان نہیں کرسکتا کہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے۔

اسرائیلیات کی تیسری قتم وہ ہے جس کے بیانات قرآن مجیدیا احادیث صححہ سے متعارض ہیں۔ بائبل میں جس حصہ کوآپ تو رات کہتے ہیں ، وہ ان کی نظر میں سب ہے متند ہے۔ یہ بات شاید آپ کے علم میں ہو کہ بائیل یا کتاب مقدس کے دوجھے ہیں۔ ایک عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے۔ دوسرا حصہ عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔عہد نامہ قدیم میں انتالیس کتابیں ہیں اور عہد نامہ جدید میں ستائیس کے لگ بھگ کتابیں شامل ہیں عبد نامہ قدیم وہ ہے جوحفرت عیسیٰ عليه السلام سے بہلے يهوديوں ميں مروح تھا۔ اور عهد نامه جديد ميں وہ تحريرين شامل بين جوعيلى علیہ السلام کے بعدمروج ہوئیں۔ان دونوں کے مجموعے کو بائبیل یا کتاب مقدس کہتے ہیں ،اس یورے مجموعہ کو مذہبی کتاب کے طور پر کوعیسائی مانتے ہیں۔ یہودی صرف عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں۔عبد نامد قدیم کی ۳۹ کتابوں میں جو پہلی یانچ کتابیں ہیں وہ خامس خس کہلاتی ہیں۔ان ابتدائی پانچ کتابوں کے بارے میں یہودیوں کا بیان ہے کہ بیروہ تورات ہے جوحضرت موسیٰ علیہ السلام پرنازل ہوئی تھی۔ گویا عہد نامہ قدیم میں جو پہلی یا نج کتابیں ہیں وہ تورات کہلاتی ہیں۔ای تورات میں جوان کی نظر میں سب سے متند بھی جاتی ہے انبیاء علیهم السلام پر ایسے غلیظ اور بیہودہ الزامات لگائے گئے ہیں جو کسی بھی شریف انسان کے نزدیک نا قابل تصور ہیں۔اس میں جابجا اس قدرنضول اومہمل باتیں کا گئی نہیں جن کوایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بیہ بالکل فضول اور بے بنیا د خرافات ہیں۔

مسلمانوں میں عام طور پر طے شدہ اصول تغییر کی رو سے اسرائیلیات میں سے صرف ان چیز وں کے نقل کرنے کی اجازت ہے جن کی یا تو قر آن مجید سے تائید ہوتی ہو، یا کم از کم ان کا کوئی پہلو شبت یا منفی ایسانہ ہوجس کا قر آن مجید، اورا حادیث صححہ سے تعارض ہوتو ایسی روایات کو غیر جانبدارانہ انداز میں نقل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی اسرئیلیات صحابہ کرام سے بہت تھوڑی تعداد ہیں منقول ہیں۔ چھے بعض تعداد ہیں منقول ہیں۔ چھے بعض

دوسرے صحابہ سے مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایک مشہور صحابی تھے۔ جو یہودیت سے اسلام لائے تھے۔ ان کے علم میں بہت ی چیزیں تھیں۔ جن میں کچھانہوں نے بیان کیں ۔لیکن اسرائیلیات کا اصل رواح بعد میں تابعین اور تع تابعین کے زمانہ میں اس وقت شروع ہوا جب کچھلوگوں نے اس طرح کی چیزیں زیادہ تعداد میں روایت کیں جوعوام میں مقبول ہوگئیں عوامی مقبولیت د مکھر کام قصہ گولوگوں نے بھی بنی اسرائیل اور اہل کتاب کے حلقوں کی سی سائی باتوں کو بری تعداد میں بھولید دار میں کھیلا دیا۔

ایک آخری چیز جوتفیر قرآن مجید کے ضمن میں بیان کرنا ضروری ہے ہے ہے کہ ترجمہ قرآن بھی تفییر قرآن کا ایک اہم حصہ ہے۔ ترجمہ بھی ایک طرح کی تفییر ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک آپ قرآن مجید کی کئی آیت کو بچھ کراس کا مطلب متعین نہ کریں اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ترجمے کے لیے بھی فہم کی ایک سطح درکار ہے۔ جہاں جہاں قرآن مجید کی تفییر کو سمجھنا ضروری ہے وہاں تفییر سمجھے بغیر ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ جہاں تاویل کرنی ہے۔ وہاں تاویل کے بغیر ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ جہاں تاویل کرنی ہے۔ وہاں تاویل کے بغیر ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ گہا ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ گہا از کم سطح ترجمے کے لیے بھی ضروری ہے۔

قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہر محص کے بس کا کام نہیں ہوسکتا۔ ترجمہ کرنے میں اتی
پیچید گیاں اور مسائل بیدا ہوتے ہیں کہ جب تک قرآن مجید کے مضامین پر بہت اچھی گرفت نہ ہو
ہراہ راست کی آ دمی کا ترجمہ کے لیے قلم اٹھانا نہ صرف ایک بڑا دشوار اور مشکل کام ہے، بلکہ ایک
بہت بڑی جسارت بھی ہے۔ ترجمہ کے لیے ضروری ہے کہ خود قرآنی زبان پر عبور ہو۔ اور اس زبان کی
پرعبور ہو۔ پھر جس زبان میں آپ ترجمہ کررہے ہوں اس زبان پرعبور ہو۔ اور اس زبان کی
نزاکتوں کا اندازہ ہو۔ پھر جہاں، جس زمانہ میں اور جس علاقے میں آپ ترجمہ کررہے ہیں۔ اس
نراکتوں کا اندازہ ہو۔ پھر جہاں، جس زمانہ میں اور جس علاقے میں آپ ترجمہ کررہے ہیں۔ اس
زمانہ کا محاورہ آپ کو پہتہ ہو۔ اور وہاں کے رسم ورواح کا آپ کو علم ہو۔ بعض او قات ایک خاص
رواح کے پس منظر میں آپ ایک بات کوایک انداز سے کہیں گے تو اس کا مطلب اور ہوگا۔ لیکن
اس بات کو کسی دوسرے ماحول میں اس انداز سے کہیں گے تو اس کا مطلب بچھاور ہوگا۔ لغت میں
دونوں کی گنجائش ہوگی۔ اس لیے ترجمہ کرتے وقت ان چاروں چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے حد
ضروری ہے۔

میں ایک جھوٹی می مثال دوں گا۔جس سے اندازہ ہوگا کہ قر آن مجید کا ترجمہ کرنا کتنا

مشکل کام ہےاوراس کام میں کتنی نزاکتیں ہیں۔ یہ بات تو آپ کوضر ورمعلوم ہو گی کہ د کیھنے کے لیے عربی زبان میں کتنے صیغے استعال ہوتے ہیں \_نظر، رہّ ی، بھر،لغت میں ان متنوں کے معنی میں: اس نے دیکھا۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ تراهم ینظرون الیك وهم لا يبصرون ـ أگرلغت كي مدد سے اس آيت مباركه كالفظي ترجمه كريں تواس كامطلب كچھ يوں ہوگا۔ کہتم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور وہ تمہیں نہیں دیکھتے۔ بظاہراس ترجمہ ہے آیت مباركه كاكوئي مطلب فوري طوريرذ بن مين نبيل آئے گاليكن ترجمه كرنے والے كواگرع بي زبان كمزاج سية شنائى بو،ادبكا گرا دوق بوتواس كعلم بوكاكه تراهم كامفهوم اورب، ينظرونكا اور ہےاور یبھر ون کاادر ہے۔رآئی بری کے معنی ہیں کسی چیز کودیکھااور دیکھ کر سمجھا نظر کے معنی ہیں کہ دیکھنے والے نے محض نظر ڈالی، گویا دیکھا تو سہی لیکن دیکھ کر سمجھنے کی کوشش یا پر دانہیں کی ، لینی صرف دیکھا،اورنظر پڑگئ، جیسے ہم گاڑی میں بیٹھ کر جارہے ہوں تو بہت چیزیں راستے میں خود بخو دنظر آتی رہتی ہیں۔ہم ہر چیز کو نیغور ہے دیکھتے ہیں اور نہ بچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ ان پر صرف نظر پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے نظر۔ تیسرالفظ ہے ابصر جس کے معنی ہیں کہ دیکھا بھی، تمجھا بھی اور تسلیم بھی کیا کدواقعی ایا ہی ہے۔اب اس آیت کے معنی ہوئے :تم ان کود کیھتے ہو کہ وہ تمہیں محض تکتے ہیں،کیکن ان کوسوجھتا کچھنہیں۔ابار دوزبان میں سوجھناد یکھنے کوبھی کہتے ہیں۔سوجھنا عقل میں آ جانے کوبھی کہتے ہیں۔ مجھ لینے اور مان لینے کوبھی کہتے ہیں۔ جب تک عربی زبان کے ان تین لفظوں کامفہوم الگ الگ معلوم نہ ہو کہ سوجھنا کے کہتے ہیں۔ تکما کیا ہوتا ہے۔اور دیکھنے سے کیا مراد ہے، اور ابھر، رآئ اور نظر کے معانی میں فرق معلوم نہ ہوتو محض لفظی ترجمہ کردیے سے کا منہیں حلے گا۔اس لیے یہ یا در کھنا جا ہے کہ ترجمہ بھی تفسیر ہی کی ایک شاخ ہے اور تفسیر ہی کا ایک ذیلی اور چھوٹاسا شعبہ ہے۔اس لیے جس طرح مفسر قرآن کے لیے بہت ی چیزیں ضروری ہیں۔ای طرح مترجم قر آن کے لیے بھی بہت ی چیزیں ضروری ہیں۔



خطبشم تاریخ اسلام کے چند عظیم مفسرین قرآن ساریل ۲۰۰۳ء

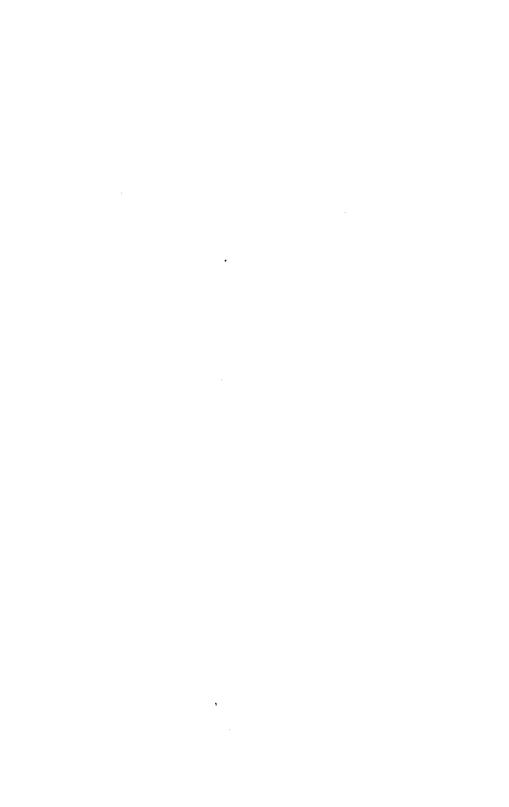

## بسم الله الرحمن الرحيم

مفسرین قرآن پر گفتگو کی ضرورت دووجو ہات ہے محسوس ہوتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تفسیری ادب میں جس طرح ہے اور جس تیزی کے ساتھ وسعت پیدا ہوئی اس کے نتیج میں بہت کی تفسیر یں لہمی گئیں۔ پورے قرآن مجید کی با قاعدہ اور کھمل تفسیروں کے علاوہ بھی بہت ی کتا بیں تفسیری موضوعات پر مشمل تیار ہو کی اور آئے دن تیار ہور ہی ہیں۔ ان میں سے بعض تفسیروں میں ایس لیے چزیں بھی شامل ہوگئ ہیں جوضح اسلا می فکر کی نمائندہ نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے طلباء کوان تمام رجی نات اور اسالیب سے باخبر اور متنبدر ہنا چاہیے۔ اس لیے مناسب محسوس ہوتا طلباء کوان تمام رجی نات اور اسالیب سے باخبر اور متنبدر ہنا چاہیے۔ اس لیے مناسب محسوس ہوتا خریر سے میں نامور ، متندا اور رجی ان سازمفسرین قرآن کا تذکرہ کیا جائے جوتفیر کے پورے ذخیر سے میں نیاں اور منفر دمقام بھی رکھتے ہیں اور شیح اسلامی فکر کی نمائندگی بھی کرتے ہیں ، یہ وہ بالغ نظر اور تاریخ سازمفسرین قرآن ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے علوم کی نشر واشاعت میں بالغ نظر اور تاریخ سازمفسرین قرآن ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے علوم کی نشر واشاعت میں سامنے ہیں ، اور جن کے اخلاص اور برکت ممل سے آج قرآن مجید کے معانی اور مطالب اپنی سامنے ہیں ، اور جن کے اخلاص اور ہرکت میں موجود ہیں۔ سامنے ہیں ، اور جن کے اخلاص اور ہرکت میں موجود ہیں۔ اصل شکل میں ہم تک پہنچے ہیں اور ہمارے یاس موجود ہیں۔

مفسرین قرآن پر گفتگو کی دوسری بردی وجہ بیہ ہے کہ قریب قریب تمام برئے اور نمایاں مفسرین قرآن تو نفسیر کے مختلف اسالیب کی ترجمانی مفسرین قرآن کے مختلف اسالیب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بعض تفسیریں ایسی ہیں جو انتہائی جامع انداز کی ہیں، اور ان میں تمام بنیادی رجمانات کو سمولیا گیا ہے۔ کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو علم تفسیر کے کسی خاص رجمان یا اسلوب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور اگر قرآن کے طلباء اس خاص رجمان یا اسلوب سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو وہ تفسیریں ان کے لیے خاص طور پر مفید ہیں۔ لیکن ان طلباء کے لیے ان تفاسیر کی افادیت

نسبتاً کم ہوگی جوقر آن مجید سے صرف عمومی اور ضروری واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تفسیر کے کسی متعین اسلوب سے دلچپی نہیں رکھتے۔اس لیے آج کی گفتگو میں اس پورے موضوع کی تمہید اور ابتدائی بیان ہوگا اورکل کی گفتگو میں مضرین کے مناجج پر گفتگو ہوگی۔

جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا جاچکا ہے تفسیری ادب کی جمع و تہ و مین اور تو سنے و ارتقاء کا عمل صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی صحبت میں جتنا قر آن مجید سیکھا، اس کو پوری دیانت ، امانت اور صحت کے ساتھ تا بعین تک منتقل کردیا۔ پھر صحابہ کرامؓ کی اپنی تہم و بصیرت اور تربیت نبویؓ کے نتائے کی روشی میں جو فکر و شعور اور اجتہا دی بصیرت ان کو حاصل ہوئی اس سے کام لے کر انہوں نے نئے نئے تنفییری نکتے دریافت فر مائے۔ پھر اس دور کے حالات ، وسائل ، اسلوب اور لغت پر جوعبور ان کو حاصل تھا اس کی روشی میں انہوں نے قرآن مجید کی بہت ہی آیات اور الفاظ کی مزید تفسیر و تشریح کی ۔ ان سب عوامل کے نتیج میں متعدد صحابہ کرامؓ کو علم تفسیر میں مرکزیت اور مرجمیت کا در جہ حاصل ہوا۔

حوالہ اور مرجع کی حیثیت حاصل کرنے والے ان صحابہ کراٹم میں نمایاں ترین نام ان صحابہ کراٹم کے تھے جن کا کئی بار تذکرہ ان گذارشات میں کیا جاچکا ہے یعنی خافاءار بعہ ،اوران کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ،حضرت ابی بن کعبؓ ،حضرت ابو موی اشعریؓ ،حضرت عاکشہ صدیقۃ ،حضرت عبداللہ بن عباسؓ و غیرہ و غیرہ و ان سب میں نسبنا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو خاص مقام ماصل ہے۔ ان کو عمر بھی خاصی طویل حاصل ہوئی۔ اس لیے ان کے شاگردوں کی ناص مقام ماصل ہے۔ ان کو عمر بھی خاصی طویل حاصل ہوئی۔ اس لیے ان کے شاگردوں کی تعداد بھی دوسروں سے زیادہ تھی اور ان کا کردار بھی علوم قرآن کی نشروا شاعت کے بارے میں سب سے نمایاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو خود رسول اکر مؓ سے براہ راست استفادہ کا شرف بھی حاصل ہوا۔ چونکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز لیعنی بچازاد بھائی شرف بھی حاصل ہوا۔ چونکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز لیعنی بچازاد بھائی سے کے گھر کے اندر بھی جانے کا اکثر اتفاق ہوتار بتا تھا۔ اور کئی مواقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ایے معمولات کا بھی مشاہدہ کیا جو کسی اور کے لیے اتنی آسانی سے ممکن نہیں تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں دیکھناچا بتا ہوں کہ آپ برات کی مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں دیکھناچا بتا ہوں کہ آپ برات انہیں ایے ہمراہ طرح گزارتے ہیں۔ آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور ایک رات انہیں ایے ہمراہ

تھمبرایا۔جس رات آ پ کوام المونین حفرت میمونڈ کے گھر قیام فر مانا تھاوہ رات حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی حضور کے دولت کدہ برگزاری۔انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے رات گزارنے کی پوری کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ اور پھرایک مفصل روایت میں ان سارے حالات و مشاہدات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ کے آرام فرمانے کا کیا طریقہ تھا۔ تہجد کے لیے کیے اٹھا کرتے تھے، وضوکرنے کا کیا طریقہ تھا،رات کی نماز کس طرح اوا کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز کتنی طویل ہوتی تھی ،اوراس کے بعد کیا کرتے تھے،نماز فجر کے لیے کیسے تشریف لے جاتے تھے۔ بیساری تفصیلات انہوں نے بیان فرمائیں۔ای طرح اور بھی بہت ہے مواقع ان کو حاصل رے۔ رسول الله محد نیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس م وحضرت عمر فاروق کی بھی قریبی صحبت اورخصوصی شفقت حاصل رہی ۔ وہ کم دبیش بارہ سال ان کے ساتھ رہے۔حضرت عمرفاروق ؓ نے ان کو ہمیشہ کہارصحابہ کرامؓ کے مقام پر رکھا۔ یہاں تک کہا یک مرتبہ جب بعض خاص ادر اہم امور برمشورہ کرنے کے لیےصف اول کےصحابہ کرام ٌکو بلایا گیا۔ تو ان کے ساتھ ہی نوعمراورنو جوان عبداللہ بن عباس کو بھی بلایا گیا۔اس موقع پر بعض صحابہ کرام ؓ نے یو چھا کہاتنے معمر صحابہ کی موجودگی میں ایک کم سن اور نوآ موز نو جوان کو کس لیے بلایا گیا ہے تو حضرت عمر فاروق نے براہ راست کوئی جوابنہیں دیا۔لیکن جب محفل کا آغاز ہوا تو آنجناب نے وہاں موجود صحابہ کرامؓ ہے کوئی سوال کیا۔لیکن وہاں موجود حضرات میں ہے اکثریت اس سوال کا جواب نیدد ہے تکی۔حضرت عمر فاروق ؓ کےاشارہ پرحضرت ابن عباسؓ نے اس کاوہ جواب دیا کہ سب لوگ عش عش کرا مٹھے۔اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ انہیں اپنی کم سیٰ کے باوجود کس لیے بلاما گيانھا۔

علاوہ ازیں حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علیؓ ہے بھی ایک خاص مناسبت تھی۔ دونوں آپس میں چپاز اد بھائی تھے۔ دونوں کا آپس میں وہی رشتہ تھا جودونوں کا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم وضل ہے بھی ان کو کسب فیض کے بہت ہے مواقع حاصل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا شاران کے قریب ترین رفقاء اور معتمد ترین مشیروں میں ہوتا تھا۔ اس مسلسل ہمرا ہی سے ان کو حضرت عبداللہ بن ان کو حضرت عبداللہ بن ان کو حضرت علی کے علم وضل سے استفادہ کے قیمتی مواقع حاصل ہوئے۔ یوں حضرت عبداللہ بن

عباس نےعلوم قر آن میں مہارت حاصل کرنے کے وہ تمام مکندؤ رائع استعال فرمائے جوکسی اور شخص کوحاصل نہ ہو سکتے تھے۔

ان سب مواقع و فررائع سے بڑھ کر حفرت عبداللہ بن عباس کو اللہ تعالی کی طرف سے طلب علم کا غیر معمولی شوق بھی عطا ہوا تھا۔ وہ گری اور سردی کی پروا کیے بغیر اور دن رات کا خیال کیے بغیر مختلف جیر صحابہ کرائم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان سے وہ تمام مسائل معلوم کیا کرتے تھے جو نہم قر آن کے لیے ضروری تھے۔ ایک مرتبہ قر آن مجید کی کسی آیت پرغور فر مار ہے تھے۔ غور وخوض کے دور ان میں اندازہ ہوا کہ معاملہ اٹک گیا ہے اور بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آرہی۔ شدید گری کا زمانہ تھا اور تپتی ہوئی دو پہرتھی۔ کسی انصاری صحابی کی طرف خیال گیا کہ ہوسکتا ہو جہ کہ ان کے پاس اس آیت کا علم موجود ہو۔ اس وقت گھر سے نگھ اور صحابی کے دروازہ پر جا چہ ہوں اس نہیں سمجھا اور ان کے گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھ گئے۔ گرم گرم لو کے تھیٹر سے انہیں ہے آرام کرنا کو جھلساتے رہے۔ گردآ لود ہوا کے ساتھ سو کھا ورخشک سے تاڑا اڑکر ان کے بالوں میں تھنست رہے۔ لیکن وہ مبرو ہمت سے و ہیں بیٹھ انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب تھکن سے نیندآ گئ

عصر کا وقت ہوا۔ صحابی رسول مناز اوا کرنے کے لیے گھر سے باہر نگا۔ ویکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپازاد بھائی گرمی میں بچھر پر سرر کھے سور ہے ہیں۔ وہ ایک دم گھرا سے گئے اور بیمنظرد کھے کر پریشان ہو گئے، ہے ساختہ بولے: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَ لَم کے بھائی! آپ نے جھے یاد فر مالیا ہوتا! آپ خود کیوں تشریف لا گ؟ آپ نے فر مالیا اللعلم یوتی و لا یاتی۔ علم کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے، علم خود چل کرنہیں آتا۔ اس سے انداز ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشقت اور محنت سے قرآن مجید کاعلم حاصل کیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس کے تلا ندہ کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، جنہوں نے بڑے پیانہ پران سے کسب فیض کیا۔اگر چدان کے شاگر دوں کی ایک طویل فہرست ملتی ہے، کیکن ان کے شاگر دوں میں سب سے نمایاں نام حضرت مجاہد بن جبیر کا ہے۔ بیا ۲ ھ میں پیدا ہوئے، بید حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا۔ کبار صحابہ حیات تھے اور ہر طرف قرآن فہی کے چرچے تھے۔اس

ما حول میں مجاہد بن جبیر نے کسب فیف تو بہت سے صحابہ سے کیا، لیکن ان کواصل تلمذ حفرت ابن عباس ہی سے حاصل رہا، ۔ ہوش سنجا لئے سے لے کر حضرت عبداللہ بن عباس کے انقال تک وہ ان کے ساتھ رہے اور ان سے تمام علوم وفنون اخذ کیے ۔ قرآن مجید کے علوم پر بالآخر ان کو وہ گرفت حاصل ہوئی جوسید ناعبداللہ بن عباس کے شاگر دوں میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی ۔ ان کی تمام عمر مکہ تکرمہ میں گزری ۔ وہاں جو مشد درس حضرت عبداللہ بن عباس نے سنجال رکھی تھی وہ ۲۸ ھیں ان کے انقال کے بعد مجاہد نے سنجال رکھی تھی

حضرت مجاہد بن جبیر نے کم وہیش چھتیں سال بیمند درس سنجالی اور ہزاروں تشدگان علم کو سیراب کیا۔ ہم اھ میں حرم شریف میں حالت سجدہ میں ان کا انقال ہوا۔ ان کی مرتب کردہ ایک تفسیر ہے۔ جوتفبیر مجاہد بن جبیر کے نام سے معروف ہے۔ بیتفبیر خاصے عرصہ سے الگ کتابی شکل میں شائع نہیں ہو تکی تھی۔ البتہ اس کے تمام اہم مضامین اور بنیادی مطالب بڑے بڑے مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کرر کھے تھے۔ بیسعادت ادارہ تحقیقات اسلامی کے ایک مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کرر کھے تھے۔ بیسعادت ادارہ تحقیقات اسلامی کے ایک فاضل رفیق موان نا عبدالرحمٰن طاہر سورتی مرحوم کو حاصل ہوئی جنہوں نے اس کتاب کو متعدد مخطوطات اور قدیم تفسیری مصادر کی مدو سے بڑی محنت سے ایڈٹ کر کے مرتب کردیا اور حکومت قطر کے جہیر ترج ہے۔ برتی حیاسائر پرشائع کرایا۔

حضرت مجاہد بن جرنے جوتفسری روایات حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی ہیں ان کوامام بخاری اور امام شافعی نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں جگہددی ہے۔ امام بخاری کی جامع صحیح میں بہت سے مقامات پر بالخصوص کتاب تفسیر میں قرآن مجید کی بہت ہی آیات کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن عباس اور مجاہد بن جبر کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ یوں امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس کے علوم وفنون کو آئندہ آنے والوں کے لیے محفوظ کردیا۔ اس طرح امام شافعی کی کتابوں، بالخصوص احکام القران، احکام الحدیث اور اختلاف الحدیث میں جگہ جہاں حضرت مجاہد عبداللہ بن عباس کے تفسیری اقوال کو حضرت مجاہد کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے وہیں خود حضرت مجاہد کے ارشادات کو بھی جگہ دی گئی ہے۔

حصرت مجاہد بن جرنے پورا قر آن مجید ۳۰ مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے پڑھا۔ بیہ ۳۳ مرتبہ تواس طرح عمومی انداز میں پڑھا جس میں انہوں نے قر آن مجید کی ہرآیت کے معنی اور

مطلب کوان ہے سنا اور سمجھا۔ کیکن تین مرتبہ پورے قر آن مجید کواول ہے لے کر آخر تک اس طرح توجداور گبرائی سے بڑھا کدان کا بے الفاظ بیں، اقف عند کل آیة اسئله فیمن نزلت کیف کانت، میں ہرآیت بر تھہ تا تھا اور بوچھتا تھا کہ بیکس بارے میں نازل ہوئی اور کس صورتحال میں نازل ہوئی، جب نازل ہوئی تو اس کے کیا اثرات ظاہر ہوئے اور کیا نتائج برآ مد ہوئے۔اس طرح ایک ایک آیت کے بارے میں ان سے کسٹیف کیا۔ گویا انہوں نے ۳۳ مرتبہ پور نے قرآن مجید کااول سے لے کرآخر تک سبق لیااور بلاآ خرتفسیر کے بہت بڑےامام قرار یائے مجاہدین جرکتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے جو یکھ سنتا تھاا ہے لکھتا جاتا تھااور ا بے تحریری ذخائر کو بار باران سے یو جھ یو جھ کربہتر بنا تار ہتااورا بی تحریری یا دواشتوں کی اصلاح کیا کرتا تھااورانہیں بہتر ہے بہتر بنانے کی کوشش میں لگار ہتا تھا۔<ھنرت مجاہدٌ کی تفسیری روایات تمام کتب حدیث ، بالخصوص صحاح سته میں شامل ہیں ۔صحاح ستہ میں بہت کم راوی ایسے ہیں جن کی روایات ان جھ کی چھ کتب ا حادیث میں موجود ہوں ۔حضرت مجامد بن جبران معمّدترین اورمعتبر ترین خوش نصیب اہل علم میں ہے ہیں جن کی روایات کتب صحاح ستہ کی ہر کتاب میں موجود میں ۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی در جہ کے انسان تھے۔اوران کے کام کوکس قدرسراہا گیا۔ حضرت مجاہدین جبر کے علاوہ تابعین میں مفسرین قر آن کی ایک بڑی تعدا داور بھی ہے جن سے تفسیری روایات منقول ہیں۔ان تابعین میں ہے ایک بہت بڑی تعدادتوان لوگوں کی ہے جوخودسیدنا عبداللہ بن عباسؓ یا دوسر ہے صحابہ کرامؓ کے شاگرد ہیں۔اور کچھ وہ حضرات ہیں جن کو صحابہ کرام ہے براہ راست استفادہ کا تو زیادہ موقع نہیں ملا ،البتہ انہوں نے اکابر تابعین ہے کسب فیض کیا۔صحابہ سے براہ راست کسب فیفل کرنے والے تابعین میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کے تلامٰہ ہ اور حضرت علیؓ ہے کوفہ میں قیام کے دوران میں کسب فیض کرنے والوں کی ایک بڑی تعدا د شامل تقى \_ان سب كاتفسيرى ذخيره جيبے جيائي شكل ميں آتا گيادوسروں تك پنچٽا گيا۔ پہلی صدی ججری اس اعتبار ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ صحابہ اور تابعین کے

کیبلی صدی جمری اس اعتبارے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ذریعے ہے اور تابعین کے ذریعے سے آنے والے تمام ذخائر اور تمام روایات تحریری شکل میں آگئیں اور ایک دوسرے کو دستیاب ہؤگئیں۔مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس جن کا قیام اکثر و بیشتر مکہ مکرمہ یا طائف میں رہا۔مکہ مکرمہ میں تو ان کی روایات ان کے تلامذہ کومیسر تھیں الیکن حضرت علی جو کوفہ میں قیام فرما

سے ان کی روایات کا خاصابرا حصہ شروع شروع میں مکہ مکر مہ کے بعض تابعین کومیسر نہیں تھا۔ اسی طرح پچھ محابہ کرام جود مثل میں سے ، مثلاً حضرت ابوور داءیا حضرت عبادہ بن صامت ، ان کی روایات کوفہ اور مدینہ والوں کوشروع شروع میں حاصل نہیں تھیں ۔ لیکن پہلی صدی ہجری کے اوا خر تک جب ان تمام تابعین نے اپنے اپنے ذخائر تحریری شکل میں مدون و مرتب فرما لیے اور انہیں کتابی شکل دے دی تو پھر یہ نسخے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنا شروع ہوگئے اور انہیں یوں دوسری صدی بہنچنا شروع ہوگئے اور ایوں دوسری صدی کے اواکل تک بہتمام ذخیرہ معلومات تمام تابعین تک پہنچ گیا۔

اب دوسری صدی جمری میں اس عمل کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس کی تفصیلات اگر دیکھی جائیں تو جیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں ہے اتنابڑا کا م لیا۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ مواد کا تعلق تھا' وہ تو صحابہ کرام ٹے نے ذریعے ہے سامنے آگیا، انہوں نے تابعین تک پہنچادیا۔ تابعین نے پورے مواد کو مرتب کرلیا اور ایک دوسرے تک پہنچادیا۔ اور یوں پہلی صدی جمری کے اوا خرتک پیسارا کا ممرتب و مدون مجموعوں کی شکل میں صبط تحریمیں آگیا۔ بیسارا تفسیری ذخیرہ وہ تھا جوا کشروبیشتر احادیث و آثار پر شمتل تھا۔

لیکن تفسیر قرآن مجید کا ایک پہلوہ ہ قاجس کا تعلق زبان وادب اور لغت سے تھا۔ لغت کے ذخائر کو محفوظ کرنے کے لیے زبال وال حضرات میدان میں آئے اور انہوں نے اس قدر باریک بینی بھنت اور عرق ریزی سے اس کا م کو کیا کہ انہوں نے قرآن مجید اور صدیت رسول کا ہر وہ عبارت اور ہروہ جملہ جس کو بحضے کے لیے کسی قدیم شعر کی یا کسی قدیم او بی حوالہ کی ضرورت تھی یا ضرب المثل اور محاورہ کے بارہ میں وضاحت در کا رتھی ان سب سے متعلق ضروری علمی ، لغوی اور ادبی مواد کو پور سے عرب میں پھر پھر کر جمع کیا۔ وہ شخصیتیں جنہوں نے بیکام کیا ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ سب کا ذکر تو یہاں نہیں کیا جاسکتا صرف ایک عظیم شخصیت کا حوالہ یہاں دیتا ہوں۔

عبدالملک اصمعی اس شان کے انسان ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے انہیں کسی دوسرے ملک میں سفیراورا پلجی کے طور پر جیجا۔ غالبًا سلطنت روما کی طرف جیجے گئے تھے۔ وہاں جب وہ پیغام لے کر گئے اور گفتگو کر کے وآپی آرہے تھے تو اس ملک کے بادشاہ نے جوابی خط میں مسلمان خلیفہ کو کلھا کہ آگر آپ انہیں میرے ملک میں تشہرنے کی اجازت دے دیں توجو قیت

آ ب كبيل كي يل ادا كرول كا، اس ليح كه يل في اين زندگي بيس اتناعقل مند انسان تبيس دیکھا۔ بیر تصعبدالملک اصمعی ران کی اصل شہرت بطورا یک ادیب اور بطورا یک ماہر لغت اور بطور ایک نقاد کے رہی ہے۔لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے ستر • کسال اس مشقت میں گزارے کہ عُرب کے گوشے گوشے میں گئے ،ایک ایک قبیلے میں پھرےاور ریکتانوں میں اونٹ کی ، گدھے کی اور نچر کی پیٹھوں پر اور پیدل سفر کیا۔ کوشش میتھی کہ عربی زبان کے جینے اسالیب، امثال، عبارات ،کلمات اورمحاورات کسی نہ کسی حیثیت سے قر آن مجید کو سجھنے کے لیے ناگزیر میں انہیں جمع کرلیا جائے۔ بھی سنا کہ فلال قبیلہ میں ایک بوڑھا آ دمی ہے جس کی زبان بہت رواں اور معیاری ہاور قدیم اسالیب زبان ہے واقف ہے۔اس کے پاس جاکرمہینوں قیام کیا، ظاہر ہے کہ علم و ادب سکھانے اورمعلومات فراہم کرنے کے لیےلوگ ہروقت فارغ تونہیں بیٹے ہوتے تھے کوئی سفر برگیا ہوا ہوگا ،کوئی بیار ہوگا ۔کوئی مصروف ہوگا۔لہذاان لوگوں ہے کسب علم کے لیے تھم ہرنا بھی پڑتا تھا۔ان کا انتظار بھی کرنا پڑتا تھا۔ قیام وطعام کا بند وبست بھی کرنا پڑتا تھا۔ٹھبر نے کا انتظام بھی مشکل ہوتا ہوگا۔اینے نوٹس بھی ساتھ رکھتے ہوں گے۔آج ان مشکلات کا اندازہ کر ناممکن نہیں جواس سارے عمل میں اہل علم کو پیش آتی ہول گی۔ان سب مشکلات کے باوجود انہوں نے ۵۰ سال بیکام کیااور قر آن مجید کے لغوی اوراد بی اسالیب کے بارے میں اتنا مواد جمع کر گئے کہ پھر ہمیشہ کے لیے دنیا کومستغنی کردیا۔اس کام ہے دلچین لینے والے اسمعی کی طرح کے اور حضرات بھی تھے۔لیکن بیان میں سب سے نمایاں تھے۔

اس طرح نقل اورروایات ہے متعلق جمع و تد وین کا کام تو پہلی صدی میں مکمل ہوگیا۔ جو کام زبان، لغت اور اوب ہے متعلق تھا وہ دوسری صدی ہجری میں مکمل ہوگیا۔ یہ تمام تحریری تفسیری ذخائر، عبد الملک اصمعی اور ان کے ہم عصر اہل علم کے ادبی اور لغوی ذخائر، سب دوسری صدی ہجری کے جم ہونے سے پہلے پہلے مرتب ہوگئے۔ دوسری صدی ہجری کے جمن اہل علم نے قرآنی زبان اور قرآنی ادبیات کی میہ خدمت کی ان میں ابوالعباس تعلب، المبرد، مفضل ضی ، کی مین زیاد الفراء وغیرہ شامل تھے۔

جب تیسری صدی کا آغاز ہوا تو قر آن مجید کے تمام طلباء کے سامنے بیسارا مواد مرتب شدہ موجود تھا۔تحریری ذخائر کی شکل میں بھی ،اسا تذہ کی شکل میں یھی اور مختلف مدارس اور مکاتب کی شکل میں بھی جہاں درس دینے والے موجود تھے۔ اب گویا تیسری صدی ہجری میں وہ مرحلہ آیا کہ قر آن مجید کی جامع تغییرات مرتب کی جائیں۔ الی تغییرات جن میں صحابہ کرائم کے ذریعہ سے آنے والاسار اعلم بھی کیجا ذریعہ سے آنے والاسار اعلم بھی کیجا ہو، لغت اور اوب سے متعلق وہ سارا ذخیرہ جواسمعی اور ان کے معاصرین کے ذریعہ سے آیا تھا اس سے بھی کام لیا گیا ہو، اور اس وقت تک قر آن مجید کے بارہ میں جو کچھ لوگوں نے سوچا وہ بھی سارا کا سارا کا سارا موجود ہو۔

پھر پہلی صدی ہجری کے اوا خربی سے اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد نے قرآن مجید کے فقہی احکام پراس نقط نظر سے خاص طور پرغور وخوض شروع کردیا تھا کہ کس آیت سے کتنے احکام نگلتے ہیں، اور قرآن مجید کے کون سے الفاظ میں کون سا اسلوب ایسا استعال ہوا ہے جس سے کوئی نیا تھم معلوم ہوتا ہے۔ یہا تنا بڑا اور اتنا غیر معمولی کام تھا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔امام اعظم حضر سے امام ابو صنیفہ کے بارہ میں ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیا ہے ہے براہ راست جتنے احکام مستبط کیے ہیں ان کی تلا فدہ اور منتسین نے جو مزید زائد ہے، اور ان کے مرتب کردہ احکام کی روثنی میں ان کے تلا فدہ اور منتسین نے جو مزید تفریعات (فروی احکام اور جزوی تفصیلات) مرتب کی ہیں ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد دس لاکھ بنتی ہے۔گویا انہوں نے قرآن مجید کی چندسوآیا سے دس لاکھ چھیاسی ہزار احکام کا استفراط کیا۔

امام شافعی کامحبوب اور محتر م نام ہم سب نے سنا ہے۔ وہ اپنے زمانہ کے نامور ترین مفسرین، محدثین اور فقہائے اسلام میں سے ہیں، اسلامی تاریخ کیامعنی، انسانی تاریخ کے صف اول کے چند قانونی د ماغوں میں سے ایک ہیں۔ اگر انسانی تاریخ کے دس بہترین قانونی د ماغوں کی کوئی فہرست بنائی جائے تو امام شافعی ّلاز ما ان میں سے ایک ہوں گے۔ انہوں نے عالم انسانیت کو اصول فقہ کا علم دیا۔ آج دنیا کے ہر قانون میں علم اصول قانون، لیخی انسانیت کو اصول فقہ کا علم دیا۔ آج دنیا ہے ہر قانون میں علم اصول قانون، لیخی پی juris prudence پڑھا اور پڑھا یا جاتا ہے۔ امام شافعی اس دقیق اور عمیق فن کے موجد ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجے کہ جو شخص اصول قانون جیسے غیر معمولی علم کو مدون کر ڈالے وہ کس در جہ کا انسان ہوگا۔

امام شافعی کے شاگر دامام احمدا بن حنبل ہے بھی ہرمسلمان واقف ہے۔ان کے بارے میں امام ابن تیمیہ کا بیر جملہ و ہرا دینا کا فی ہے کہ امام احدؓ ہے محبت اس بات کی کافی دلیل ہے کہ اس انسان کوسنت رسول سے محبت ہے۔ یعنی جس شخص کوسنت رسول سے محبت ہوگی اس کوامام احمد سے لاز ما محبت ہوگی۔ان کامقام ومرتبہ واضح کرنے کے لیے بیدایک جملہ ہی کافی ہے۔امام احمد کی زندگی غیرمعمولی طور پرعبادت اورانابت الی اللّٰہ کی سرگرمیوں میں گز رتی تھی۔وہ اس معاملہ میں اینے زمانہ میں ضرب المثل تھے کہان کے دنعلم حدیث کی تدریس میں اوران کی را تیں مصلے پر کھڑے ہوکر زارو قطار روکر گز را کرتی تھیں لیکن جب بھی عبادت سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے کہاےاللہ امام شافعی کی عمر میں برکت عطافر ما۔ان کا اپنابیان ہے کہ میں نے گذشتہ میں سال میں کوئی ایک نماز بھی الی نہیں پڑھی جس میں میں نے امام شافعی کے لیے دعانہ کی ہو۔ امام احد حنبل کی ایک منھی می بچی تھی جو بیسو جا کرتی تھی کہ میرے والداتن غیر معمولی عبادت کرتے ہیں کہ دنیاان کی عبادت کوضرب المثل مجھتی ہے۔ وہ کہتی کہ آخراس سے زیادہ کیا عبادت ممکن ہے کہ دن مسجد میں حدیث پڑھانے میں گذریں اور راتیں مصلے پر کھڑے ہو کر رونے میں ۔ان دومشاغل کےعلاوہ میر ہےوالد کوکسی چیز سےغرض نہیں ہے۔وہ یہ بھی سوجا کرتی کہ امام شافعیؓ 'جن کے لیے میرے والد ہروقت دعا کرتے ہیں آخر وہ کس درجہ کے انسان ہوں گے۔اورآ خزان کی عبادت گزاری کس درجہاور کس شان کی ہوگی۔امام شافعی قاہرہ میں رہتے تھے اورامام احمد بن خنبل بغداد میں رہا کرتے تھے۔ قاہرہ اور بغداد کا فاصلہ اتنا تھا کہا گرآ ہے اس زیانہ کے لحاظ ہے دیکھیں تو ملا قات کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔

اتفاق الیاہوا کہ امام شافی کا پیغام امام احمد کو ملا کہ میں بغداد آنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ بغداد میں فلال محدث کے علم میں ایک حدیث ہے اور میں ان سے براہ راست اس حدیث کو سننے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ ان کی عمر اتن ہوگئ ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ و نیاسے چلے نہ جا نیں۔ چنانچہ ان سے ایک روایت سننے کے لیے انہوں نے قاہرہ سے بغداد کا سفر اختیار کیا۔ اس زمانے میں نہ ریل گاڑیاں ہوتی تھیں، اور نہ جہاز ہوتے تھے۔ لیکن قافلے چلاکرتے تھے، اور قافلوں کو منظم کرنے والے ہوتے تھے، اور قافلوں کو منظم کرنے والے ہوتے تھے، جیسے آج کل ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں۔ انہیں جمال کہا جاتا تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسر سے شہر تک کاروان لے کر جایا کرتے تھے۔ تنہا سفر کرنا مشکل ہوتا تھا۔ راستے میں

نہ کھانے کا انظام ہے، نہ پانی ہے، اور نہ سرائے۔ البتہ پورا کا رواں جب چلے گا تو چارسو پانچ سو
افراد پر شتمل ہوگا۔ وہ ابنا انظام بھی کرے گا اور کھانے پینے کا بندو بست بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ اور
راستہ میں اپنی حفاظت کا انظام بھی وہی کرے گا۔ اس لیے لوگ بہت پہلے سے قافلے میں بنگ کرالیا کرتے تھے۔ اعلان ہوجا تا تھا کہ فلاں تاریخ کو قافلہ روانہ ہوگا۔ جسے جانا ہو وہ پلیے جمع کر اور قافلہ میں شامل ہوکر روانہ ہوجائے۔ چنانچہ امام شافعیؓ نے بھی اپنے کرائے کے پلیے جمع کروائے اور قافلہ میں شامل ہوکر روانہ ہوگئے۔ کرائے کے پلیے جمع کروائے ہے ساتھ روانہ ہوگئے۔ کرائے کے پلیے سے جمع کروائے ہے ساتھ کے جمع کروائے ہے جمع کروائے ہے جمع کروائے ہے جمع کروائے ہے ہے۔ اس لیے کہ جس اور کھانے کے پلیے ساتھ لے لیے جاتے تھے اور وقت پر جمع کروائے ہیں بھی لگایا کرتے تھے۔ ان حکم قافلہ پڑاؤ ڈالاکر تا تھا۔ اس جگہ قرب و جوار سے لوگ آ کرد کا نیں بھی لگایا کرتے تھے۔ ان حکم تھے والے قافلہ پڑاؤ ڈالاکر تا تھا۔ اس جگہ قرب و جوار سے لوگ آ کرد کا نیں بھی لگایا کرتے تھے۔ ان طرح کئی ماہ کا سفر کرکے امام شافعیؓ بغداد بھی گئی ہو انظے والے لفتہ بیسیوں پر کھانالیا کرتے تھے۔ اس طرح کئی ماہ کا سفر کرکے امام شافعیؓ بغداد بھی گئی ہو اور کیا تھا۔ اس طرح کئی ماہ کا سفر کرکے امام شافعیؓ بغداد بھی گئی ہو گئی ہے۔ اس طرح کئی ماہ کا سفر کرکے امام شافعیؓ بغداد بھی گئی ہو گئ

احدٌ سنت کے مطابق فجر کے بعد مسجد میں بیٹے رہے اور ذکر کرتے رہے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کے نوافل اداکر کے گھروآ پس آئے کہ مسنون طریقہ یہی ہے۔ امام شافعیؓ فجر پڑھ کرہی وآ پس آگئے اور انہیں ناشتہ کے لیے بلایا گیا تو وہ دوبارہ چادر بھینک کرنا شتہ کے لیے آکر بیٹھ گئے۔ اب یہ بچی دیکھتی تھی کہ اس کے والد ہمیشہ سے مہت تھوڑا کھاتے ہیں۔ اس نے شاید یہی سنا تھا کہ بزرگ بہت تھوڑا کھاتے ہیں۔ لیکن امام شافعیؒ کو دیکھا کہ انہوں نے خوب ڈٹ کرنا شتہ کیا۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ اگریہ واقعی بزرگ ہیں تو ان کے اندریہ با تیں ہیں تو بھریہ بزرگ میں۔ کے اندریہ با تیں ہیں تو بھریہ بزرگ میں۔

اسی اثناء میں امام احمدٌ نے استادگرامی ہے یو چھا کہ رات آ رام سے گذری؟ ٹھیک طرح سے سو گئے تھے؟ امام شافعی نے جواب دیا کہرات تو اللہ تعالی کے فضل سے آرام سے گذری، مگر میں سویا ایک لحد کے لیے بھی نہیں۔انہوں نے پوچھا: کیاد جہ ہوئی؟ امام شافعی نے جواب دیا کدرات جبتم نے عشاء کی نماز پڑھائی توتم نے بیآ یت تلاوت کی ،وان کان ذو عسرہ فنظرہ الیٰ میسرہ **۔ بی**سور**ۃ بقرہ کی آخری آیات میں سے ہے۔اس میں کہا گیا ہے ک**ہا گر مقروض تنگدست ہوتو اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک اے خوشحالی نصیب نہ ہوجائے۔ ا مام شافعی نے فر مایا کداس آیت مبار کہ کوئ کرمیرے ذہن میں یہ بات آئی کداس آیت سے تو اسلامی قانون افلاس نکاتا ہے۔ چھر میں نےغور کیا تو میرے ذہن میں بیرخیال آیا کہ اس قانون افلاس کی بنیاداخلاقی اصول پر ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس سے تو بی تھم بھی نکاتا ہے،اس کے بعد خیال آیا کہاس سے تو فلاں حکم بھی نکلتا ہے۔ وہ بیان کرتے گئے اور امام احمدٌ سنتے گئے۔ پھرانہوں نے کہا کہ جب میں ۱۰۸ویں مسئلہ پر پہنچا تو تم نے مجھے فجر کی نماز کے لیے آواز دے دی۔ اب جا کر بچی کومعلوم ہوا کہ امام شافعی کی ایک رات میرے والد کی ہزاروں راتوں کے اوپر بھاری ہے۔اس لیے کداس کے والد جو کچھ کرر ہے ہیں۔اپنی ذات کے لیے کررہے ہیں۔اورامام شافعی جو کچھ کرر ہے ہیں' وہ یوری امت کے لیے ہے،اورامت آج تک ان کے اس کام ہے استفادہ کررہی ہے۔مسلمانوں میں آج تقریبا ۴۰، ۴۵ کروڑ انسان ہیں جوامام شافعی کی کی تعبیرات اور اجتہادات کے مطابق دین کی تعلیمات برعمل کررہے ہیں۔ان کے بیاثرات تو آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔

سوال کا دوسرا حصہ اگر چہ موضوع سے متعلق نہیں ہے،لیکن بچی کے دل میں ہی بھی خیال تھا کہ بیزیادہ کیوں کھاتے ہیں۔ہوسکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال پیداہو۔امام احمر ً نے ان سے یو چھا کہ آپ کا سفر کیسا گز را۔امام شافعی نے کہا کہ سفر میں تھوڑی می پریشانی رہی۔ اس لیے کہ جب میں قاہرہ سے روانہ ہوا تو میر ہے ساتھ پیپوں کی جوتھیا تھی ، درہم اور دینار کی ، وہ راستے میں گم ہوگئی۔اب میر بےسامنے دو ہی صور تیں تھیں:ایک تو بید کہ قاہرہ واپس چلا جاؤں اور دوباره پیپیوں کا انتظام کر کے آؤں۔اس عرصہ میں بیرقافلہ نکل جاتااور جس محدث کی خدمت میں جار ہاہوں وہ چراغ سحری ہیں ، نہ معلوم کب گل ہو جائے۔ دوسری صورت بیتھی کہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہوجاؤں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اس دوسری صورت برعمل کرنے کوتر جیح دی۔ میرے قافلے کے ساتھیوں نے میری بہت عزت اور خدمت کی لیکن مجھے ان کی آمدنی پر بہت زیادہ اعتماد نہیں تھا کہ جائز ہے یا نا جائز۔اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب انسان کی جان پر بن جائے تو مشکوک آمدنی میں سے بقد رضرورت کھا سکتا ہے۔اس لیے میں نے تیسر ہے چو تھے دن ان سے بقدر صرورت کھانا قبول کیا اور پورے چھاہ کے سفر میں شکم سیر ہوکر کھانا نہ کھا سكا-آج بيلي مرتبه مجصے حلال اور جائز كھانا ملا۔ دوسرے بيركه ميں نے بميشه بيمحسوس كيا كه حلال رزق میں ایک خاص نور ہوتا ہے جس کا اندازہ دستر خوان پر بیٹھ کر ہی ہوجاتا ہے۔ آج تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر مجھے جتنا نورنظر آیا اتناکسی اور دسترخوان پر بھی نظرنہیں آیا تھا،اس لیے میں نے آج اس نور سے خوب استفادہ کیا۔ان کی اس بات سے بیکی کے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا۔امام شافعی بہت سے ائمہ نقہ میں ہے ایک امام نقہ تھے اور ان کی طرح کے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ائمہ فقہ پیدا کیے تھے۔ انہوں نے ایک رات میں قرآن مجید کے تین الفاظ ہے ۰۸ اسائل کا استنباط کیا۔ کتنے فقہانے کتنے مسائل قرآن مجید سے نکالے ہوں گے۔اس کا اب کچھ نہ کچھاندازہ آپ میں ہے ہر مخص کرسکتا ہے۔

یہ سارا کام دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ یہ مواد کی فراہمی کا کام تھا۔ جوروایت ہے آنا تھا وہ اصمعی اور ان کے تھا' وہ صحابہ کرام ؓ کے ذریعہ سے آنا تھا وہ اصمعی اور ان کے معاصرین کے ذریعہ آگیا ، اور جو بنیادی اصولوں اور اساسی قواعد پرغور وفکر کا کام تھا وہ ان فقہاء اسلام اور ائمہ مجہدین نے کیا۔

جب تیسری صدی ہجری شروع ہوئی تو جامع تغییروں کا کام شروع ہوا۔اور بہت سے
لوگوں نے اس سارے موادے کام لے کر جامع تفاسیر تیار کرنی شروع کیں۔ان جامع تغییروں
میں سب سے قابل ذکر اور قد یم ترین جامع تغییر جوقر آن مجید کے تمام پہلوؤں سے بحث کرتی ہو
اور مرتب شکل میں پور نے قرآن مجید کی تغییر بیان کرتی ہوا ور منتخب آیات ہی کی تغییر پر شممل نہ ہو
وہ امام طبری کی جامع البیان فی تغییر آیات القران ہے۔ پہلے انہوں نے ایک بہت جامع اور
مب وظنفیر لکھی تھی۔ جس کے بارے میں موزمین کا بیان ہے کہ وہ تمیں ہزار صفحات پر شمل تھی۔
جب امام طبری اس طویل اور مبسوط تغییر کو لکھ کر کھمل کر بچے تو آئیس خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں
کے لیے آئی مفصل تغییر پڑھنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں ایک مختصر تغییر تیار
کروں۔ چنانچوان نے ایک نبینا مختصر تغییر تیار کی جوآج تغییر طبری کی صورت میں ہمارے
یاس موجود ہے۔ یہ تغییر میں جلدوں پر شمل ہے۔اور تقریبا ایک یارہ ایک جلد میں ہے۔

امام طبری مشہور مورخ بھی ہیں۔ان کی معروف تاریخ طبری کانام بھی آپ نے سنا ہوگا۔مفسر ومورخ ہونے کے ساتھ ساتھ امام طبری ایک بہت بڑے فقیہہ بھی تھے اور ایک بہت بڑے فقیہ مسلک کے بانی بھی۔ جیسے امام مالک امام احمد وغیرہ۔امام شافع کے تلامذہ سے ان کا تعلق تھا۔امام طبری اس اعتبار نے بہت نمایاں ہیں کہوہ علم قانون کی ایک فاص شاخ یا شعبہ کے موجد اور مدون اول ہیں۔

آج قانون کی ایک شاخ ہے، comparative jurisprudence یعنی دنیا کے قوانین اور اصولهائے قوانین کا تقابلی مطالعہ اس شعبہ علم میں قانون کے طلباء یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ مثلاً کسی خاص موضوع کے بارہ میں ہندو قانون میں بنیادی اصول کیا ہے اور اس موضوع پر دیے گئے احکام کیا ہیں۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ دوسر بقوانین میں اس موضوع کے بارہ میں کیا کہا گیا ہے، مثلاً رومن قانون میں بنیادی اصول کیا ہے، اور کیا تفصیلی احکام دیے گئے ہیں اس طرح کا تقابلی مطالعہ موضوعات کے لحاظ ہے کرتے ہیں۔ امام طبریؒ اس فن کے موجد ہیں۔ اس طرح کا تقابلی مطالعہ موضوعات کے لحاظ ہے کرتے ہیں۔ امام طبریؒ اس فن کے موجد ہیں۔ اس لیے کہاس فن پر قدیم ترین کتاب ان بی کی پائی جاتی ہے۔ ان کی کتاب اختلاف الفقہاء کا ایک حصہ مشہور جرمن مستشرق جوزف شخت نے مدون کیا تھا۔ اور ۱۹۳۳ میں شائع ہوا۔ جوزف شخت ایک مشہور یہودی مستشرق تھا جس نے اسلامی قانون کے بارہ میں بہت می غلط فہیاں پیدا

کی تھیں لیکن بیا لیک اچھا کا م بھی کر گیا تھا۔

امام طبری کی یہ تغییر بہت جامع ہے اور ۳۰ جلدوں میں ہے۔ اس کی ایک خاص بات جس نے اس تغییر کو لقیہ تمام تفاسیر کے لیے ایک مرجع اور ماخذی شکل دے دی ہے یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ذریعہ سے جتنا مواد بھی آیا تھا اور امام طبری تک پہنچا تھا۔ اس سارے مواد کو انہوں نے اس کتاب میں سمودیا۔ گویا اگر جمارے پاس تابعین کے قسیری مجبوعے نہوتے آئنسیر کے اہر نہ بہوتی ، تو بھی دیگر تابعین اور مجاہد بن جبر کے جتنے اقوال اور تفییری روایات ہیں ، وہ ضائع نہ ہوتیں ، اس لیے کہ وہ سب کی سب امام طبری کی اس تغییر میں موجود ہیں۔ اس طرح بقیہ تابعین کے جتنے تفییری اقوال وروایات ہیں جو صحابہ کرام کے کے ختنے تفییری اقوال وروایات ہیں جو صحابہ کرام کی کے نان مبارک ہے جتنی تفییرات بیان ہوئیں سب اس تفییر میں محفوظ ہیں۔ اس طرح رسول اللہ کی زبان مبارک ہے جتنی تفییرات بیان ہوئیں اور جی وہ ساری کی ساری انہوں نے اس کتاب میں سمودی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کتاب بہت منظر و ہیں داول کے تفییری سرمانی کے لیے کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ برائی ، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین کی تمام اہم تغییری روایات اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ برائی ، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین کی تمام اہم تغییری روایات اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ برائی ، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین کی تمام اہم تغییری روایات اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ برائی ، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین کی تمام اہم تغییری روایات اس کتاب سے مل سکتی ہیں۔

دوسراکام انہوں نے بہ کیا ہے کہ ہرروایت کی پوری سندیان کی ہے اور شروع میں بی
بیدواضح کردیا ہے کہ میں نے ہرروایت کی سندنقل کردی ہے۔اب بید پڑھنے والوں کا کام ہے کہ وہ
جانچ کر دیکھیں کہ کون می سند کس درجہ کی ہے۔انہوں نے واضح طور پر کہد دیا ہے کہ میں نے بیہ
سختی نہیں کی کہ کون می سند کتنی مضبوط ہے اور کتنی کمزور ہے۔سندوں کی گویا چھان بھٹک میں نے
ہر حکم نہیں کی۔

یہ بات میں نے اس لیے بیان کرنی ضروری مجھی کہ محض تفییر طبری میں ککھی دیکھ کرکسی چیز کی سوفیصد نبیس سے ہرروایت کا الگ سے فنی طور پر داخلی اور خارجی شواہد کی بنیاد پر جائزہ نہ لے لیا جائے اور محدثین کے اصولوں کی روثنی میں اس کو پر کھ نہ لیا جائے اس وقت تک کسی چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرائم میں نہیں جائے۔

امام طبری کی میتفسیر بہت مقبول ہوئی، اتنی زیادہ کہ ایک بہت بڑے مفسر نے بیلکھا ہے

کہ اگر کسی شخص کو پیدل چین تک سفر کرنا پڑے اور چین میں یہ تفسیر ملتی ہواور وہاں سے لے کر آنا چاہے تو یہ تفسیراس بات کی مستحق ہے کہ اس کو پیدل سفر کر کے چین سے جاکر لایا جائے۔ یا در ہے کہ جن مفسر نے میہ بات کہی ہے ان کا تعلق بغدا دسے تھا اور بغداد ہی میں بیٹھ کر انہوں نے یہ بات لکھی تھی۔

امام ابن جریر طبری کی پیشیراس لحاظ ہے بے حداہم ہے کہ انہوں نے اس میں جہال تفسیری روایات جمع کی ہیں ، وہال لغت اور کلام کے مباحث بھی بیان کیے ہیں۔اس کے علاوہ وہ خودعلم قراءت کے امام بھی تھے۔لہذا جہال جہال قراءت میں فرق ہے وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ابن جریر طبری کی اس تفسیر کے بعد بہت می تفاسیر کھی گئیں۔ان تفاسیر کی تدوین میں اہل علم اور مفسرین نے علامہ ابن جریر کی تفسیر میں بیان کر دہ مواد ہے خوب کام لیا۔اور ان کے اسلوب کی ہیروی کی ۔

اس کے بعد ایک طویل وقفہ ہوتا ہے۔ اور تقریبا سوسال بعد پانچویں صدی میں ہیانیہ کے ایک ہزرگ علامہ ابن عطیہ اندلی نے تفییر قرآن کے باب میں ایک اور نقش قائم کیا۔
علامہ ابن عطیہ غرناطہ کے رہنے والے تھے جو مسلمانوں کی فردوس کم گشتہ ہے۔ ان کی تفییر کا نام ہے المصحود الوجیز فی تفسیر المکتاب العزیز۔ یعنی بظاہر انہوں نے اسے مخصر قرار دیا ہے لیکن یہ مخصر تھیں ہے۔ یہ نظیر اس اعتبار سے بڑی نمایاں حیثیت اور ہے لیکن یہ مخصر تھی تقریبا بندرہ ہیں جلدوں میں ہے۔ یہ نفیر اس اعتبار سے بڑی نمایاں حیثیت اور انفرادی شان رکھتی ہے کہ مسلم اسین کی نمائندہ تفاسیر میں اس کا بہت او نچا مقام ہے۔ نہ صرف بورے تفییری اوب کے ملاء، ایک علاء، نفیری اوب کے ملاء، ایک محدثین ارباب لغت اور اہل اوب نے جو جو تحقیقات کیں، ان کے کام سے انہوں نے فقہا، محدثین ارباب لغت اور اہل اوب نے جو جو تحقیقات کیں، ان کے کام سے انہوں نے استفادہ کیا اور یہ کتاب تیار کی جو آج سے دس پندرہ سال پہلے مرائش کی وزارت اوقاف نے استفادہ کیا اور یہ کتاب تیار کی جو آج سے دس پندرہ سال پہلے مرائش کی وزارت اوقاف نے اس خواشی بھی کہ ہت خوبصورت ایڈیشن شائع کر دیا جو الب کا ایک بہت خوبصورت ایڈیشن شائع کر دیا جو عالمانہ عالبًا 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کتاب کے فاضل محقیقین نے کتاب پر بہت سے قیمتی اور عالمانہ عواشی بھی کھی ہیں۔ حواشی بھی لکھے ہیں۔

میتفییر نہ صرف مغربی دنیائے اسلام یعنی مسلم اسپین، مراکش،الجزائر، تیونس، لیبیا کا مغربی حصہ اورمغربی افریقہ کے وہ حصے جہاں مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے اس پورے علاقہ کی وہ بہترین نمائندہ تغییر ہے۔ بلکہ اس اعتبار سے بھی بہت نمایاں ہے کہ جوکام اہام ابن جریر طبری نے شروع کیا تھا اسے انہوں نے آھے تک پہنچایا اور کھٹل کیا۔ ابن جریر نے اکثر و بیشتر روایات میں تقابل اور حاکمہ نہیں کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی ایک رائے ہے، اور دوسرے صحابی کی دوسری رائے، تو انہوں نے ان دونوں آراء کے بابین کوئی مواز نہیں کیا تھا اور نہ یہ بتانے کی کوشش کی کہان میں تطبیق کس طرح ہوسکتی ہے۔ اس طرح کی گفتگو ابن جریر نے بہت کم کی ہے۔ لیکن علامہ ابن عطیہ نے یہ گفتگو بھی کی ہے اور بتایا ہے کہ متعدد تغییری اقوال میں تطبیق کیسے کی جاسکتی ہے۔ اس طرح محدثین کے ذریعہ سے جومواد صحابہ کرام سے پہنچا تھا اس کو بھی انہوں نے باکہ فنی اور متقلم انداز میں مرتب کیا۔

علامہ ابن جریر کے تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد آنے والے ایک اور انتہائی نامور اور بالغ نظر
مفسر علامہ قرطبی ہیں۔ ان کی تغییر الجامع لاحکام القرآن تغییری ادب ہیں ایک خاص مقام رکھتی
ہے۔ یقیر کئی اعتبار سے ایک قابل ذکر تغییر ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ وہ اپنی نوعیت کی
ایک منفر تغییر ہے۔ پوری دنیا ہے اسلام ہیں وہ ایک خاص ربخان کی نمائندہ ہے اور اس میں بعض
ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں جواسے عام تفاسیر سے ممتاز بناتے ہیں۔ یہ ظیم تغییر ۳۰ جلدوں
میں ہے اور اور تغییر قرآن کے متعلق جتنا مواد اس وقت تک موجود تھا وہ سار اانہوں نے اپنی اس
مان سے اور اور تغییر قرآن کے متعلق جتنا مواد اس وقت تک موجود تھا وہ سار اانہوں نے اپنی اس
جامع ہے۔ علامہ قرطبی قرطبہ کر ہے والے متے اور علامہ ابن عطیہ غرنا طرح کر ہے والے ہے۔
ہامع ہے۔ علامہ قرطبی قرطبہ کر ہے والے متے اور علامہ ابن عطیہ غرنا طرح رہنے والے ہے۔
ان دونوں حضرات کی یہ دونوں تغییر میں مسلم اپنین (اندلس مرحوم) میں کمتی جانے والی بہترین
نام درے گا اور اندلس کی فردوس گم گشتہ کو یا در کھنے کا سبق بھی ہمیں ملتار ہے گا۔

زندہ رہے گا اور اندلس کی فردوس گم گشتہ کو یا در کھنے کا سبق بھی ہمیں ملتار ہے گا۔

اس کے بعد تغییر قرآن کے بارے میں ایک ادراہم بلکسب سے اہم اور نمایاں ترین کام جو ہوا ہے وہ قرآن پاک کی فصاحت اوراد فی اعجاز کے موضوع پر ہے۔ بیکام علام محمود بن عمر جاراللہ ذخشر کی کا ہے۔ جن کو تاریخ تغییر و فسرین میں بہت اونچا اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کو قرآن مجید کی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ کو قرآن مجید کی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ ابن خلدون کا نام آپ نے ناہوگا، وہ اپنے زبانہ کے بہت بڑے عالم ، فکر اور مورخ تھے۔ ابن

ظدون نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کواس طرح سمجھا ہے جیسا کہ است سمجھنا چاہے سے سلامہ سمجھنا چاہیں سمجھنا چاہیں ہے جھا ہے ایک تصحیدالقا ہر جرجانی ،اور دوسرے تصعیلامہ جاراللہ زخشری ، جن کا اصل نام محمود تھا اور جومیرے ہم نام تھے ، یہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آباد ہوگئے تھے۔اور بیت اللہ کا پڑوس انہوں نے اختیار کرلیا تھا اس لیے لوگ ان کو احترا آیا جاراللہ کہا کرتے تھے۔

علامہ جاراللہ زختری اپنے خیالات و سلک کے اعتبار سے معتزی ہے، جواہل سنت والجماعت کے نزویک چند قابل اعتراض خیالات اور بعض غلط تصورات پر پئی مسلک ہے۔ انہوں نے اپنی اس تغییر میں جہاں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر گفتگو کاحق ادا کردیا ہے وہاں جابجا اپنی معتزی عقائد کا بھی دفاع کیا ہے اور قرآن مجید سے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ان کی اس تغییر پر بڑی تنقید بھی کی گئے۔ لیکن جس پہلو سے ان کی تغییر بہت نمایاں ہے وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو جس طرح مجید کی فصاحت اور بلاغت کو جس طرح رخشری نے سمجھا اس طرح کوئی نہیں ہمجھ سکا۔ بعد میں جتنے آنے والے اہل علم اور مفسرین ہیں۔ ان میں سے جس کسی نے بھی قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت پر پچھ لکھنا چاہا وہ زمحشری کی تحقیقات سے صرف نظر نہ کرسکا۔ خواہ اس کا تعلق مسلمانوں کے سی بھی فرقہ سے رہا ہو۔ ان کی کت بیاض نام ہے الکشاف عن غوامض التزیل ہے۔ جس کو اختصار کے پیش نظر کشاف بھی کہدیا جاتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کا علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں ذکر کیا ہے:

تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف

صاحب کشاف سے مراد علامہ زخشری ہیں، اس لیے کہ بیاس کشاف کے مصنف ہیں۔ اس لیے کہ بیاس کشاف کے مصنف ہیں۔ مراد بیہ ہے کہ اگر دل میں کوئی جذبہ صادق نہ ہوا در قرآن کے اندر اتر جانے کی کوئی دلی خواہش نہ ہوتو پھر کشاف کی بلاغت ہے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔

زخشری کے فورابعد جس شخصیت کادر جد آتا ہے۔ وہ امام رازی ہیں۔ امام رازی جن کا لقب فخر الدین رازی تھا اصلاً رے کے رہنے والے تھے، لیکن ان کی آخری عمر افغانستان اور ہرات میں گذری تھی۔ اپنے زمانہ کے نامور ترین مفسرین قرآن میں سے ہیں۔ اتنے بڑے مفسرقرآن ہیں کہ ساتویں صدی ہجری گویا امام رازیؒ کی صدی ہے۔ ان کی وفات ۲۰۲ھ ہیں ہوئی تھی۔ ہوئی۔ ان کی تغییر اس لحاظ سے بے حدمتاز ہے کہ اس زمانہ میں عقلیات کی جتنی ترقی ہوئی تھی۔ منطق ، فلسفہ، کلام ، عقا کد کے میدان میں اس وقت تک جو چوتحقیقات ہوئی تھیں ان سب سے امام رازی نے تغییر قرآن میں کام لیا۔ حامیان منطق و فلسفہ کی طرف سے اسلام کے عقا کد، پر اعتر اضات اور ان کے جوابات ، اور اسلام کے نقط نظر کا عقلی اور منطقی دفاع ، یہ تمام چیزیں امام رازیؒ کے یہاں جس شان سے ملتی ہیں وہ نہ پہلے کی کے ہاں ملتی ہیں اور نہ بعد میں کسی کے ہاں۔ امام ان کے امام ہیں۔

ہم الل پاکستان کا بھی امام رازی سے ایک خاص تعلق ہے اور ایک اعتبار سے ہر پاکستانی پرامام رازی گا اتابر ااحسان ہے کہ وہ اس احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اگر آپ نے برصغیر کی تاریخ پڑھی ہوتو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد بن قاسم کی فتح سندھ ملتان کے علاقے تک ہوئی تھی۔ اور اس سے آگے وہ نہیں آسکا محمد بن قاسم کے واپس جانے کے بعد جب سلطنت بنوا میہ کمزور پڑی تو بعض لوگوں نے سلطنت بنوا میہ کے حقاف علاقوں ، خاص طور پر دورا فقا دہ علاقوں اور صوبوں میں اپنی اپنی ذاتی خود محتار حکومت منوا میں اپنی اپنی ذاتی خود و تار حکومت مارکوں میں اپنی اپنی ذاتی خود و تار کومتیں قائم کر لیں۔ پھر بنو عباس کے آنے کے بعد دوبارہ مرکزی حکومت سے تعلق قائم ہوا۔ جب بنوعباس کی حکومت کمزور ہوئی تو اس سے فائدہ اٹھا کر مرکزی حکومت سے مارکو بنا تا چاہا۔ مسلمان میں اکثر یت سید سے ساد ھے نومسلموں کی تھی۔ وہ باطنیوں کی ان سازشوں کو بجھنے سے قاصر تھے، باطنی زور شور سے بہاں کے ہندوؤں کو بجائے مسلمان بنانے کے اساعیلی بنار ہے تھے اور کمزور مسلمانوں کو بھی اساعیلیت کے فریب میں بنتالا مسلمان بنانے کے اساعیلیوں کی ان سازشوں کو گوں نے افغانستان کے حکمرانوں سے اپلی کی کہ آگر کر یہ اور اساعیلیوں کی ان سازشوں کو تھی کہ ان کی مدرکریں اور اساعیلیوں کی ان سازشوں کو تھی کی ان کی مدرکریں اور اساعیلیوں کی ان سازشوں کو تھی کی ان کی مدرکریں اور اساعیلیوں کی ان سازشوں کو تھی کی دور سے دورانوں سے اپلی کی کہ آگر کو کر یہ اور اساعیلیوں کی ان سازشوں کو تھی کی دور کریں اور اساعیلیوں کی ان سازشوں کو تھی کی دور کریں۔

برصغیر کی تاریخ میں بیدا یک عجیب واقعد مہا ہے کہ جب بھی یہاں کے مسلمانوں کوکوئی پریشانی لاحق ہوئی اوروہ یہاں کی غیراسلامی قوت کے ظلم وستم کا شکار ہوئے تو انہوں نے مدوطلب کرنے سے لیے ہمیشہ افغانستان ہی کی طرف دیکھا، اور افغانستان ہی کے حکمرانوں سے درخواست کی کہان کی مدد کے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے درخواست کی کہان کی مدد کے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے

حکراں شہاب الدین غوری ہے بھی درخواست کی گئی کہ وہ مسلمانوں کی مددکریں۔ای زمانہ میں ہندور اجہ پرتھوی راج نے بھی سراٹھار کھا تھا۔اور وہ اس پورے علاقہ میں، جو حدود سندھاور ملتان سے لے کر تشمیراور راجستھان تک بھیلا ہوا تھا، مسلمانوں پر مظالم کررہا تھا۔غرض یہ پورا علاقہ پرتھوی راج کے مظالم کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ پرتھوی نے ایک بہت بڑی سلطنت بنالی تھی۔موجودہ پاکستان یعنی پشاور سے لے کر یو پی اور دہلی تک اور پوراسندھ اور راجپوتا نہ تک کے علاقے اس کے حکومت میں شامل تھے۔

شہاب الدین غوری نے مسلمانوں کو اس کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر جملہ کیا۔لیکن اس کا پہلاجملہ کامیاب نہ ہوسکا۔افغانستان واپس پہنچ کر اس نے قشم کھائی کہ اس وفت تک چین سے نہیں ہیٹھوں گا جب تک برصغیر کے مسلمانوں کی مد ذہیں کرلوں گا اور شکست کا داغ ان کے اوپر سے نہیں دھودوں گا۔ چنا نچے شہا ب الدین نے زور شور سے فیصلہ کن حملہ کی تیاری شروع کی ۔افغانستان ہمیشہ سے ایک غریب ملک رہا ہے۔شہاب الدین غوری کے پاس اسے وسائل نہیں تھے کہ ہندوستان جیسے دولت مند ملک اور پر تھوی راج جیسے بڑے راجہ سے کمر لے سکیں۔انہوں نے چندے کی ایپل کی ،جس کے جواب میں امام رازی نے ایک خطیر رقم چندہ کے طور پر شہاب الدین غوری کو دی۔جس کی تفصیل بہت دلچسے اور عجیب ہے۔

امامرازیؒ کے دوصاحر اوے بہت حسین جمیل اور لائق فائق سے۔ ہرات میں ایک بہت برا تا جرتھا جس کی تجارت پورے علاقہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس تا جرکی دویٹیاں تھیں اور اس کے پاس دولت بھی بے حساب تھی۔ وہ ایک علم دوست شخص تھا۔ اس کا انقال ہونے لگا تو اس نے اپنی دونوں بیٹیاں امامراز گُ کے سپر دکردیں اور درخواست کی کہ ان کا خیال بھی رکھیں اور جو ان ہونے براپنے تعلیم یافتہ اورخو بروصاحبز اوول سے ان کی شاویاں کردیں۔ امامراز گُ نے ایسابی کیا۔ یوں وہ ساری دولت امامراز گُ کے گھر میں آ گئی۔ امام رازی نے بیٹمام دولت قرض کے طور پرشہاب الدین غوری کے حوالہ کردی۔ اس سے لشکر تیار ہوا اور اس لشکر نے پرتھوی راج کو کلکست دی۔ اور یوں اساعیلیوں کے چنگل سے بیطاقہ آزاد ہوگیا۔ پہلی مرتبہ شہاب الدین غوری نے بیہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔ اور آج تک اللہ تعالی کے ضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔ اور آج تک اللہ تعالی کے ضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔ اور آج تک اللہ تعالی کے ضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔ اور آج تک اللہ تعالی کے ضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔ اور آج تک اللہ تعالی کے ضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔ اور آج تک اللہ تعالی کے ضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔ اور آج تک اللہ تعالی کے فتل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم ہے۔ اس طرح جم سب امام رازیؓ اور شہاب الدین غوری کے مرمون منت ہیں۔

امام کاپید ند ہوتا اور غوری کا حوصلہ اور ہمت نہ ہوتی تو شاید آج یہ جگہ اسلام کے ذریکیس نہ ہوتی۔
غرض امام رازی گی تغییر اس اعتبار سے بہت ممتاز اور نمایاں ہے کہ انہوں نے اپنے
بے پناہ عقلی استدلال اور منطقی انداز گفتگو سے قر آن مجید کے حقائق ومعارف کی تائید میں دلائل
کے انبار لگادیے ہیں۔رازی اور زخشری دونوں کی تقاسیر نے بعد کے قریب قریب تمام مفسرین پر
بہت اثر ڈالا۔ زخشری کے فصاحت و بلاغت کے اعلی معیار نے اور امام رازی کی عقلیات کے
بہت اثر ڈالا۔ زخشری کے فصاحت و بلاغت کے اعلی معیار نے اور امام رازی کی عقلیات کے
بلندمعیار نے ہرطالب علم کواپنا گرویدہ کیا۔لیکن عام طور پرقر آن مجید کے طلباء کوامام رازی گی سے رہے
شکایت تھی کہ ان کے ہاں خالص قر آنی مسائل اور اصل تغییری معاملات پرزور کم ہے اور عقلیات
پرزور ضرورت سے بچھ زیادہ ہے۔ وہ خود بہت او نچے درجہ کے فلسفی سے اور عقلیات میں ان
کے ہاں بے شارمباحث ملتے ہیں ،لیکن لوگ تغییر قر آن کے باب میں عقلیات کی اس بہتات اور منطقی استدلال وقیاس کی اس کشرے اور زیادتی سے مطمئن نہیں تھے۔

دوسری طرف زخشری کی فصاحت اور بلاغت ہے تو متاثر تھے، لیکن ان کے معتر لی عقائد کے بارہ میں لوگوں کوشد بیر تحفظات تھے۔اس لیے بعد میں ایس تفییر یں لکھی گئیں جن میں ان دونوں کتابوں سے استفادہ کیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ جہاں تک فصاحت اور بلاغت کے مکتوں کا تعلق ہے وہ زخشری سے لیے جا نمیں، اور جہاں تک عقلیات کا معاملہ ہے اس میں امام رازگ تعلق ہے وہ زخشری سے لیے جا نمیں، اور جہاں تک عقلیات کا معاملہ ہے اس میں امام رازگ کی تفسیر سے راہنمائی لی جائے اور تو ازن کے ساتھ تیان کے ساتھ بیان کردی جائے۔ یہ کام کرنے کا متعدد حضرات نے بیڑا اٹھایا۔ ان میں سب سے قابل ذکر نام قاضی ناصرالدین بیضاوی کا ہے۔ جن کی تفسیر بیضاوی مشہور ہے۔ قاضی بیضاوی نے ان دونوں مصنفین سے بھر پوراستفادہ کیا۔ زخشری سے فصاحت و بلاغت کے نکتے لیے اور امام رازی کے عقلی استدلال سے فائدہ اٹھایا۔ بیضاوی شافعی المسلک تھے۔انہوں نے شافعی نقط نظر سے فقبی عقلی استدلال سے فائدہ اٹھایا۔ بیضاوی شافعی المسلک تھے۔انہوں نے شافعی نقط نظر سے فقبی علیان کیا۔

اسی زمانے میں دواور مفسر مشہور ہوئے۔علامہ نفی اورعلامہ بغوی۔ یہ دونوں حفی تھے۔ انہوں نے دوتفسیریں مدارک التزیل اور معالم التزیل کے نام سے کھیں۔ یہ دونوں نہ صرف اپنے زمانہ میں بہت مقبول تفسیریں رہیں بلکہ آج بھی ان کا شار معروف اور متنز تفسیروں میں ہوتا ہے۔ پورے وسطی ایشا، برصغیر، افغانستان اور بنگلا دیش جہاں جہاں فقہ خفی کے مانے والے ہیں وہاں بیدوونوں تغییریں آج بھی خصوصیت ہے مقبول ہیں۔تغییر بیضادی نسبتاً وہاں زیادہ مقبول ہوں۔ تغییر بیضادی نسبتاً وہاں زیادہ مقبول ہوئی جہاں فقہ شافعی کے ماننے والے زیادہ تھے۔لیکن بیضادی ہمارے برصغیر میں بھی بہت مقبول رجہ اتنااو نچاتھا کہ فقہی اختلاف کے باوجودان کی تغییر غیر شافعی علاقوں میں بھی بہت مقبول ہوئی۔

اس کے بعد کی تفصیلات میں جھوڑ دیتا ہوں۔اب آٹھویں صدی جمری میں آتے ہیں جب ایک ایسے مفسر بیدا ہوئے جن کی تفسیر آج تک ہر جگہ اور ہر طبقہ میں مقبول ہے۔اس کے اگریزی،اردو، فاری، انڈ ونیشی، اور ملائی زبان میں ترجے موجود ہیں۔ یہ ہیں علامہ ابن کثیر دشقی۔علامہ ابن کثیر اپنے زمانہ کے انتہائی نا مور اور صف اول کے محدثین میں سے تھے۔وہ دنیا کے اسلام کے صف اول کے مورخ بھی ہیں اور محدث بھی علم تاریخ اور علم حدیث دونوں میں ان کا در جہ بہت او نچا ہے۔ دنیا کے اسلام میں تاریخ پرجو چند بہترین اور مقبول ترین کتا ہیں کھی گئیں ان میں سے ایک کتاب ان کی کتاب البدایہ والنہ ایہ البدایہ والنہ ایہ بید کرا پنے زمانہ تک کی تاریخ انہوں نے محث کرتی ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی بیدائش سے لے کرا پنے زمانہ تک کی تاریخ انہوں نے مرتب کردی ہے۔

علامہ ابن کیٹر نے ایک تغییر کھی جوتغییر القرآن العظیم کے نام سے معروف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے تغییر کا جو بنیادی ڈھانچہ کھڑا کیا وہ روایات واحادیث کی بنیاد پر کیا۔ غالبًا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ علامہ زخشر کی کے زیرائر لوگ قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی لینے پر کم توجہ دیر ہے ہیں اور اس کے اوبی محاس پر توجہ زیادہ دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بیشک غیر معمولی اوبی محاسن موجود ہیں اور بلاغت میں اس کا معیارا تنااونچا ہے کہ وہ ججزہ کے درجہ تک بہنچا ہوا ہے، مگر اصل میں یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس سے راہنمائی لینا ہی اس کا مقصد نزول ہے۔ اگر سارا وقت محض اس کے لغت اور اوب پر عش عش کرنے میں گزار دیں اور بس اس بات پر زندگی ہر سردھنتے رہیں کہ اس کا اسلوب بڑا او یہا نہ ہے اور اس کا انداز بڑا خطیبا نہ ہے اور اس سے ہدایت لینے کی کوئی شجیدہ کوشش نہ کریں تو قرآن مجید کی تفییر کا میسی استعمال نہیں ہوگا۔ اس سے ہدایت لینے کی کوئی شجیدہ کوشش نہ کریں تو قرآن مجید کی تفییر کا میسی استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن زخشر می نے اتنا بھر پور کام کیا تھا کہ یہ اثر پیدا ہونا شاید فطری تھا۔

اس طرح امام رازی کی عقلیات اتنی زور دارتھیں کدان سے متاثر مفسرین قرآن کے

طالب علم بننے کے بجائے ،عقلیات کے طالب علم زیادہ ہو گئے۔ پہلے دن جو میں نے علم حضوری اور علم حصولی کی بات کی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی۔امام رازی کے بہت سے قارئین کے ہاں قرآن پڑھتے وقت علم حضوری کی جو کیفیت ہونی جا ہیے تھی وہ ختم یا کمزور ہوگئی۔اور علم حصولی کے دلائل زیادہ ہوگئے اور عقلی استدلال کا عضر بروھتا چلاگیا۔

غالبًا یہ پس منظر تھا جس میں علامہ ابن کیڑ نے یہ چاہا کہ ایک ایک تغییر تکھی جائے جو اس غیر ضروری عقلیاتی ربحان کو تھوڑ اساکم کر کے بچھ تواز ن پیدا کرے اور قرآن مجید کو اصلاً ایک کتاب ہدایت کے طور پر پیش کرے۔ چنا نچہ انہوں نے یہ تغییر مرتب کی جو تغییر ابن کیٹر کے نام سے معروف ہے۔ انہوں نے تغییری روایات کے پورے ذخیرے میں سے چھانٹ کر ان کے نزد یک جو سچے ترین ، متندر بن اور جامع ترین روایات تھیں وہ جمع کیں اور ایک الی تغییر مرتب کی جو اس وقت سے لے کرآج تک مقبول چلی آرہی ہے۔ علامہ ابن کیٹر کا انقال ۲۵ کے میں ہوا میں تغییر مرتب کی تھا۔ کو یا ان کے انقال کو ساڑھے چھ سوسال ہو تھے ہیں۔ لیکن ان ساڑھے چھ سوسال میں تغییر کا انتقال کو ساڑھے چھ سوسال ہو تھے ہیں۔ لیکن ان ساڑھے چھ سوسال میں تغییر ابن کیٹر کی مقبولیت میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی اور قرآن مجید کی اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا کے اسلام میں انڈ و نیشیا سے لیکر مراکش تک شاید کوئی ایس اعلیٰ دینی جورسگاہ نہیں ہے جس میں بلا اختلاف مسلک، بلا اختلاف فقد اور بلا اختلاف نقط نظر تغییر ابن کیٹر نہ پڑھی جاتی ہو۔ اور اس سے استفادہ نہیا تا ہو۔ ورواس سے استفادہ نہیا جاتا ہو۔ یہ علامہ ابن کیٹر کے غیر معمولی اظامی اور علیت کی دلیل ہے۔

اس کے بعدایک طویل عرصہ گزراجے ہم چھوڑ دیے ہیں۔اس عرصہ میں تغییری کام جاری رہا۔اہل علم محتلف پہلووں سے تغییر قرآن کا کام کرتے رہے۔لیکن آٹھویں صدی ہجری کے بعد آئندہ چارسوسال تک کس نے اسلوب اور کسی قابل ذکر نے ربحان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔اس لیے ہم براہ راست تیر ہویں صدی ہجری میں آجاتے ہیں۔ تیرھویں صدی ہجری میں دو تفییری قابل ذکر ہیں ایک تفییر صدی کے شروع کی ہے۔ اور دوسری صدی کے آثر کی ہے۔ تیرہویں صدی کے شروع کی نمایاں ترین تفییر روح المعانی ہے۔ چواسی بغداد میں کھی گئی جوآئ تو تیرہویں صدی کے شروع کی نمایاں ترین تفییر روح المعانی ہے۔ چواسی بغداد میں کھی گئی جوآئ خون ہے۔ بغداد کے نامور سیوت اور دنیائے اسلام کے قابل فخر عالم، علامہ محمود آلوی بغدادی ہی ہر جگہ دستیاب ہے۔ بغدادی میں ہر جگہ دستیاب ہے۔ بغدادی میں ہر جگہ دستیاب ہے۔ اس اعتبار سے بہت مقبول تفییر ہے کہ دنیائے اس تفییر کے بہت سے ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے بہت مقبول تفییر ہے کہ دنیائے اس تفییر کے بہت سے ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے بہت مقبول تفییر ہے کہ دنیائے اس تفییر کے بہت سے ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے بہت مقبول تفییر سے کہ دنیائے اس تفییر کے بہت سے ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے بہت مقبول تفییر سے کہ دنیائے اس تفییر سے کہ دنیائے اس تفییر کے بہت سے ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے بہت مقبول تفییر سے کہ دنیائے اس تفیی اس تو ایک تا میں ہر جگہ دستی کے دنیائے اس تفییر سے بہت مقبول تفییر سے کہ دنیائے کر تیں ہیں ہی تو ایک تا میں ہر کی بہت سے ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے بہت مقبول تفییر سے کہ دنیائے اس تا کہ دنیائے اس تا تا کہ میں ہر کی بہت سے ایڈیشن نکل ہے تا ہوں کی تا میں ہوں کی کا میں میں ہر کی بہت سے ایڈیشن نکل ہے تا بیاں کی تا میں ہوں کی کو تا کی کو تا کو تا کو تا کو تا کی کا میاں کیا کی کو تا کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کو تا کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کی کو تا کی کو ت

اسلام کے ہر طبقے اور ہر علاقے ہیں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اور اہل علم کے ہر طبقہ ہیں اس
کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ جو حفرات عقلی رجحان رکھتے تھے انہوں نے اس ہیں عقلی مواد پایا۔ جو
لوگ روحانی اورصوفیا نہ مزاج رکھتے تھے ان کی دلچیں کا سامان بھی اس میں موجود ہے۔ اس لیے
کہ علامہ آلوی خودایک روحانی سلسلہ سے وابستہ تھے فقہی رجحان رکھنے والوں کے لیے اس تغییر
میں فقہی احکام بھی تفصیل سے موجود ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ایک جامع تغییر ہے اور برصغیر کے کم و
بیش تمام مفسرین پراس تغییر کے اسلوب اور مندر جات نے اثر ڈالا ہے۔ برصغیر کی اردو تفاسیر میں
شاید کوئی تغییر ایس نہیں ہے جس پر بالواسطہ یا بلا واسطہ علامہ آلوی بغدادی کے اثر ات نہ ہوں۔ یہ
تفییر تیر ہویں صدی کے شروع میں تکھی گئی۔

ایک دوسری تغییر تیرہویں صدی کے آخر میں تھھی گئی جواپنے اعلیٰ علی معیار کے باوجود
دنیائے اسلام میں اتنی معروف نہیں ہوئی جتنی روح المعانی معروف ہوئی۔ یہ فیسر علامہ جمال
الدین قائمی کی ہے جوعلامۃ الثام کہلاتے تھے اور اپنے زمانہ میں شام کے سب سے بڑے عالم
سیجھے جاتے تھے۔ ان کو یہ عجیب وغریب خصوصیت اللہ تعالی نے عطافر مائی تھی کہ انہوں جو کتاب
مجھی کھی وہ اپنے موضوع پر بہترین کتاب قرار پائی۔ ان کی جتنی بھی کتب ہیں وہ اس وقت تک
اپنے موضوع کی بہترین کتابوں میں گئی جاتی ہیں۔ تفییر پران کی کتاب کا نام محاس التاویل ہے،
اینی بہترین شرح ، یہ برصغیر میں زیادہ متعارف نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ شام میں ہی چھپی ۔
چونکہ لوگ مختلف اسباب کی بناء پر یہاں سے بغداد آتے جاتے رہتے تھے اس لیے بغداد کی تفییر
یہاں بہنچ گئی کین شام کی تغییر یہاں سے بغداد آتے جاتے رہتے تھے اس لیے بغداد کی تفییر

بیسویں صدی تفسیر کے ایک نے دور کے آغازی صدی ہے۔ بیسویں صدی میں جتنی تفاسیر کھی گئیں ان کی تعداد شایداتن ہی ہے جتنی پورے تیرہ سوسال میں کھی جانے والی تفسیر وں کی ہے۔ تعداد کے اعتبار سے چود ہویں صدی جمری کی تفاسیر گذشتہ تیرہ صدیوں میں کھی جانے والی تفاسیر کے اعتبار سے بایر ابرہی ہیں۔ گویا علم تفسیر کے باب میں اب ایک ۔ نے دور کا آغاز ہوا ہے۔ اور متعدد نئے نئے رجحانات سامنے آئے ہیں۔ جن کے بارے میں کی آئندہ نشست میں تفصیل کے قشیر کی ادب اور تفسیری رجحانات پر گفتگوخود ایک نئے سیاسلہ خطبات کی متقاضی ہے۔

گذشته صدی (یعنی چودھویں صدی ہجری اور بیبویں صدی عیسوی) میں جن تفاسیر

نقسیری ادب اور سلمانوں کے عمومی فکر پر بہت زیادہ اثر ڈالا ان کے بارے میں تفصیل اور
قطعیت سے پچھ کہنا بہت دشوار ہے۔ دوماہ فل کی بات ہے کہ کسی مغربی ادارہ سے ایک سوال نامہ
آیا، جس میں وہ یہ جانئے میں دلچہی رکھتے تھے کہ بیبویں صدی میں مسلمانوں پر کن علمی اور فکری
شخصیات اور نامور لوگوں کے سب سے زیادہ اثر اب ہے۔ اس کے بارے میں وہ شاید پچھ معلومات
میں کن شخصیتوں یاعوامل کا سب سے زیادہ اثر رہا ہے۔ اس کے بارے میں وہ شاید پچھ معلومات
جمع کرنا چا ہے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے اداروں اور نامور
شخصیتوں کو خطوط کیسے اور یہ بوچھا کہ دنیائے اسلام کی وہ دس اہم شخصیتیں کون سی ہیں جن کا
مسلمانوں پر بہت گہرااثر ہے۔ اور وہ کون می دس اہم شخصیتیں کون سی ہیں جن کا
مسلمانوں پر بہت گہرااثر ہے۔ اور وہ کون کی دس اہم ترین تفاسیر ہیں جنہوں نے قرآن مجد کو سیجھنے
مسلمانوں کی سب سے زیادہ مددی۔

ہماری یو نیورٹی میں بھی بیسوال آیا اور کئی اہلی علم حضرات نے بیٹھ کراس پرغوروخوض
کیا۔ انہوں نے بیم حسوس کیا کہ اس کا تعین کرتا ہے حد دشوار ہے کہ بیسویں صدی عیسوی اور
چودہویں صدی ہجری کی وہ کون می تفاسیر ہیں جن کے بارے میں بید کہا جاسکے کہ وہ سب سے
مقبول اور سب سے زیادہ نمائندہ حیثیت کی حامل تفاسیر ہیں۔ اس لیے کہ ہرتفییر کے اپنے اپنے
اثر ات ہیں۔ جن لوگوں نے جو تفاسیر زیادہ پڑھی ہیں یا جولوگ جس مفسر سے زیادہ مانوس ہیں ان
کے خیال میں وہی تفییر میں اور وہی مفسرین اس باب میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اور جنہوں
نے کسی دوسری تفییر کوزیادہ پڑھا ہے اور اس کے مفسر سے زیادہ کسب فیض کیا ہے ان کے خیال میں
وہنمایاں ہیں۔ گرمقیقت یہ ہے کہ بیتمام تفاسیر بی اپنی اپنی جگہ نمایاں ہیں۔

بعض تفاسیرایی ہیں کہ انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا ہے۔ مثلاً مولا نا مودودی صاحب کی تفہیم القران جے لاکھوں انسانوں نے پڑھا ہے اور آج بھی لاکھوں قارئین اس کو پڑھر ہے ہیں مولا ناامین احسن اصلاحی نے بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا اور ایک نیار بجان تفہیر میں بیدا کیا۔مفتی محمشفیع صاحب کی تفہیر ہے جس کے بچیس تمیں ایڈیشن مجھپ چکے ہیں۔ اتنی کثرت سے شاید کسی اور تفہیر کے ایڈیشن (تفہیم القران کے علاوہ) نہیں نکلے۔ عرب دنیا میں سید قطب کی فی ظلال القران ہے۔جس کا اردور جمہ بھی ہوچکا ہے۔ اس قدر کڑت ہے اس کے بھی ایڈیش نکلے ہیں کہ اب تعداد کا اندازہ کرتا بھی مشکل ہے۔ حالانکہ یقیر جیل میں بیٹے کرکھی گئتی جہاں ان کے پاس نہ کتا بین تھیں، نہ وسائل تھا ور نہما خذ ومصادر تھے۔ انہوں نے اس تفییر کواپنے تاثرات کے سے انداز میں کھا ہے ہو بی زبان نہما خذ ومصادر تھے۔ انہوں نے اس تفییر کواپنے تاثرات کے سے انداز میں کھا ہے ہو بی زبان خراہ دراتی جا نداراوراتی نے رایک بالغ نظراد یب کا کہنا ہے کہ بیسویں صدی میں عربی زبان میں کوئی تحریراتی جا نداراوراتی زور ارزیں کھی گئی ہے جتنی سید قطب کی فی ظلال القرآن ہے۔ یہ کتاب زور بیان، غیر معمولی زبان دانی، خطابت اور قلکاری کا شاہ کار ہے۔ ایسانمونہ بیسویں صدی کی کسی اور عربی تربیس میں ایسا بے خود ہوکر بہنا چلاجاتا ہے کہ اس کو پچھ خرنہیں رہتی کہ وہ کہاں مار ہے۔ جا

بیسویں صدی کی اور بھی تفاسیر ہیں جن پر دبخان کے سلسلہ میں گفتگو کی جائے توبات
طویل ہوتی چلی جائے گی۔ آخری دونفاسیر کا حوالہ دے کر گفتگو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تفییر
عربی میں ہے اور دوسری اردو میں ہمارے برصغیر کی ہے۔ آپ نے نام سناہوگا، ڈاکٹر وھبہ زحیلی
ایک مشہور اور جیدعالم ہیں، میرے گہرے دوست اور پاکستان کے بڑے فیم خواہ ہیں، شام کے
رہنے والے ہیں۔ انہوں نے دوکتا ہیں بہت غیر معمولی کھی ہیں۔ بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا
ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں زندگی میں اتن مقبولیت دی ہوجتنی ڈاکٹر وھبہ زحیلی کو حاصل ہوئی۔ ان
کی بید دونوں کتا ہیں حوالہ کی کتا ہیں بن گئی ہیں اور ان کے درجنوں ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ ایک
کی بید دونوں کتا ہیں حوالہ کی کتا ہیں بن گئی ہیں اور ان کے درجنوں ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ ایک
کیاب ہے الفقہ الاسلامی وادلتہ۔ اس میں فقہ کے سارے ذخیرے کا انہوں نے گویا عطر نکال کر
دی ہے۔ فقہ اسلامی ان بریری ایک نہیں دیکھی کہ جہاں لوگ فقہ یا اسلامی قانون پر کام کر رہے ہوں اور
یہ کتاب ان کے پاس موجود نہ ہو۔ ڈاکٹر وھہہ زحیلی کی اس ایک کتاب نے اہل علم کو بہت سی
دوسری کتابوں سے مستغنی کر دیا ہے۔ دنیا کے تمام ہوے برے فقہ اسلامی کے اداروں کی ڈاکٹر
دھبہ زحیلی کورکنیت حاصل ہے۔

انہوں نے اس کتاب کو کمل کرنے کے بعدای انداز میں ایک تفسیر بھی کھی ہے جس کی ۳۰ جلدیں ہیں۔انہوں نے پورتے فسیری ذخیرے کاعطرادراس کی روح نکال کراس تفسیر میں جمع کردی ہے۔اس تفسیر کے بھی کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ادر بید نیا میں مقبول ہورہی ہے۔اس تغسر کے بارے میں بقیہ تفصیل پرسوں پیش کروں گا۔

حیسا کہ میں نے عرض کیا، برصغیر میں گذشتہ دوصد یوں میں تفسیر پر بہت کام ہوا ہے۔
کی اعتبار ہے بھی اور کیفی اعتبار ہے بھی۔اس میں سب سے نمایاں کام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے خاندان کا ہے۔انہوں نے خودتو اردو میں کام نہیں کیا،اس لیے کہ ان کی علمی اور تحریری زبان اردو نہیں تھی، بلکہ اس زمانہ کی علمی زبان فاری تھی۔لیکن ان کے صاجبزاد ہے حضرت شاہ عبدالقادرؓ نے قر آن مجید کا سب سے پہلا اردو تر جمہ کیا۔ یہ بات ہمارے لیے ہے حدخوشی اور فخر کی ہے کہ جو لقب صحابہ اور تا بعین نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دیا تھا وہی لقب برصغیر کے مسلمانوں نے شاہ عبدالقادر صاحب کو دیا۔ یعنی تر جمان القران۔شاہ ولی اللہؓ کے صاحبز ادوں میں سیتیسر نے نبر بریتھے۔

شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا تھا جواب ذراقد کم ہوگیا ہے، لیکن یہ ترجمہ ان کے بچاس سالہ مطالعہ قرآن کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے خود بچاس سال قرآن مجید کا درس دیا۔ ان کے والد شاہ ولی اللہ قرآن مجید کا درس دیتے رہے، اور ان کے والد شاہ عبدالرجم بھی قرآن مجید کا درس دیتے رہے۔ گویا کم وہیش ۱۰۰ برس کی خاندانی روایت فہم قرآن اور ابنا بچاس سالہ ذاتی مطالعہ۔ اس سب کی روشنی میں انہوں نے وہ ترجمہ کیا جو نہ صرف اردو کا سب سے پہلا ترجمہ قرآن ہے بلکہ صحت کے اعتبار سے اردو کا بہترین ترجمہ قرآن بھی ہے۔ اگر آپ اس سے استفادہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کے بہت سے مشکل مقامات جہال مفسرین نے استفادہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کے بہت سے مشکل مقامات جہال مفسرین نے بہت لمبی ہمی بحثیں کی جیں اور بہت سے سوالات اٹھائے جیں وہاں شاہ صاحب ترجمہ اس طرح کردیتے جیں کہ کوئی مسلہ بیدانہیں ہوتا، بلکہ خود بخو دترجمہ سے ہی مسلہ عل ہوجاتا ہے۔ ترجمہ اگرچہ پرانا ہے اور اس کا اسلوب بھی اب متروک ہو چکا ہے لیکن اردو زبان میں اس سے بہتر ترجمہ کرناممکن نہیں ہے۔

شاہ عبدالقادر کس درجہ کے انسان تنے۔اس کا اندازہ دو چیزوں سے کرلیں۔ سرسید کی احمد خان نے انہیں بحین میں دیکھا ہے وہ سرسید کی کتاب آتارالصنا دید میں کھا ہوا ہے۔ دوسری چیزان کے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ سے منسوب ہے۔اس سے شاہ صاحب کے اعلیٰ روحانی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔جس شام مہینے کا

چاندد کھناہوتا تھا تو شاہ عبدالعزیز صاحب کسی کوعمر کی نماز کے بعدا کبرآ بادی مجد میں بھجا کرتے سے اکبرآ بادی مجدوہ تھی جہاں ان کا قیام تھا اور وہیں انہوں نے ۵۰ سال گزارے، کہ دیکھ کرآؤ کہ میاں عبدالقادر نے آج کے سپارے پڑھے ہیں۔ وہ صبح کے وفت فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کیا کرتے ہے۔ جس دن ایک پارہ پڑھتے اس دن چاند نہیں ہوتا تھا اور جس دن دوسپارے سنایا کرتے تھے اس دن ۲۹ کا چاند ہوجاتا تھا۔ لوگوں نے اس چیز کو بار ہادیکھا اور محسوس کیا تھا۔ یہاں تک کہ قمری مہینہ کی ۲۹ تاریخ کولوگ پوچھنے لگے تھے کہ آج شاہ عبدالقا درصاحب نے ایک سپارہ پڑھا ہے یا دوسپارے پڑھے ہیں۔ ایک پڑھتے تو چاند نہیں ہوتا تھا اور دو پڑھتے تو چاند ہوجاتا تھا۔

اس کے بعد برصغیر میں ترجمہ قرآن اور اردو میں تفسیر نولی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ آیات احکام پر بھی نئی تفاسیر لکھی گئیں۔شاہ عبد القادر گی پیروی میں قرآن مجید کی خدمات کرنے والوں نے تقریباً ساڑھے تین سوتر اجم اردو میں کیے ،اور سیسلسلہ ابھی تک جاری ہے اور نئے آنے والے مفسرین اور اہل علم نئی نئی ضروریات کے پیش نظر اردو زبان میں قرآن مجید کے نئے نئے تر جے کرتے چلے جارہے ہیں۔ ہرتر جمہ میں ایک نئی شان اور ایک نئی آن پاتی جاتی ہے۔

اردومیں بے شارتفاسیر ہیں۔لیکن ایک تفسیر نہایت جامع ہے جس کے بارے میں نہ تو لوگوں کو بہت زیادہ علم ہے اور نہ ہی وہ بہت مقبول ہے۔ اس تفسیر کا نام مواہب الرحمٰن ہے۔ یہ تفسیر بے نظیر مولا ناسیدا میر علی ایک غیر معمولی اور تفسیر بے نظیر مولا ناسیدا میر علی ایک غیر معمولی اور جدیا کم ،لیکن نسبتا ایک غیر معروف بزرگ سے جن کی زندگی کا بیشتر حصہ بڑگال میں گذرا۔ اس کے بعد وہ ندوۃ العلماء کھنو کے صدر ہو گئے اور انہوں نے وہاں قیام کے دوران میں بینفیر کھی جو قدیم انداز کی تقریباً ۱۲۱۵ صخیم جلدوں میں ہے۔ اگر اس کتاب کو نئے انداز طباعت سے ازسر نو شائع کیا جائے تو غالبا چالیس بچاس جلد میں بنیں گی۔ اس سے زیادہ جامع اور مفصل کوئی تفسیر اردو شائع کیا جائے تو غالبا چالیس بچاس جلد میں بنیں گی۔ اس سے زیادہ جامع اور مفصل کوئی تفسیر اردو زبان میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کی زبان بھی بہت پر انی ہے اور انداز بھی بہت قدیم ہے، نہ کوئی عنوان ہے، اور نہیں گاراف۔ الفاظ کے جج بھی پر انے ہیں۔ اس لیے آئ کل کے پڑھنے والے اسے پڑھے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ان کی اردوز بان بھی الی ہے کہ اس میں بوشار والے اسے پڑھے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ان کی اردوز بان بھی الی ہے کہ اس میں بوشار والے اسے پڑھے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ان کی اردوز بان بھی الی ہے کہ اس میں ہو شوار والے اسے پڑھے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ان کی اردوز بان بھی الی کے لیے اس تفسیر کو پڑھنا و شوار

ہے۔ان کے بعد کی تفاسیر آپ کے سامنے ہیں ان پر بعد میں کسی اور فرصت میں بات کریں گے۔

ایک اور قابل ذکر تقسیر اردوکی ایک ناکمل تقسیر ہے جوسیا لکوٹ کے ایک بزرگ مولانا محمعلی صدیقی نے تیار کی تھی۔ وہ انتہائی عالم فاضل انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب وغریب ملکہ زود نولی بلکہ زود تحقیق کا عطافر مایا تھا۔ جب ۱۹۲۵ کی پاک بھارت جنگ ہوئی تو سترہ دن تک بلیک آوٹ چارا ہا۔ اور اس دور ان میں انہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا۔ امام ابوصنیفہ اور علم حدیث سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ اس پر انہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا اور سترہ دنوں میں انہوں نے سات واقف نہیں تھے۔ اس پر انہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا اور سترہ دنوں میں انہوں نے سات سوصفحات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب تیار کردی۔ جو اس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔

اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے ایک تفییر لھنی شروع کی تھی۔ اور خود جھے
سے بیہ بات فر مائی تھی کہ جتنی تفاسیر آجاردو میں دستیاب ہیں وہ کسی نہ کس مسلک سے وابستہ ہوگئ ہیں، مفتی محمد شفع صاحب کی تغییر بہت اچھی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ بیہ بحصتے ہیں کہ وہ دیو بندی سے باہر ہیں وہ اس کونہیں پڑھتے۔ اس لیے غیر دیو بندی اس کونہیں پڑھتے۔ مولانا مودودی صاحب کی تغییر بہت عمدہ ہے۔ لیکن جولوگ جماعت اسلامی کے علقے سے باہر ہیں وہ اس کونہیں پڑھتے۔ اس طرح اور بھی متعدد تفاسیر ہیں، جن سے استفادہ کرنے میں لوگوں گوگروہی تعصب مائع آتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی الی تفییر کسی جائے جس میں تمام تفاسیر کی روح وکال کرر کھودی جائے اور اس طرح اس کو پیش کیا جائے کہ ہر طبقہ کے لوگ اس کو پڑھیں اور تمام مفسرین کے خیالات و تحقیقات سے استفادہ کریں۔ اس کہ ہم مرتب کی تھیں کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابھی سولہ جلدوں کا کام باتی ہے۔ غالبًا بارہ یا تیرہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ چودھویں ابھی شائع نہیں ہوئی۔ لیکن جتنا لکھا ہے اس کی بھی ہوئی غیر معمولی حیثیت ہے۔ ان کا کام اس ورجہ اور اس مقام کا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ برصغیر معمولی حیثیت ہو۔ ان کا کام اس ورجہ اور اس مقام کا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ برصغیر کے تمام تفیری کام کا خلاصہ مولانا محمولی صدریتی کی اس کی جمولی صد لیق کی اس کی جمولی صدریتی کی اس کی جس میں آگیا ہے۔

بدایک ابتدائی تعارف تھا تاریخ اسلام کے چنداہم ترین مفسرین قرآن کا۔ان میں

سے بہت ہے اہم لوگوں کے صرف نام ہی لیے جاسکے۔ بہت بڑی تعداد میں اہل علم کے نام بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس محدودوقت میں اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا۔

## خطبہ فتم مفسرین قرآن کے تفسیری مناهج



## بسم الثدالرحن الرحيم

مناجی منج کی جمع ہے جس کے معنی اسلوب کے آتے ہیں۔ مناجی مفسرین سے مرادوہ اسلوب، انداز اور طریق کارہے جس کے مطابق کسی مفسر نے قرآن مجید کی تغییر کی ہو، یااس طریق کار کے مطابق قرآن مجید کی تغییر مرتب کرنے کا ارادہ کیا ہو۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ہا ہے۔ اور دنیا کے ہرانسان کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اس عارضی دنیاوی زندگی میں انسانوں کو اچھا انسان بنانے میں جن جن پہلوؤں اور گوشوں کا تصور کیا جا سکتا ہے ، ان سب کے بارہ میں قرآن مجید راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید ایک قلفی، ماہر راہنما کتاب ہدایت ہے، ایک قلفی، ماہر معاشیات اور ماہر قانون کے لیے بھی بنیادی اصول فراہم کرتا ہے۔ غرض زندگی کا کوئی گوشہ ایسا معاشیات اور ماہر قانون کے لیے بھی بنیادی اصول فراہم کرتا ہے۔ غرض زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کا تعلق انسان کو بہتر انسان بنانے سے ہواور اس کے بارہ میں قرآن مجید راہنمائی نہ فراہم کرتا ہو۔

چنانچہ یہ بات بجاطور پر بالکل درست اور حقیقت حال کے عین مطابق تھی کہ گذشتہ چودہ صدیوں کے دوران میں مختلف فکری خودہ صدیوں کے دوران میں مختلف رجحانات رکھنے والے عماء کرام نے، اور مختلف فکری ضروریات کو پورا کرنے والے اہل علم نے اپنی اپنی ضروریات اورائی نے تقاضوں کے مطابق قرآن مجید کی طرف رجوع کیا اور قرآن مجید سے راہنمائی حاصل کی ۔ پھر انھوں نے اس راہنمائی کو اینے ہم خیال، ہم ذوق اور ہم ضرورت لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔

پھر چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، بلکہ عربی میں ہے، اور عربی ہی وہ جونصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہے۔اس لیے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور عربیت کا مطالعہ بھی اہل علم کی دلچیس کا مرکز اور محور رہاہے، (اس جانب اس سے قبل ایک خطبہ

میں اشارہ کیا جاچکا ہے) چنانچہ بہت جلد جہاں دوسر ہے ملم وفنون میں تخصص شروع ہوا وہاں قرآن مجید کے علوم وفنون میں بھی مختلف رجحانات کے مطابق تخصص کاعمل شروع ہو گیا۔ اس پورے عمل کی بنیادصحابہ کرامؓ کے تشیری دروس اوران سے منقول تنسیری دوایات ہیں۔

جبیها که پ<u>مبلے ک</u>ی بارعرض کیا <sup>گ</sup>یا ، جن صحابہ کرام ہے تغییری روایات مروی <del>می</del>ں یا جن کے تفسیری اجتہادات کا بعد کے تفسیری ادب برگہرااثر ہے ان میں نمایاں ترین صحابہ کرام دو ہیں۔ سید ناعلی بن ابی طالب ٔ اورسید نا عبدالله بن عباسٌ ۔ ان دونوں بزرگول کی نفسیری روایات میں وہ تمام بنیادی عناصرروز اول ہی ہے واضح طور پرمحسوس ہوتے ہیں جن کےمطابق بعد میں تفسیریں ککھی جاتی رہیں۔ بید دونوں حضرات صحابہ کرام میں اپنے ادبی ذوق کے اعتبار سے ،عربیت میں ا نی مہارت کے لحاظ ہے، غیرمعمولی خطابت کے اور بلاغت کے نقط نظرے ،اپنی فقہیا نہ بھیرت کے اعتبار سے ،اوران سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی غیر معمولی بالغ نظری ،غیر معمولی وسعت نظر اورغیرمعمولی تعق فکر میں بہت نمایاں اورممتاز حثیت رکھتے تھے۔ یہ بات اس لیے یا درکھنی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے حتنے رجحانات اور اسالیب مختلف اوقات میں سامنے آئے ہیں ان میں ہے کسی اسلوب کے بارے میں پیقسور کرنا درست نہیں ہوگا کہ وہ صحابہ کرام ہے مروی ان روایات کے تسلسل سے بالکل ہٹ کر کوئی نئی چیز ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان تمام ر جحانات کی سند صحابہ کرام کے اقوال وارشادات ہے ملتی ہے۔ ان سب اسالیب ومناہج کی بنیادیس صحابه کرام سے مردی روایات اوران اجتهادات میں موجود ہیں، جو صحابه کرام نے قرآن مجید کے بارے میں کیے۔اور خاص طور پران دوصحا بہ کرام کے تفسیری اقوال واجتہا دات میں وہ سب عناصر موجود ہیں جن سے بردی تعداد میں تابعین نے استفادہ کیا۔ان میں سے حضرت عبدالله بن عباسٌ اوران کے بعض مشہور تلا فدہ کا تذکرہ کیا جاچکا ہے۔ سیدناعلیؒ اوران کے تفسیری ر جحانات کے بارے میں بھی اشارہ کیا جاچکا ہے۔ان کے تلامذہ کی تعداد بہت بڑی ہے۔جن ے خاص طور بر کوفداور مدینه منوره میں تفییری روایات عام ہوئیں۔

یقعین توقطعی طور پرکر ناممکن نہیں ہے کہ قر آن فجید کی تغییر میں کل کتنے رجحانات پیدا ہوئے۔اس لیے کہ جب تک انسانی ذہن کام کرتا رہے گا، نئے نئے رجحانات پیدا ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ خود بیسویں صدی میں کئ نئے رجحانات سامنے آئے جن کا آگے چل کر تذکرہ کیا جائے گا۔ جب تک انسان روئے زمین پرموجود ہے اور قر آن مجید کے ماننے والے موجود ہیں وہ قر آن مجید کے نئے نئے مطالب اور معانی پرغور کرتے رہیں گے اور یوں علم تفسیر کے نئے نئے اسالیب، نئے نئے منانج اور نئے نئے رجحانات سامنے آتے رہیں گے۔

مطالعہ قرآن کی ایک خاص جہت اور اس سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ جوابھی ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، میں پہلے اس کا ذکر کردیتا ہوں۔ اس دلچسپ واقعہ کا مقصد بہ واضح کرنا ہے کہ مطالعہ قرآن مجید کے ابھی استے اچھوتے میدان موجود ہیں جوابھی تک زیرغور بھی نہیں لائے گئے ۔ تفسیر قرآن کے تو استے لا متنا ہی سمندرموجود ہیں جن میں ابھی غوطہ زنی شروع بھی نہیں کی گئی نہیں کہہ سکتے کہ ابھی علوم قرآن کے کتنے صدف اور ان میں کتنے گوہر پنہاں ہیں۔ قرآنی حقائق ومعارف کے سمندروں میں غوطہ زنی جنتی ہوگئی ہے ان کا پچھاندازہ آج کی گفتگو سے ہوجائے گائیکن جونییں ہوئی وہ اس سے بہت زیادہ ہے جواب تک ہوئی ہے۔

آپ نے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا نام سناہوگا۔ انھوں نے خود براہ راست جھ سے بیہ واقعہ بیان کیا تھا کہ عالبًا کے ۱۹۵۸۔ ۱۹۵۸ء میں ایک شخص ان کے پاس آیا۔ ان کی زندگی کا بیا یک عام معمول تھا کہ جرروز دو چارلوگ ان کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا کہ ایک صاحب نے اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک دسب عادت ان کو کلمہ پڑھوا یا اور اسلام کا مختصر تعارف ان کے سامنے پیش کردیا۔ اپنی بھی کہ تابی و کہ انہیں دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تھا تو وہ اس سے بیضرور پوچھا کرتے تھے کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا اسلام قبول کرتا تھا تو وہ اس سے بیضرور پوچھا کرتے تھے کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا ۔

1900 سے 1907 تک میمعمول رہا کہ ڈاکٹر صاحب کے دست مبارک پراوسطاً دوافراد روزانہ اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ عمومًا لوگ اسلام کے بارے میں اپنے جو تاثرات بیان کیا کرتے تھے وہ ملتے جلتے ہوتے تھے۔ ان میں نسبتاً زیادہ اہم اورنگ باتوں کو ڈاکٹر صاحب اپنے پاس قلمبند کرلیا کرتے تھے۔ اس شخص نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کے بقول بڑی عجیب و غریب اورمنفر دنوعیت کی چیزتھی اورمیرے لیے بھی بے صدحیرت انگیزتھی۔ اس نے جو کچھ کہا اس کے بارہ میں ڈاکٹر صاحب کا ارشاد تھا کہ میں اسے بالکل نہیں سمجھا اور میں اس کے بارے میں کوئی

فنی رائے نہیں دیسکتا۔ اس شخص نے بتایا: میرانام ژاک ژیلیر ہے۔ میں فرانسیسی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے بنائے اور گائے ہوئے گانے اور ریکارڈ فرانسیسی زبان بولنے والی دنیامیں بہت مقبول ہیں۔

آج سے چندروز قبل مجھا ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ جع ہو چکے تھاور نہایت خاموثی سے ایک خاص انداز کی موسیقی میں رہے تھے۔ جب میں نے وہ موسیقی می تو مجھا ایسالگا کہ جیسے یہ تو موسیقی کی دنیا کی کوئی بہت ہی او نجی چیز ہے جو بیلوگ میں رہے ہیں۔ میں نے خود آوازوں کی جو دھنیں اوران کا جونشیب وفراز ایجاد کیا ہے یہ موسیقی اس سے بھی بہت آگے ہے، بلکہ موسیقی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے ابھی دنیا کو بہت وقت درکار ہے۔ میں جران تھا کہ آخر یہ می شخص کی ایجاد کر دہ موسیقی ہو سکتی ہو اور اس کی دھنیں آخر میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھنیں کس نے بیائی ہیں تو لوگوں نے مجھاشارہ سے خاموش کردیا۔لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھ سے رہانہ گیا اور میں نے پھر بہی بات پوچھی ۔لیکن وہاں موجود حاضرین نے مجھے پھر خاموش کردیا۔ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے دوران میں وہ فن موسیقی کی پچھا صطلاحات بھی استعال کر رہا تھا جن سے میں واقف نہیں کیونکہ فن موسیقی میر امیدان نہیں۔

قصہ خفر جب وہ موسیقی ختم ہوگی اور وہ آواز بند ہوگی تو پھراس نے لوگوں سے پوچھا
کہ بیرسب کیا تھالوگوں نے بتایا کہ بیموسیقی نہیں تھی بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اور فلاں قاری کی
تلاوت ہے۔موسیقار نے کہا کہ یقیناً یہ کی قاری کی تلاوت ہوگی اور بیقرآن ہوگا، مگراس کی بیہ
موسیقی کس نے تر تیب دی ہے اور بیر دھنیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ وہاں موجود مسلمان حاضرین
نے بیک زبان وضاحت کی کہ نہ بیر دھنیں کس کی بنائی ہوئی ہیں اور نہ ہی بیقاری صاحب موسیقی کی
ابجد سے واقف ہیں۔اس موسیقار نے جواب میں کہا کہ بیہ وہی نہیں سکتا کہ بیر دھنیں کسی کی بنائی
ہوئی نہ ہوں ۔لیکن اسے یقین دلایا گیا کہ قرآن مجید کا کسی دھن سے یافن موسیقی سے بھی کوئی تعلق
ہوئی نہ ہوں ۔لیکن اسے یقین دلایا گیا کہ قرآن مجید کا کسی دھن سے یافن موسیقی سے بھی کوئی تعلق
ہوئی نہ ہوں ۔لیکن اسے یقین دلایا گیا کہ قرآن مجید کا کسی دھن سے یافن موسیقی سے بھی کوئی تعلق
ہوئی نہ ہوں ایڈ میا میڈن کب ایجاد ہوا؟ اس پرلوگوں نے بتایا کہ یفن تو چودہ سوسال سے چلا
ہر ہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کوقرآن مجید عطافر مایا تھا تو فن تجوید کے

اصولوں کے ساتھ ہی عطافر مایا تھا۔ اس پر اس موسیقار نے کہا کہ اگر محمد نے اپنے لوگوں کوقر آن مجیدا تی طرح سمھایا ہے جیسا کہ میں نے ابھی سنا ہے تو بھر بلاشبہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے کہ فن موسیقی کے جوقو اعداور ضوابط اس طرز قراءت میں نظر آتے ہیں وہ اتنے اعلیٰ اورار فع ہیں کہ دنیا ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ۔ ڈاکٹر حمیداللہ صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کی بیہ بات بچھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیا کہ دو کیا کہ دو ہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بعد میں میں نے اور بھی قراء کی تلاوت قرآن کو سنا محبد میں جاکر سنا اور مختلف لوگوں سے پڑھوا کر سنا اور مجھے یقین ہوگیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے اور اگر یہ کہ مسلمان کرلیں۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے مسلمان کرلیا۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ جو پچھوہ کہدرہا تھاوہ کی حد تک درست تھا۔ اس لیے کہ میں اس فن کا آدمی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے ایک الجزائری مسلمان کو جو بیرس میں زیر تعلیم تھااس نے موسیقار مسلمان کی دینی تعلیم کے لیے مقرر کردیا۔ تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد وہ دونوں میرے پاس آئے اور پچھ پریٹان سے معلوم ہوتے تھے۔ الجزائری معلم نے ججھے بتایا کہ پینو مسلم قرآن مجید کے بارے میں پچھالے سے شکوک کا میں اظہار کررہا ہے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جس بنیاد پریشخص ایمان لا یا تھاوہ بھی میری بچھ میں نہیں آئی تھی اب اس کے شکوک کا میں سوچا کہ جس بنیاد پریشخص ایمان لا یا تھاوہ بھی میری بچھ میں نہیں آئی تھی اب اس کے شکوک کا میں نومسلم نے کہا کہ آپ نے جچھے یہ بتایا تھا اور کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید بعینہ نومسلم نے کہا کہ آپ نے موجود ہے جس شکل میں اس کے لانے والے پیٹمبرعلیہ الصلا ۃ والسلام نے اس صحابہ کرام کے سرد کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ واقعی ایسا بی ہے۔ اب اس نے کہا کہ ان صاحب نے مجھے اب تک بھنا قرآن مجید پڑھایا ہے اس میں آئی جگہ کے بارہ میں مجھے لگتا ان صاحب نے مجھے اب تک بھنا قرآن مجید پڑھایا ہے اس میں آئی۔ جگہ کے بارہ میں مجھے لگتا

اس نے بتایا کہ انہوں نے مجھے سورہ نصر پڑھائی ہے اور اس میں افواجا اور سیج کے درمیان خلا ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے وہاں افواجا پر وقف کیا گیا ہے۔ وقف کرنے سے وہاں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے جونہیں ٹوٹنا چا ہے۔ جبکہ میر افن کہتا ہے کہ یہاں خلانہیں

ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ بین کرمیر ہے بیروں تلے سے زمین اَکل گئی ،اور پھی بھی میں نہیں آیا کہ اس شبہ کا جواب کیا دیں اور کس طرح مطمئن کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے فوراْ دنیائے اسلام پر نگاہ دوڑ ائی تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آیا جوفن موسیقی ہے بھی واقفیت رکھتا ہو اور تجو بیہ بھی جانتا ہو۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند سکینٹر کی شش وق کے بعد بالکل اچا تک اور یکا کیک میں ہے۔ بہن ہیں ایک پرانی بات اللہ تعالی نے ڈالی کہ ہیں اپنے بجیپن میں جب مکتب میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا تو میر ہے معلم نے جھے نے بتایا تھا کہ افواجا پر وتف نہیں کرنا چاہیے بلکہ افواجا کو بعد کے لفظ سے ملاکر پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے افواجا پر وقف کیا تھا تو اس پرانہوں نے مجھے مزادی تھی اور تحق سے تاکید کی تھی کہ افواجا کو آگے ملاکر پڑھا کریں۔ میں نے سوچا کہ شاکداس بات سے اس کا شبہ دور ہوجائے اور اس کواظمینان ہوجائے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کے جو بات سے اس کا شبہ دور ہوجائے اور اس کواظمینان ہوجائے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کے جو بڑھا نے والے ہیں وہ تجوید کے اسے مائر پڑھا نے دولے ہیں وہ تجوید کے اسے مائر پڑھا نے دولے ہیں وہ تجوید کے اسے مائر ہوگا کہ واقعی ایسے بی ہونا چاہیے۔ میں کر اموگیا اور مجھے گود میں لے کر کمر ہے میں نا چنے لگا اور کہنے لگا کہ واقعی الیے بی ہونا چاہیے۔ میں کر اس کو وقتی ہے۔ میں کر اس کو وقتی ہے۔ میں کر اس کو وقتی ہے ہوں ہے کہ اس کہ انتقال کی تب ہے۔ وہ بہت اچھا مسلمان میں ہوگا ۔ وقاء اور ایک کا میاب اسلامی زندگی گذار نے کے بعدہ ۱۹۵ کے لگ بھگ اس کا انتقال میں ہوگیا۔

اس واقعہ ہے جھے خیال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جوصوتیات ہے بیم فن کی ایک ایک و دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اترا ہے۔ اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پراب تک کی نے اس انداز سے غور وخوض کیا ہے۔ اس واقعہ کے سننے تک کم از کم میرا تاثر کیا خیال بھی یہی تھا کہ اگرکوئی شخص قرآن مجید کو بہت اچھی طرح پڑھتا ہے، غنہ اخفا، اظہار وغیرہ کا خیال کرتا ہے تو یہ ایک ایک این زیادہ اجمیت سے میں اس سے قبل واقف نہیں تھا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ تجوید کا بین جو مداہم چیز ہے۔

آج ہے کچھسال پہلے ایک شخص نے جو بعد میں اسلام دشمن ثابت ہوا قرآن مجید کے

حروف وکلمات کی تعداد پر کمپیوٹر کی مدد سے تحقیق شروع کی تھی۔ چونکہ اس نے بعد میں بہت ہی غلط با تیں کہیں اورایک گمراہ فرقہ سے اس کا تعلق ثابت ہوا اس لیے اس کی بات کو جلد ہی لوگ بھول گئے اور توجہ نہیں دی۔ لیکن اس نے کوئی ۲۵ '۴۰ سال قبل قرآن مجید کے اعداد وشار کو کمپیوٹر کی بنیاد پر جمع کیا تھا اور یہ کوشش کی تھی کہ وہ یہ دیکھے کہ قرآن مجید میں کون کون سے الفاظ وکلمات کتنی بارآئے ہیں اور ان میں کیا حکمت ہے۔ بھریہ کہ قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں۔ اور جونہیں آئے وہ کیوں آئے ہیں۔ اور جونہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے۔ اس تحقیق سے اس نے بہت نکتے نکالے۔

مثال کے طور پراس نے ایک بات بددریافت کی کہ قرآن مجید کی جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا ہرحرف اس سورت میں یا تو 19 مرتبہ استعال ہوا ہے یا اتن مرتبہ کہ اس کو 19 پر ہرابر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس وقت اس کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہوا۔ مثلاً اگر کی سورت میں ب ۱۰ امرتبہ استعال ہوا ہو، اورش ۱۹ مرتبہ تو اس ہے کیا فرق پڑتا ہے۔ البتہ اس نے گئی چیزیں ایک دریافت کیں جن سے اندازہ ہوا کہ یہ بات اتن غیرا ہم نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس قابل ہے کہ اس پر گہرائی سے فور کرنا چاہیے۔ مثلاً اس نے کہا کہ قرآن مجید میں ہر جگہ تو م لوط کا ذکر آیا ہے کہ تو م لوط نے یہ کیا، اور قوم لوط نے وہ کیا۔ سورة ق کے قرآن مجید میں ہر جگہ تو م لوط کا ذکر آیا ہے کہ تو م لوط نے دہ استعال ہوا ہے وہ 19 کے عدد کے ساتھ وابستہ ہے اور اس سورۃ میں قرآن مجید کا وہ واحد مقام ہے جہاں تو م لوط کے بجائے اخوان لوط کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اگر قوم لوط کا لفظ ہوتا تو ق کا ایک عدد ہر جو جاتا تھا۔ قرآن پاک میں 19 کے اس عدد کی تکرار کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ، اس سے قطع نظر ان دو مثالوں سے بیضر وراندازہ ہوجاتا ہے کہ انہی قرآن مجید پرغور وخوض کے نئے نئے دروازے کھلنے ہیں اور نئے نئے رجمان پیدا ہونے ہیں۔ ابھی قرآن مجید پرغور وخوض کے نئے نئے دروازے کھلنے ہیں اور نئے نئے رجمان پیدا ہونے ہیں۔ ابھی قرآن مجید پرغور وخوض کے نئے نئے دروازے کھلنے ہیں اور نئے نئے رجمان پیدا ہونے ہیں۔ ہیں۔

آج کی گفتگو میں ان دود لیپ تمہیدی مثالوں کے بعد بقیبر قرآن میں روزآ غاز سے
لے کر اب تک جو بڑے بڑے رجانات سامنے آئے ہیں ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ ان
رجانات میں سب سے بڑا اور سب سے نمایاں رجان تفییر بالماثور کا ہے۔ یعنی اس بات کا التزام
کرنا کے قرآن مجید کی تفییر صرف ان روایات کی بنیاد پر کی جائے جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور ماخذ ، یا کسی اور مصدر کو تفییر قرآن کے باب میں اثر

انداز ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ حتیٰ عربی زبان ،اس کے ماخذ ، ذاتی اجتہاد ، فکر اور بصیرت کسی چیز کواس میں دخل دینے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ رجان شروع میں یعنی ابتدائی دو تین صدیوں میں تفییر قرآن کا مضبوط ترین اور اہم ترین رجان تھا۔ اس رجان کے زیادہ مضبوط اور مقبول ہونے کی ایک وجہتو یہ ہے کہ صحابہ کرام ہے آنے والا وقیع تفییری سرماییلوگوں کے سامنے موجود تھا اور تا بعین نے اس کو بہت تفصیل ، احتیاط اور دفت نظر سے مرتب کر دیا تھا۔ دوسری وجہیہ ہے کہ اس زمان کا نہائی تقوی اور انتہائی محتاط رو یہ بھی اس رجان کے فروغ میں ممدو معاون ثابت ہوا کہ وہ تفسیر بالما تو رکے علاوہ کسی اور انداز کی تفسیر کے مل کی حصلہ افزائی نہ کریں۔ اس لیے جتنی بھی تفاسیر ابتدائی صدیوں میں کمھی گئیں وہ اکثر و بیشتر تفسیر بالما تو رہی کے انداز کی کسی گئیں ۔ یعنی تمام تفسیری روایات کو جمع کر کے اور ان کوسا منے رکھ کرقر آئی آیت کی تفسیر بیان کردی جائے۔

تفسیر بالماثور کے نام سے جومواد جمع ہواہ ہ بلاشبتفسیر کے اہم ترین ما خذییں سے ایک ماخذ ہے۔ بہت سی تفسیریں ایسی ہیں جو صرف تفسیر بالماثور کی بنیاد پر کھی گئیں لیکن بعض تفاسیر ایسی ہیں ،متاخرین کے ہاں بھی اور بیشتر متقدیین کے ہاں بھی ،جن کا اصل دارومدارتو ماثور پر ہے لیکن انہوں نے بقید ما خذاور مصادر بربھی کچھ نہ کچھ توجہ دی ہے۔

لین تغییر بالما تورکی ساری اہمیت کے باوجود وقت جیسے جیسے وقت گذرتا گیا، دوسری صدی کے بعد کسی حد تک اور تیسری صدی کے بعد وسیع پیانہ پرتفییر بالما تور میں کمزور دوایات شامل ہونے لگیں۔ دنیا کاعام قاعدہ اور مشاہدہ ہے کہ جو چیز مقبول ہواور بازار میں چل رہی ہواس میں دھو کے باز بھی شامل ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہرانسانی کاوش کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس چیز کابازار میں چلن ہواس میں جعل ساز اور دونمبر کامال پیدا کرنے والے بھی گھس جاتے ہیں۔ یہاس بات کی میں ہے کہ اصل چیز بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ مولا ناجلال الدین روی گی ایک بہت ہی لطیف دلیل ہے کہ اصل چیز بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ مولا ناجلال الدین روی گی ایک بہت ہی لطیف بات ہے، مجھے پیند آئی۔ انہوں نے کسی جگہ بیان کیا ہے کہ انسان کو کسی مر بی کو تلاش کر کے اس بات ہے۔ اس بی تربیت پیدا ہوگئے ہیں اور تربیت کے نام پر چالبازیاں کررہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل اور تربیت کے نام پر چالبازیاں کررہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل اور جسی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں جعلی سکہ اسی وقت چلا ہے جب اس بازار میں اصلی لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں جعلی سکہ اسی وقت چلا ہے جب اس بازار میں اصلی لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں جعلی سکہ اسی وقت چلا ہے جب اس بازار میں اصلی لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں جعلی سکہ اسی وقت چلا ہے جب اس بازار میں اصلی

سکہ بھی موجود ہو۔جس بازار میں اصلی سکنہیں ہوگا دہاں جعلی بھی سکنہیں چلے گا۔ بید معاشیات کا بڑا زبر دست اصول ہے، جو بعد میں دریافت ہوائیکن مولا نانے اس کوسب سے پہلے بیان کیا۔

چونکه تفسیر بالما ثورسکه رائج الوقت تھا اورعلمی دنیا میں اس کا جلن تھا۔اس لیے بہت ہے کم علم اور بعض جعلساز بھی میدان میں آ گئے۔اور انہوں نے بہت سی کمزور روایات بھی پھیلا دیں۔ان کمز ورروایات کا بڑا ماخذ اسرائیلیات تھیں ۔متقد مین تو جب تک تابعین اور تبع تابعین کا ز مانہ تھا اسرائیلی روایات ہے قر آن کی تفسیر بیان کرنے میں حد درجہ احتیاط ہے کام لیتے تھے۔ انہوں نے اسرائیلیات کو تبول کرنے اورآ گے بیان کرنے میں حدسے زیادہ ذمہ داری سے کام لیا تھا۔ بعد میں نہ ذ مہداری کی وہ سطے باقی رہی اور نہا حتیاط کی اتن سطح ملحوظ رکھی جاسکی۔مزید برآ ں بعض حضرات نے نیک نیتی ہے بھی بہت ی کمزور چیزیں قبول کرلیں ۔ کمزور دوایات کے بارے میں بدنہ تجھیے گا کہ جن حضرات نے بہ کمزور روایات بیان کیں وہ سارے کے سارے خدانخواستہ جعل ساز اور بددیانت تھے۔ابیانہیں ہے۔یقیناً کمزورروایات بیان کرنے والوں میں کئی جعل سازبھی تھے،ان میں کئی بددیانت بھی تھے،دشمن اسلام بھی تھے۔لیکن ان میں سے بہت ہےلوگ ا یسے بھی تھے جنہوں نے بڑی نیک نیتی ہے کمزور وایات کوقبول کرلیا۔مثلاً کس شخص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ ہے کوئی ایسی چیز بیان کرتے سنا جس ہے کسی اخلا تی قد رکی تا ئید ہو تی ہوتوانہوں نے اسے نوراارشا درسول مجھ کر قبول کر لیااور بیہ خیال ہی نہیں کیا کہ آپ کے اسم گرامی کا حوالہ دے کرکوئی شخص جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اب انہوں نے اس کمزور بات کوآ گے بیان کرنا شروع کردیا۔ یوں نیک نیتی ہے بھی کمزورروایات داخل ہوگئیں لیکن بیوہ نیک نیتی تھی جس میں فہم شامل نہیں تھا۔ای لیےا گرنیک نیتی مےساتھ فہم اور بصیرت بھی شامل ہوتہمی کام چلتا ہے محض نیک نیتی کام نہیں آتی۔ان اسباب کی بناء پر بہت ی کمزورروایات تفسیر بالماتور کےلٹریچر میں شامل ہو تئیں۔

تفسیر بالماثور کاسب سے بڑا ماخذ' قدیم ترین تفاسیر میں' تفسیر طبری ہے۔اس میں صحابہ کرام سے آئی ہوئی تمام روایات کوجمع کیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا۔تفسیر طبری میں اسرائیلیات ہیں جن کے بارے میں امام طبری گا بھی اچھی خاصی تعداد میں شامل ہیں۔لیکن میہ وہ اسرائیلیات ہیں جن کے بارے میں امام طبری گا خیال تھا کہ وہ قابل قبول ہیں اور ان روایات میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔لیکن ظاہر ۔۔۔

کہ بیامام طبریؓ کی ذاتی رائے بھی جس سے بعد میں آنے والے بہت سے لوگوں نے اتفاق بھی کیا اور بہت سوں نے اختلاف بھی کیا۔جس طرح امام طبری ؓ کواسرائیلیات کے بارہ میں ایک رائے قائم کرنے کاحق تھاای طرح بعد والوں کو بھی حق تھا کہ اپنے تحقیق کےمطابق رائے قائم کریں۔ امرائیلیات کے بارہ میں اس اخذ و قبول سے بیضر ورمعلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا مزاج علمی توسع کا ہے۔ یعنی وسعت علمی اور وسعت نظری ہمیشہ مسلمانوں کا خاصہ رہی ہے۔ مسلمانوں نے بھی بھی دوسروں ہے کوئی علمی چیز حاصل کرنے میں کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ سی مصنف نے یا کسی یہودی یا ہندومصنف نے اپنی کسی نہ ہی کتاب کی شرح یا تائید میں مسلمانوں کے کسی نقطہ *نظر کو بی*ان کیا ہواوراین کسی نہ ہی چیز ک تائید میں قرآن یاک یامسلمانوں کے نقط نظر سے کام لیا ہو۔اس سے ان کے تعصب کا اندازہ ہوتا ہے۔لیکن ایسی شاید ایک بھی مثال نہیں ملے گی کہ سی بڑے مفسر قر آن نے قر آن مجید کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے میں دوسروں بالخصوص اہل کتاب کی ندہبی کتابوں کا حوالہ نہ دیا ہو۔اس ہے مسلمانوں کی وسعت ظرفی کا بھی پتا چلتا ہے اور عدم تعصب کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔لیکن اس غیر متعقبانہ رویے سے بعض لوگوں نے بہت علط فائدہ اٹھایا اور الی چیزیں مسلمانوں میں پھیلا دیں جواسلا می عقا ئدادراسلا می تعلیمات ہے ہم آ ہنگ نہیں تھیں۔اب یہ بات کہ کس نے رپہ چزیں دیانت داری سے پھیلائیں، کس نے غلط فہی سے پھیلائیں اور کس نے بد دیانتی سے پھیلائیں یہ اللہ بہتر ہی جانتا ہے۔ کسی کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات کومسلمان اہل علم میں معروف ومقبول بنانے میں بعض لوگوں کو خاص شہرت حاصل ہوئی ۔جو نام اس پور عمل میں بہت نمایاں رہے ہیں ان میں ایک نام پر بہت بحث ہوئی ہے۔ وہ تھے کعب الاحبار۔ بیصاحب یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے۔آپ کے ز مانہ میں عرب میں موجود تھے،لیکن آ یا کے زمانہ میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔حضرت ابو بکرصدیق کے زمانہ میں بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں کہیں جا کروہ مسلمان ہوئے ۔مسلمانوں میں جلد ہی ان کو بہت احتر ام کا مقام حاصل ہو گیا۔وہ ا بنی سابقہ مذہبی روایات کو بیان کیا کرتے تھےاورمسلمانوں میں بہت ہےلوگ دلچیبی سے بیٹھ کر ان کی روایات کوسنا کرتے تھے۔اس طرح بہت می با تیں ان کے حوالے ہے مشہور ہوگئیں اور آہتہ آہتہ آہتہ تغییری ادب میں ان میں سے بہت ی چیزیں شامل ہوگئیں۔ وہ کس درجہ کے انسان سے اسلام سے کنے خلص سے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض حضرات نے ان کی شخصیت کے بارے میں بہت اچھا تبعرہ کیا ہے اور بعض حضرات نے منفی تبعرہ کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن مشہور مفسر، مورخ اور محدث علامہ ابن کثیر جوعلم وتقویٰ دونوں میں انتہائی اونچا مقام رکھتے ہیں ، اور علم تغییر میں، تاریخ میں اور فقہ میں یعنی ہرفن میں بلند مقام کے حامل ہیں اور اپنے زمانہ کے صف اول کے علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی تغییر میں لکھا ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس امت کو کھب الا حباری طرف سے آنے والے کسی علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اس جملہ میں بہت کچھ کہد یا گیا ہے۔ اگر چداس جملہ میں کوئی منفی تبعرہ نہیں کیا گیا لیکن ان کی روایات کی علمی اورد نی انہیت واضح کروگ گئی۔

تفبیر بالماثور کے بارے میں ایک بات یا درکھنی جاہے کہ شروع شروع میں جب بیہ ر جحان سامنے آیا تو اس ر جحان کاعلم حدیث سے بڑا گہر اتعلق تھا۔ کیونکہ حدیث کے ذخائر ہی میں ہےتفبیری ذ خائر بھی آ رہے تھے۔ آپ سے جو کیچھموا دروایت ہوا تھا وہ سارا کا ساراعلم حدیث میں مرتب ہور ہا تھا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ذات مبار کہ سےمنسوب ان منقولات میں تفسيري منقولات بھی شامل تھے۔اس لیےشروع شروع میںعلم حدیث اورتفسیر بالماثؤ را یک ہی چیز کے گویادونام تھے۔ چنانچی آج بھی آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کردیکھ لیں۔وہ امام بخاریٌ کی جامع صحیح ہو، یاامام ترندی کی جامع یا کوئی اور مجموعہ صدیث، آپ کوان میں سے ہرایک کتاب میں تفییری موادیر شتمل ایک باب ضرور ملے گا۔ جوسارا کا ساراتفییر بالما تورہی ہے عبارت ہوگا۔ پھر جتنی مستندوہ کتاب ہوگی اتنا ہی مستنداس میں شامل تفسیری مواد کا درجہ ہوگا ۔ چنانچے سجے بخاری کا تفییری حصہ دوسرے مجموعہ ہائے حدیث کے تفییری ذخائر وروایات سے زیادہ متند ہے۔ جو تفسیری سر مامینچی بخاری اور سیح مسلم دونوں میں ہےوہ حدیث کی بقیہ کتابوں کے تفسیری مواد سے زیادہ متند ہے۔جوان دونوں میں کسی ایک میں ہےوہ بھی بقیہ کتابوں سے نسبتاً زیادہ متند ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تفسیر بالماثؤر کا شعبہ علم حدیث سے الگ بھی ایک منفرد شعبه کے طور پر متعارف ہوتا گیااورایک زمانہ ایسا آیا کیلم حدیث اس علم کے ایک ماخذ کے طور پر توربا، کیکن بیلم، علم حدیث نے جداایک الگ شعبہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔اس شعبہ علم میں علم حدیث کےعلاوہ بھی دیگر ذرائع ہے مواد آتا گیا اور کتابیں ککھی جاتی رہیں۔

اس تفییری ذخیره کی وجدے، خاص طور پراسرائیلیات کی وجدے، مسلمانوں میں بہت ے ایے سوالات بھی پیدا ہوئے جونہیں پیدا ہونے جاہیے تھے۔مثال کے طویرایک چیزعرض کرتا ہوں: ہرمسلمان میں بھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس فرزند کی قربانی دی وہ حضرت اساعيل عليهالسلام تتصاوراس ميس كسى كوبهي كوئى شكنهيس ليكن جب اسرائيليات كي آمد شروع ہوئی تو چونکداسرائیلی یہ کہتے تھے کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔اس لیے مسلمانوں میں بھی پیفلط فہنی پیدا ہونی شروع ہوگئ ۔ یہودیوں نے پیدعویٰ کیوں کیا؟ اس کی وجہ غالبّا ہیہ ہے کہ یه اتنابرٔ ااورا ہم تاریخی واقعہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اتنی بےمثال قربانی ہے کہ یہودی میہ چاہتے تھے کہاس عظیم الشان واقعہ کے حوالہ میں آنجناب کے جس صاحبز اد ہے کانام آئے وہ عربوں کے جدامجد (حضرت اساعیل) کے بحائے یہودیوں کے جدامجد (حضرت اسحاق) ہوں۔اس لیے انہوں نے حضرت اسحاق علیدالسلام کے نام سے بدروایات پھیلانی شر دع کردیں۔اوران روایتوں میں ہے سو**نی صدروایات کے**راوی کعب الاحبار تتھے۔اس وجہ ہے بہت ہے مسلمانوں کو بیخیال ہوگیا کہ شاید حضرت اسحاق علیہ السلام ہی ذہبح ہوں گے۔لہذا مسلمان مصنفین کواس وضاحت کی ضرورت پیش آئی کہ ذبح کون سے صاحبزادے ہیں ۔اس سلسله مين مولا ناحميد الدين فرائي كالك مخضر رساله بـــــالواى الصحيح في من هو الذبيح ۔اس کتاب میں انہوں نے نہ صرف قر آن مجید سے بلکہ بائبل اور تورات سے قطعی دلائل دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام ٹی ذہبے تھے۔حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذہبے ہونے کی ایک دلیل تو ایس ہے جس کا کسی یہودی اور عیسائی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بائبل میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم ہے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ گویاجس بیٹے ک قربانی دی وہ اکلوتے تھے۔اس کے بعد ایک اور جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب اسحاق پیدا ہوا تو اساعیل دس برس کا تھااوراس کے ساتھ ٹھٹھا کرتا تھا۔اس کا مطلب پیہوا کہ اساعیل علیہ السلام میلے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق سے دس سال بڑے تھے۔اور اکلوتے بھی وہی تھے جو سیلے بیدا ہوئے۔اور قربانی اکلوتے بیٹے کی کی گئے۔اس لیے بائبل ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ذہبے اسحاق نہیں تتھے ملکہ اساعیل تتھے۔

جوتفاسیر ما تورر جمان پرکھی گئیں ان میں سے دوکا قدر نے تفسیلی تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ لیعنی علامہ طبری کی تفسیر طبری اور علامہ ابن کیٹر کی تفسیر ابن کیٹر نفسیر بالما تور کے موضوع پرایک اور تفسیر ہے جونبی بالما تور کے موضوع پرایک اور تفسیر ہے جونبی ابعد میں کھی گئی۔ لیکن وہ اس اعتبار سے بردی ممتاز ہے کہ اس میں پور بے ما تور ادب کا استقصاء کر کے پورے دستیاب مواد کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتاب علامہ جلال الدین سیوطی کی الدر لمنٹور ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی مشہور مفسر ، محدث اور فقیہہ ، بلکہ ہر فن مولا تھے، جن کی کم وہیش پانچ سو کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے الدر المنٹور فی المنٹور فی میں انہوں نے الدر المنٹور فی میں انہوں نے الدر المنٹور فی میں انہوں نے بور نے تفسیر عام کمتی ہے۔ اس کے خلف ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کتاب میں جمع کردیا ہے۔ میں انہوں نے پور نے تفسیری ذخیرہ سے ما توری ادب کو یکھا کر کے ایک کتاب میں جمع کردیا ہے۔ میں انہوں نے بور نے تفسیری ذخیرہ سے بار ہا چھپی ہے۔ غالباً الدر المنٹو رکا اردو ترجم بھی کوئی دوڑ ھائی ایک اور دودو جلدوں میں الگ سے بار ہا چھپی ہے۔ غالباً الدر المنٹو رکا اردو ترجم بھی کوئی دوڑ ھائی سے سلطنت سوسال قبل ہو چکا ہے۔ برصغیر میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کسی بزرگ ہے نے کیا تھا۔ یہ سلطنت مغلہ کے خری دورکاذکر ہے۔

ایک اور کتاب کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے۔ جواس اعتبار نے ہے بہت منفر دہے کہ اہل سنت کے تمام طبقوں اور شیعہ حضرات دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ یہ ایک ایسے مصنف کی ہے کہ مسلک کے اعتبار سے ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں بلکہ زیدی شیعہ فرقہ سے تھا۔ کیکن ان کی کتابوں کو زیادہ مقبولیت اہل سنت ہی میں حاصل ہوئی ۔ یہ صفف یمن کے علامہ تحمہ بن علی شوکا نی ہیں۔ ان کا تعلق تیر ہویں ، جمری صدی کے اوائل سے ہے۔ زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ ان کا تعلق فقہ زیدی سے تھا۔ جو شیعہ فقہ کی ایک نسبتا معتدل شاخ ہے۔ اس فقہ کے بڑے گہر کے کا تعلق فقہ زیدی سے تھا۔ جو شیعہ فقہ کی ایک نسبتا معتدل شاخ ہے۔ اس فقہ کے بڑے گہر کے اثر ات یمن میں آج بھی موجود ہیں۔ علامہ شوکا نی کی کتابیں خاص طور پر ان کی تفییر فقے القدیم کتاب نیل الا وطار بھی مشہور ہے۔ یہ احادیث احکام کا بہت عمدہ مجموعہ اور شرح ہے ، گویا فقہ کتاب نیل الا وطار بھی مشہور ہے ۔ یہ احادیث احکام کا بہت عمدہ مجموعہ اور شرح ہے ، گویا فقہ کا کتاب اصول الفقہ پر بھی ہے جو دنیا کی ہر اسلامی الکہ بیث کر رہی ہے۔ علامہ شوکا نی کی ایک کتاب اصول الفقہ پر بھی ہے جو دنیا کی ہر اسلامی ایل میں ہوئی خورش میں ، وہ شیعہ ہویا سنی ہوئی جاتی ہوئی جاتے سالم کی ایک ایس منفرد وہ میں ہوئی خورش میں ، وہ شیعہ ہویا سنی ہوئی جاتی ہوئی جاتے سے حملامہ شوکانی دنیا نے اسلام کی ایک ایس منفرد

شخصیت ہیں جودنیائے اسلام کے ہرمسلک کے لیے قابل احترام ہیں،اور عملاً ان کی کتابوں سے ہر جگہ استفادہ کیا جاتا ہے۔ان کی کتاب فتح القدیر بھی تفییر ماثور کے انداز میں ککھی جانے والی آخری قابل ذکر کتاب ہے۔اس کتاب کی تیاری میں انہوں نے بہت سی کتب سے استفادہ کیا ،جن میں علامہ سیوطی کی الدرالمثور بھی شامل ہے۔

تفسیر کا دوسرار جمان جوتاریخی اعتبار سے تفسیر بالماثور کے بعد دوسرار جمان ہے۔وہ تفسیر کا لغوی اوراد بی انداز ہے۔قرآن مجدعر بی مبین میں ہے اور قریش مکہ کی معیاری اور نکسالی زبان میں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں اس کام کے لیے ، تف کیس کہ قرآن مجید کو تبحضے کے لیے جن اسالیب سے واقفیت در کار ہے ان سب کے بارے میں عرب قبائل میں پھر کرمعلو مات جمع کی جائیں اور اس ادب کو جمع کیا جائے۔ جیسے جیسے بیادب جمع ہوتا گیا اس موضوع پر کتابیں تیار ہوگی۔ جوقر آن مجید کی لغوی اور موضوع پر کتابیں تیار ہوگی۔ جوقر آن مجید کی لغوی اور ادبی تفسیر سے عبارت ہے۔ ان کتابوں میں قدیم ترین کتاب مجاز القران کے نام سے ابوعبیدہ معمر بن المثنیٰ کی ہے۔ ان کے غیر معمولی علمی مقام اور ادبی رتبہ کے بارے میں اتناذ کر کر دینا کا فی ہے کہ امام بخاری نے بی کتاب میں بیسیوں جگہان کا حوالہ دیا ہے اور ان کے جمع کیے ہوئے تفسیر ی

حافظ ابن جرعسقلانی کا علوم حدیث کی تاریخ میں جو درجہ ہے وہ کسی سے تخی نہیں۔ حدیث کے شارعین میں ان سے اونچا درجہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ ابن خلدون نے ایک جگہ لکھا ہے ابن خلدون کا زمانہ حافظ ابن جر سے تعور ابنی پہلے ہے ) کہ صحیح بخاری جس شان کی کتاب ہے اس شان کی اس کی شرح ابھی تیار نہیں ہوئی اور یہ پوری امت مسلمہ کے ذمہ ایک قرض ہے۔ جب فتح الباری کھی گئی تو دنیا کے اسلام نے بالا تفاق یہ کہا کہ ابن خلدون نے جس قرض کا ذکر کیا تھاوہ فتح الباری کی شکل میں اتارا جا چکا۔ اس کے بعد صحیح بخاری گی اس سے بہتر شرح نہیں کسی گئی۔ ایک مشہور حدیث ہے لا ھجو ق بعد الفتح۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو بجرت اب ناگز برنہیں رہی ۔ بعض مشہور حدیث ہے لا ھجو ق بعد الفتح۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو بجرت اب ناگز برنہیں رہی۔ بعض کو گوں نے کھا ہے کہ لا جم ق بعد الفتح۔ یعنی فتح الباری کے بعد اب علم حدیث کی طرف بجرت کی ضرورت نہیں رہی۔ ان حافظ ابن حجر نے ابوعبیدہ کی پوری کتاب مجاز القر ان کو اپنی کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ان حافظ ابن حجر نے ابوعبیدہ کی پوری کتاب مجاز القر ان کو اپنی کتاب میں سمودیا ہے اور مجاز القر ان میں اب شاذ و نا در ہی کوئی ایسا مواد باقی رہ گیا ہوگا جو حافظ کتاب میں سمودیا ہے اور مجاز القر ان میں اب شاذ و نا در ہی کوئی ایسا مواد باقی رہ گیا ہوگا جو حافظ کتاب میں سمودیا ہے اور مجاز القر ان میں اب شاذ و نا در ہی کوئی ایسا مواد باقی رہ گیا ہوگا جو حافظ کتاب میں سمودیا ہے اور مجاز القر ان میں اب شاذ و نا در ہی کوئی ایسا مواد باقی رہ گیا ہوگا جو حافظ کتاب میں سمودیا ہے اور مجاز القر ان میں اب شاذ و نا در ہی کوئی ایسا مواد باقی رہ گیا ہوگا جو حافظ کیا ہوگا ہو حافظ کی اس سے معرف کی ایسا میں سے در کی کوئی ایسا مواد باقی رہ کی ہو کی کھور کی کیا ہوگا ہو حافظ کی کوئی ایسا مواد باقی رہ کی کوئی ایسا مواد باقی رہ کوئی ایسا مواد باقی کوئی کوئی کوئی ایسا مواد باقی کوئی کوئی

ابن حجر کی کتاب میں بھمرا ہونہ ہو۔ابوعبیدہ کی وفات ۲۱۰ ہدمیں ہوئی۔ یہ امام شافعیؒ کے تقریباً ہم عصرِ تتھے۔انہی کے ایک اور ہم عصر تتھے: کیجیٰ بن زیاد الفراء۔ ان کی کتاب معانی القران پانچ جلدوں میں ہے۔ بیا پی جگہ بہت بڑےادیب،اورصرف ونحو کے امام تتھے۔اوران کا حوالہ ہرجگہ بطورامام فن کے ملتا ہے۔

یجی بین زیادالفراء کی معانی القران اس فن کی اولین اورانتهائی اہم کتابوں میں ہے۔ قرآن مجید کے لغوی محاس اوراد بی اسالیب پرسب سے پہلے جس مفسر نے جامع کام کیاوہ یہی فراء تھے جن کوان کے زمانہ میں امیر المونین فی الخو کہا جاتا تھا۔ ان کی ریہ کتاب معانی القران پہلے روز سے ہی اس موضوع کی بہترین تصانیف میں شار کی گئے۔ وہ اس کتاب کا عام درس بھی دیا کرتے تھے جس میں بڑی تعداد میں اہل علم بھی شریک ہوا کرتے تھے۔

ید دونوں کتابیں یعنی ابوعبیدہ کی مجاز القر ان اور فراء کی معانی القر ان لغوی اعتبار سے قرآن مجید کی تشریح اور تغییر کا اولین ماخذ بھی جاتی ہیں۔ان کے بعد اور بھی کتابیں قرآن مجید کے لغوی مباحث پر لکھی گئیں۔لیکن جومواد انہوں نے یعنی ابوعبیدہ اور یجیٰ بن زیاد الفراء نے مرتب کردیا تھا وہ بعد کے تمام مفسرین کے سامنے رہا۔ حتیٰ کہ اردو زبان کے مفسرین قرآن نے بھی الفراء کی معانی القران سے استفادہ کیا ہے۔مثلاً مولانا مودودیؓ ،مولانا اصلاحیؓ ،مولانا محمد اور لیس کا ندھلویؓ ،مفتی محمد شفی وغیرہ کی تفاسیر میں اس استفادہ کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کا کام کتنا قابل قدر تھا۔

اس کے بعد جب یہ دونوں طرح کے مواد جمع ہوگئے ، یعنی تقییر بالما توریھی اور تقییر بالا دب بھی ، تو ایک تیسرار جمان سامنے آیا ، جس کے بارے میں بڑی کمی بحثیں ہوئیں کہ اس رجان کوجنم لینے اور پنینے اجازت دی جائے یا نہ دی جائے ۔ یہ رجان تقییر بالرائے کا تھا۔ یعنی مفسرا پی رائے ، بصیرت اور اجتہاد کے مطابق بھی قرآن مجید کی تقییر کرے اور دستیاب مواد سے بھی کام لے۔ ابھی تک بیرواج تھا کہ قرآن مجید کی آیت کی تقییر بڑے سادہ سے انداز سے کی جاتی تھی۔ جیسے انعمت علیہ مکاذکرآیا تو وہ آیت تھل کر دی جس میں انعام یا فتہ خوش نصیبوں کی وضاحت ہے۔ غیر المغضو ب اور ضالین کاذکرآیا تو وہ صدیث تھل کر دی جس میں بتایا گیا ہے۔ کہ مغضو باور ضالین سے مرادعیسائی ہیں ، یا اگر کوئی لغوی ادبی چیز دستیاب کہ مغضو بی جیز دستیاب

تھی وہ بیان کردی۔اس سے زیادہ مفسرین نے پیش قدمی نہیں کی تھی۔ان کی غیر معمولی احتیاط،ان کا غیر معمولی تقوئی، ان کی تواضع اور ذمہ داری کا گہراا حساس ان کواس کی اجازت نہیں ویتا تھا کہ وہ اپنے کسی ذاتی خیال کواس قابل بھی مجھیں کہ اس سے قرآن مجید کے فیم میں کا م لیا جاسکتا ہے۔ جب بیساراموادم رتب ہوگیا، اور تقییر بالما تو راور تقییر باللغتہ پر کتابیں دستیاب ہوگئی تو اب لوگوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور تقییر بالرائے سے بھی کام لینا شروع کیا۔ تقییر بالرائے کے بارے میں تین نقطہ ونظر پیدا ہونے شروع ہوئے۔ایک اہم نقطہ نظر تو بیتھا کہ تقییر بالرائے ایک بالک غلط رجحان ہے، اس برئی خرابیاں پیدا ہوں گی، اس لیے اس کی سرے بالرائے ایک بالکل غلط رجحان ہے، اس لیے تقییر کا بیا ندازمسلمانوں میں غلط نبی کا راستہ کھو لے گا سے اجازت ہی نہیں ہوئی چا ہے۔اس لیے کہ تقییر کا بیا ندازمسلمانوں میں غلط نبی کا راستہ کھو لے گا ۔قرآن مجید باز بچے اطفال بن جائے گا اور ہر کس و ناکس اٹھ کراپی رائے کے مطابق کتاب الہی ۔ کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔متقد مین میں سے اکثریت کی یہی رائے تھی اور انہوں نے اس کے لیے وقع دلائل بھی دیے۔

جب متاخرین کا دورآیا تو ان میں دونقطہ نظر سامنے آئے۔ایک متوازن اور معتدل ربحان بیتھا کہ تغییر بالرائے کی عمومی مخالفت نہ کی جائے ، بلکہ بید یکھا جائے کہ جورائے دی جارہی ہیں وہ اپنی جگہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔اگروہ رائے قابل قبول ہے جس کووہ رائے محمود کہا کرتے تھے تو وہ قابل قبول ہے جس کو وہ رائے نظر ہے جس کو وہ رائے ندموم کا نام دیتے تھے تو وہ قابل قبول نہیں ہے سیسرار جحان جو بہت تھوڑ ہے لوگوں کا تھا' بیتھا کہ انسان کی ہررائے قابل قدر ہے۔قرآن مجید نے خوداس کی ایمیت کو تسلیم کیا ہے ،غور وکرکی تلقین جا بجا کی ہے۔رائے اور نظر کی دعوت دی ہے، عقل ،فکر اور مذیر بریز ور دیا ہے۔اس لیے سی بھی رائے کا راستہ نہیں روکنا ہے۔

بالآخرامت مسلمہ میں نہ تو آخری رائے کو پذیرائی ملی،اور نہ پہلی رائے کوزیادہ دیر تک پذیرائی حاصل رہی۔ امت مسلمہ نے ان دونوں آراء کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے اچھی رائے اور بری رائے میں فرق کیا۔ پسندیدہ رائے کی بنیاد پر تفاسیر لکھی گئیں اور مرتب ہو کیس لیکن ذراغور کیا جائے تو پہتہ چلتا ہے کہ متقد مین میں ہے جن حضرات نے تفسیر بالرائے کی مخالفت کی بیاس کو مستر دکیا وہ کلی طور پر رائے وہی تھی جو متاخرین کی رائے تھی۔ وہ تفسیر بالرائے کے بارہ میں ان میں سے تقریباً سب کی رائے وہی تھی جو متاخرین کی رائے تھی۔ وہ یہ بیجھتے تھے کہ یہال تفییر بالرائے سے مرادوہ رائے ہے جونطن وتخیین پرجنی ہو۔اورلوگوں کی ذاتی پنداور نالپند پراس کا دارمدار ہو،ای رائے کے بارہ میں وہ حضرات کہتے تھے کہ بیقول بالمتشھی ہے،کہلوگ اپنی ذاتی شہوات اور میلانات کے مطابق رائے دیے لگیس گے ایسی رائے یقیینا نا قابل قبول ہے۔

متاخرین اور متقدین دونوں کے زدیک صرف وہ رائے قابل قبول ہے۔ جو سی اجتہاد اور دین بصیرت پرمنی ہو، وہ رائے جو قلب سلیم اور عقل سلیم کے مطابق ہو، اور قرآن وسنت کی صدود کے اندراندر ہو، ایسی رائے بلا شبہ سب کے زدیک قابل قبول ہے۔ اس کے مقابل میں جورائے ناپندیدہ اور قابل مذمت ہے وہ رائے ہے جس کی بنیاد کھن طن وتخیین پر ہو۔ اس لیے کرقرآن مجید نے طن وتخیین کو علم کا ذریعین مانا، ان الطن لا یعنی من الحق شیئا۔ ایک جگہ ہے، و لا تقف مالیس لك به علم۔ لہذا طن وتخیین کی بنیاد پر جتنی آراء ہیں وہ چونکہ علم ویقین پرمنی نہیں ہیں، اس مالیس لك به علم۔ لہذا طن وقل دینے کی اجازت نہیں دین جاسے۔

یہ حفرات حفرت ابو برصد این کے ایک مشہور قول کا بھی حوالہ دیے تھے۔ کسی شخص نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب بو چھاتو آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس معاطیمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد معلوم نہیں۔ بو چھنے والے نے عرض کیا کہ پھر آپ اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق اس کا جواب ارشاد فرما ہے تو آپ نے جواب دیا ،ای مسماء تنظلنی وای اور میں تقلنی۔۔۔ کون سا آسان مجھ پرسایہ کرے گا اور کون کی زمین مجھے ٹھکانہ دے گی اگر میں قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے سے کام لوں۔ گویا انہوں نے نہ صرف اپنی رائے سے کام لیا کہ دو ایک بڑی جہارت بھی قرار لینے سے انکار کردیا۔ بلکہ ذاتی رائے سے قرآن مجید کی تفییر کرنے کو ایک بڑی جہارت بھی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں سے بیشتر لوگ اس معاملہ میں غیر معمولی احتیاط اور شدت سے کام لیا کرتے تھے۔

مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب پہلی صدی کے اواخر کے نامور اہل علم میں سے تھے۔ آپ تابعین میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ بلکہ تابعین میں جو چند شخصیات قیادت اور سیادت کے مقام پرفائز تھیں ان میں سے ایک تھے، وہ ایک طویل عرصہ حضرت ابو ہر برہ گا کے ساتھ رہے، ان کے شاگر دبھی تھے اور بعد میں ان کے داماد بھی ہے۔ ایک طویل عرصہ درس و تدریس

کے کام میں مدیند منورہ میں مشغول رہے، لوگ آتے اور ان ہے فقہ اور حدیث کے بارہ میں سوالات کرتے اور وہ جواب دیتے ۔ لیکن جب کوئی شخص ان سے قر آن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں کچھ پوچھتا توالیے ہوجاتے جیسے انہوں نے سناہی نہیں، کان لم یسمع۔

یہ مثالیں میں اس لیے عرض کرر ہا ہوں کہ بید حضرات احتیاط، تقوی اور تواضع کی انتہا کی بناء پرکوئی رائے ظام کرنے سے گریز کرتے تھے، حالانکہ وہ علم فضل کے جس بلند مقام پر فائز تھے اس کا ندازہ سب کو ہے۔

عبدالملک اصمعی جن کامیں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ طویل عرصہ عرب کے ریگتانوں میں پھرتے رہے کہ قرآن مجید کے معانی ادرمطالب ہے متعلق لغت اورادب کے نظائر جمع کریں۔ جب ان سے کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کے معنی یو چھتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کےالفاظ کے معنی تو معلوم نہیں الیکن عرب اس لفظ کواس معنی میں استعال کرتے ہیں۔ گویاا گرکوئی غلطی ہوجائے ،ایک فی ہزارہھی ،تو وہ قر آن مجیدےمنسوب نہونے یائے ۔ حالانکہ جووہ کہتے تھےوہ سوفیصد حجح ہوتا تھا۔ای غیرمعمولی احتیاط پیندی کی دجہ سےتفسیر بالرائے کوصحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہوسکی لیکن خودان حضرات کے زمانہ میں بھی کئی مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے بعض مسائل کے بارہ میں اپنی رائے دی، امت نے قبول کی اور آج تک اس رائے کی بنیاد برقر آن مجید کی تفسیر بیان ہور ہی ہے۔اجتہاد جس طرح بقیدا حکام میں جاری ہے اس طرح تفسیر قر آن کرنے میں بھی جاری ہے۔ جو شخص صحیح رائے پر پہنچ جائے گا،اسے دواجرملیں گےاور جو خطا کرے گااس کے لیے ایک اجر ہے۔قر آن مجید میں تفکر، مذبر اور تعقل پر جوز ور دیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ تدبر وہیں ہوتا ہے جہال نص صریح نہیں ہوتی۔اس لیے بظاہر متاخرین کا بیفقطہ ونظر درست معلوم ہوتا ہے کہوہ رائے جس کی بنیاداجتهاداوربصیرت پر ہؤوہ رائے جس کی بنیادشریعت کے عمومی احکام پر ہو، وہ رائے جوعربی زبان وادب کے قواعداوراصولوں ہے ہم آ ہنگ ہو،اوروہ رائے جس سے اسلام کے عمومی تصور پر ز د نہ بردتی ہووہ رائے قابل قبول ہے، اوراس کی بنیاد برقر آن مجید کی تفسیر کی جانی جا ہے۔ امام غزائیؓ نے احیاءالعلوم میں اس موضوع پر پوراا یک باب با ندھاہے اور زورشور سے اس نقطہ ونظر کی تائدی ہے۔

کم از کم ایک مثال حفرت ابو برصد این کے زمانہ کی بھی ملتی ہے جب آنجناب نے اینے اجتہاداور بصیرت کے مطابق قرآن پاک کے ایک نفظ کی تغییر فرمائی۔قرآن مجید میں کلالہ کا لفظ استعال ہوا ہے۔کلالہ لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین زندہ ہوں اور نہ کوئی اولا دہو۔ یعنی نہ اس کوکوئی وراثت و بے والا ہواور نہ اس کی وراثت لینے والا ہو۔ او پراور نیچ کے رشتے موجود نہ ہوں۔ اطراف و جوانب میں ہوں جسے بہن بھائی وغیرہ۔ یہ نفظ قریش کی زبان میں مروح نہیں تھا۔ یہ کی اور قبیلہ کا لفظ تھا۔ اس سے چونکہ مفہوم پوری طرح ادا ہور ہا تھا، اس لیے قرآن مجید نے اس سیاق و سباق میں اس لفظ کو استعال کیا۔ قریش اور جاز کو گوں کو عام طور پر کلالہ کے معنی معلوم نہیں تھے۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس کے معنی دریا فت کیے تو آپ کے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے اس کے معنی بیان کردیتا ہوں، اگر شیح ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ، اورا گر غلط ہیں تو میری اور شیطان کی طرف سے۔ پھر انہوں نے کلالہ کے بہی معنی بیان کیے جو میں نے ابھی بتا ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تقییر بالرائے کا ربخان بڑھتا گیا اور ہرآنے والامفسر قرآن پچھلے مفسرین کی نبیت تفییر بالرائے سے زیادہ کام لینے لگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کتفییر بالماثور کا پورامواد کم ل ہو چکا تھا، اب اس مواد میں کوئی مزید اضافہ ممکن نہیں تھا۔ اور ادب سے متعلق جومواد تھا وہ بھی سارا جمع ہو چکا تھا۔ اس میں بھی اب کوئی اضافہ ممکن نہیں تھا۔ اب علم تفییر میں مزید بھیلا و جو ہوسکتا ہے وہ تفییر بالرائے یاتفیر بالا جتہاد ہی کی بنیا دیر ہوسکتا ہے۔ بقیہ جتنے ربحانات کا آگے چل کر ذکر کیا جائے گاوہ سب کے سب تفییر بالرائے یاتفیر بالا جتہاد ہی کے دم سے میں آتے ہیں۔

تفییر بالرائے کی مفسرین نے پانچ شرا نظیبان کی ہیں جن کا میں مخضر طور پر ذکر کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یتفسر کلام عرب کے اصولوں کے مطابق ہو، لینی عربی زبان کے قواعد، لفت کے اسالیب، جماز کے روز مرہ اور محاورہ کے مطابق کسی آیت یا لفظ کا وہی مطلب نکلتا ہو جو مفسر نے بیان کیا ہے۔ اگر عربی زبان کے قواعد کے لحاظ ہے وہ مطلب نہ نکلتا ہواور آپ زبردی وہ مطلب نکالیں جو آپ کامن پہند ہوتو یہ گمراہی ، الحاد اور زند قد ہے۔ دوسری اور تیسری شرط یہ کہ اس تفییر کی رائے گی کتاب وسنت ہے موافقت ضروری ہے۔ اگر تفییر بالرائے قر آن مجید اور سنت

رسول میں بتائے گئے اصولوں ہے ہم آ ہنگ اور اسلام کی متفق علیہ تعلیمات کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو ایک تفسیر کومسر دکیا جانا چاہے۔ چوتھی شرط یہ کہ تفسیر کی جوعموی شرا لطمفسرین نے بیان کی ہیں کہ کون سالفظ خاص ہے ، کون ساعام ہے ، کون سانا تخ ہے اور کون سامنسوخ ، پھر کب اور کہاں کوئی لفظ خاص ہے اور کہاں عام ہے ۔ کہاں پہلے ہے اور کہاں بعد میں سامنسوخ ، پھر کب اور کہاں کوئی لفظ خاص ہے اور کہاں عام ہے ۔ کہاں پہلے ہے اور کہاں بعد میں ہما عامت ہو چاہاں کو از سرنو نہ چھیڑا جائے ۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جن معاملات میں اجماع امت ہو چکا ہے ان کو از سرنو نہ چھیڑا جائے ، اور قر آن میں اس بی پاندی کے ساتھ جورائے دی جائے گی وہ قابل قبول ہوگی اور تفسیر قر آن میں اس سے کام لیا جائے گا۔

جب بیر جحان بخته ہوگیا کہان شرا نظ کےمطابق اختیار کی جانے والی رائے اوراجتہاد کی بنیاد پرتفسیرلکھی جاسکتی ہےتو تحقیق اورغور وفکر کے بہت سے نئے درواز کے کھل گئے ۔اس طرح اور بہت سے تفسیری رجحانات پیدا ہوئے۔جن میں سے ایک بہت نمایاں رجحان فقہی تفاسیر کا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی ان آیات کی خصوصی تفسیر جہاں فقہی احکام بیان ہوئے ہیں ۔اس معاملہ میں تقدم کا شرف کے حاصل ہے' یہ کہنا بہت دشوار ہے۔ امام محمد بن حسن شیبائی جوامام ابو حذیفہ یک تلمیذخاص ہیںان کی کتابول میں قرآن مجید کی فقہی تفسیر پر بنی بہت سے مباحث ملتے ہیں۔امام ما لک کی مشہور کتاب المدونہ الکبری میں قرآن مجید کی فقہی تفییر کے اشارے ملتے میں ۔مگرجس مفسرکوایک الگ اورستقل بالذات فقهی تفسیر لکھنے کی سعادت حاصل ہو کی وہ امام شافعی تھے، جن کی کتاب احکام القران دوجلدول میں موجود ہے اور آج بھی ملتی ہے۔ان کی ایک اور کتا ب احکام الحديث بھى ہے۔امام شافعیؓ نے قرآن مجيد كى ان تمام آيات كوجن سے فقہی احكام نكلتے ہيں اينے خاص اسلوب اجتہاد کےمطابق مرتب فر مایا ہے اور ان سے وہ احکام نکالے ہیں جوآج فقہ شافعی کی اساس ہیں ۔امام شافعیؓ کا انداز لعض اوقات بہت عجیب اور دلچیپ ہوتا ہے ۔ نہصرف ان کا بلکہان کے زمانہ کے اکثرمفسرین اورمحدثین کا بیا نداز تھا کہوہ ایک علمی مکالمہ یا تبادلہ خیال کے انداز میں بات کرتے ہیں۔خاص طور پر فقہی تفاسیر کے باب میں ،امام شافعی اپنے تلامذہ سے تادلہ خیال کرتے ہیں کہ بیآیت فلال فقہی علم پر شتل ہے۔ میں نے اس سے بدرائے قائم کی ہے۔ تلامٰدہ اختلاف کرتے۔ امام صاحب جواب دیتے ۔ پھر تلامٰدہ اعتراض کرتے اور امام صاحب جواب دیتے۔اس طرح بحث چلتی۔اگر اتفاق رائے ہوگیا تو لکھ دیا جاتا۔ اور اگر اختلاف رائے ہوگیا تو لکھ دیا جاتا۔ اور اگر اختلاف رائے چلتار ہتا تو وہ بھی لکھ دیا جاتا۔ بعض اوقات باہر سے کوئی فقیہہ آتا اس سے بھی بحث ہوتی۔وہ بھی لکھ لی جاتی ،اور اس طرح بحث مکمل ہوجاتی ،اس طرح ان کے مباحث امام محمد سے بھی ہوئے ۔یدا یک مناظرانہ انداز ہوتا تھا۔

یے سلسلہ کم وہیش سوسال جاری رہا اور ایک ایک چیز واضح اور منقے ہوکر سامنے آگئی کہ قرآن مجید کی نقتبی تغییر کا یہ اسلوب ہے۔ قرآن مجید کی نقتبی تغییر میں جس چیز سے زیادہ کام لیا گیا، وہ یقینا قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ۔ لیکن اس سلسلہ میں عربی زبان کے اسالیب اور قواعد وضوالط سے بھی کام لیا گیا۔ سب سے پہلے یہ د کیھنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی لفظ کے دومفہوم موتے ہیں۔ ایک قبیلہ کی زبان میں ایک مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک قبیلہ کی زبان میں ایک مفہوم ہے اور دوسرے قبیلہ کے محاورہ میں دوسر امفہوم ہوتے ہیں۔ ایک قبیلہ کی زبان میں ایک مفہوم ہے۔ اگر ایسا ہوتو یہد کی طاح ایک کس قبیلہ کی زبان زیادہ مستند مجھی جاتی محقی ہوتی تھی۔ کے سے نقیل کے دوفقتی تفسیر کے اس عمل میں لغوی بحثیں بھی شامل ہوجا کیں گی۔

امام شافعی گی ادکام القران کے بعد فقہی تفیر کے باب میں چار کتابوں کا ذکر میں اور کرتا ہوں۔ دو کتابیں کا برصغیر سے باہر کی اور دو کتابیں کا برصغیر کے اندر سے۔ برصغیر سے باہر کی اور دو کتابیں کا برصغیر کے اندر سے۔ برصغیر سے باہر فقہی تفاسیر کے باب میں دو کتابیں بہت مشہور اور نمایاں ہیں۔ ایک کتاب فقہ تفی کی دوشتی میں مرتب ہوئی۔ اور مشہور حنفی فقیہ امام ابو بکر جصاص کی مرتب کر دہ ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے احکام القران ۔ اس کتاب میں انہوں نے تمام آیات احکام کوجع کر کے ان کی فقہی تفییر کی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر منتخب آیات کی تفییر کرتے ہیں۔ ان کی دلچیں اور توجہ کا موضوع صرف آیات احکام ہیں۔ امام بیساص کی کتاب فقہی تفییر کے ادب میں بہت او نچا مقام رکھتی ہے۔ امام بصاص خود ایک نامور بھیا وہ مناسل کی کتاب فقہی تفید اور ماہر اصول بھی تھے۔ انہوں نے اصول فقہ پر جو کتاب کھی تھی وہ حنی نقطہ ونظر سے اصول فقہ کے فقہ کی اور لین اور بہترین کتابوں میں سے ہے۔ امام صاحب نے اپنی اس تفییر میں ماصول فقہ کے قواعد کو بھی منظبی کر کے دکھایا ہے۔ اس کتاب کا بین الاقوا می اسلامی یو نیورٹی میں اردو میں ترجمہ و کتاب اور جھپ بھی گیا ہے۔

دوسری کتاب بھی احکام القران ہی کے نام سے ہے۔ یہ ایک مائکی فقیہہ قاضی ابو بکر انہاں العربی مائکی کی تصنیف ہے۔ قاضی صاحب اندلس کر ہنے والے تھے۔ ان کی یہ کتاب عربی میں ہے اور عام ماتی ہے۔ اس کو آپ امام جصاص کی فدکورہ کتاب کی مائکی ہمشیر کہہ سکتی ہیں۔ ان دونوں کے نقابل پر بھی خاصا کام ہوا ہے۔ ایک صاحب کوہم نے اس موضوع پر اپنی یو نیورشی میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے موضوع دیا ہے جس میں وہ دونوں کا نقابل کر کے بتا کیں گے کہ ان دونوں کے استدلال کا انداز کیا ہے۔ فقہی تفاسیر میں ایک اور اہم کتاب ، یعنی علامہ قرطبی کی احکام القران کا میں پہلے ذکر چکاہوں۔

برصغیر میں دوقابل ذکر تفییر یی فقهی انداز کی کھی گئیں۔ایک تھی الفییرات الاحمدید۔ملا احمد جون کے نام سے ہندوستان میں ایک بزرگ ہتے ، اورنگ زیب عالمگیرؓ کے استاد ہتے۔ یہ بزرگ امیٹھی کے رہنے والے تھے اور اصلاً فقہ اور اصول فقہ کے مخصص ہتے۔تفییرات احمد یہ کو خدانخو استہ قادیا پینوں سے منسوب نہ سیجیے گا،ان کا نام احمد تھا اور انہوں نے اس کتاب کو اپنے نام سے منسوب کیا۔اس کتاب میں انہوں نے فقہی آیات کی تفییر کھی ہے۔ کتاب مخضر اور ایک جلد میں ہے، کیکن مصنف کی وسعت علم اور تعمق کی غماز ہے۔

فقہی تغییر کے میدان میں ایک اور کتاب ہے جو خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسے علماء کی ایک ٹیم نے تیار کیا تھا۔ مولا نااشرف علی تھانوی جو برصغیر کے شہور مفسر قرآن بھی ہیں، انہیں یہ خیال ہوا کہ حنی نقط نظر سے قرآن مجید کی کوئی جامع فقہی تغییر نہیں ہے۔ ایک فقہی تغییر جس میں قرآن مجید کی شروع سے آخر تک مسلسل تغییر بھی کی گئی ہو۔ اور فقہائے احناف کے دلائل بھی اس میں تفصیل سے جمع کردیے گئے ہوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے تلامذہ کی جوابی اپنی اپنی حگے جوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے تلامذہ کی جوابی اپنی اپنی حگہ جید علماء تھے ایک ٹیم تیار کی اور قرآن مجید کے مختلف حصان کے ذیے لگائے کہ وہ اس کام کو کریں، اس ٹیم میں مولا نا ظفر احمد عثانی، مولا نا مفتی محمد شفعی، مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی اور مولا نا مفتی جمیس احمد جیسے جید اہل علم شامل سے ۔ تقریبا ۲۰ ۔ ۲۵ سال کے عرصے میں بین کتاب مکمل مفتی جسے بید اہل علم شامل سے ۔ تقریبا شائع کیا جائے تو یہ شاید بچیس تمیں جلدوں پر میں۔ بچھ بعد، میں بچھ بہلے۔ اگر ان سب کو یکھا شائع کیا جائے تو یہ شاید بچیس تمیں جلدوں پر مشتمل ایک کتاب سے گئی۔ ماضی قریب میں اس کے آخری اجزاء بھی کھمل ہو گئے ہیں۔ اس میں

پورے قرآن مجید کی فقہی تفسیر کو کممل کیا گیا ہے۔اوراس کا نام بھی احکام القران ہے۔ فقہائے احناف کا نقطہ نظر جو پہلے بہت ی کتابوں میں بھر اہوااور منتشر تھااب بڑی حد تک ایک جگہ سامنے آجاتا ہے۔علمی اعتبارے یہ ایک قابل قدر کام ہے۔

فقہی رجمان کے بعدا یک بڑار جمان نظریاتی اور عقائدی پیدا ہوا۔ ہر طبقہ نے یہ کوشش کی کہا ہے عقائد کی بنیاد پر ایک تغییر مرتب کر ہاورا ہے دلائل اس میں بیان کرد ہے۔ یہ کوشش اس اعتبار ہے بہت مثبت اور خوش آئندھی کہ مسلمانوں میں کوئی طبقہ اور فرقہ ایسانہیں ہوا۔ جس نے اپنے نہ بہی عقید ہے کی بنیاد قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز پر رکھی ہو۔ اختلاف رائے سے قطع نظراس سے یہ بات ضرور پہتے چاتی ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ اپنے عقائد کی اساس قرآن مجید ہی پر رکھتا ہے جو ایک مشترک چیز ہے۔ آپ کسی فرقہ کی تعبیر یا تشریح سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں۔ وہ الگ چیز ہے۔ لیکن سب کی اساس قرآن مجید ہی ہے۔

کلامی تفاسیر میں کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو اہل سنت کے نقطہ ونظر ہے لکھی گئی ہیں۔ پھر
اہل سنت میں کلامی نقطہ ونظر ہے گئی رجی نات جھے۔ آپ نے حنبلی ، اشعری اور ماتریدی کا ذکر سنا
ہوگا۔ یہ تینوں عقائد میں اہل سنت کے تین مکا تب فکر یار جی نات ہیں۔ ان سب کے بارے میں
الگ الگ کتابیں لکھی گئیں۔ امام ابومنصور ماتریدی جن کا تعلق وسط ایشا ہے تھا ان کی کتاب ہے
تاویلات اہل السند پیر آن مجید کی بڑی خیم تفییر ہے۔ اسی طرح امام رازی جوشافعی بھی تھے اور
اشعری بھی۔ انہوں نے اپنے عقائد کے نقطہ نظر ہے کام کیا اور اشعری عقائد کی بنیا د پر تفییر لکھی
ہے۔ زخشری کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ جومعتر لی تھے۔ انہوں نے جہاں قرآن مجید کے ادبی اور
لغوی کے جاس بیان کیے ہیں وہاں معتر لی عقائد کی تائید بھی کی ہے۔ امام شوکا فئی کا میں نے پہلے
ذکر کیا ، جوفرقہ زید ہے ہے میں وہاں معتر لی عقائد کی تائید بھی کی ہے۔ امام شوکا فئی کا میں نے پہلے
ذکر کیا ، جوفرقہ زید ہے ہے میں دکھتے تھے۔ انہوں نے فتح القدیر میں اپنے عقائد کی تشریح زیدی

معتزلہ میں ایک اورتفسیر بہت نمایاں ہے۔ وہ قانسی عبدالجباری ہے۔ قاضی عبدالجبار ایک ہے۔ قاضی عبدالجبار ایک مشہور عالم تھے اور معتزلہ کے نقطہ نظر سے صف اول کے متکلم اور محقق سجھتے جائے تھے۔ معتزلہ کے ہاں جب کہاجائے کہ قاضی القصاۃ نے بیفر مایا تو اس سے مراد قاضی عبدالجبار معتزلی ہی ہوتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جو بہت غیر معمولی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ہے تنزیدہ القران عن

الممطاعن \_ بینی قرآن مجید کا دفاع مختلف اعتراضات ہے۔اس نسبتا مختصر کتاب میں انہوں نے غیر مسلموں اور ملحد دل کے قرآن مجید پراعتراضات کا جواب دیا ہے لیکن چونکہ وہ خود معتزلی ہیں اس لیے معتزلی نقطہ نگاہ ہی ہے انہوں نے بیہ جوابات دیے ہیں \_ بعض جگہ ان کے جوابات غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔

ای طرح شیعہ حفرات کی بھی بہت می تفاسیر ہیں جن میں قرآن مجید کی تفسیر شیعہ عقائد کے نقطہ ونظر سے کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک تفسیر جو بہت معتدل اور متوازن مانی جاتی ہو وہ مجمع البیان ہے، جو علامہ ابوعلی طبری کی ہے۔ یہ کتاب اجلدوں میں تہران اور بیروت وغیرہ سے کئی بارچھی ہے۔ جامعہ از ہر کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کا مقصد ہے ہے کہ مختلف اسلامی تھہوں اور فرقوں میں قربت بیدا کی جائے ۔ اس ادارے نے اس تفسیر کو بہت معتدل اور متوازن پایا تو نمونہ کے طور پر اس تفسیر کو شائع کیا کہ تفسیر میں معتدل رجان ایسے پیدا ہوسکتا ہے۔ بیعن نمونہ کے طور پر اس تفسیر کو شائع کیا کہ تفسیر میں معتدل رجان ایسے پیدا ہوسکتا ہے۔ کتاب ایک شیعہ عقائد اور تصورات ہی بیان کیے گئے ہیں لیکن گئ اعتبار سے یہ کتاب ایک خاص علمی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس میں بہت ساعلمی مواد شامل ہے۔ سورتوں کا نظم اور آیات کے تناسب پر بہت می ٹی با تیں ہیں۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں میں نے ایک اور آیات کے تناسب پر بہت کی ٹی باتیں ہیں۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں میں نے ایک دیا تھا گئار ہوگئے تھے۔ لوگوں نے مردہ سجھ کر فن کر دیا۔ جب سکتہ کی کیفیت ختم ہوئی اور مصنف سکتہ کی شاکل ہو تی تناس نے نکل جاؤں تو بہت گئی جو رہی گئی ہو تھا کہ بیان گئی تھیں فی کہ یا انٹوا گئی ہوئی تو بہت کی کوری کی بیت جلاکہ تیر میں دفن ہیں تو بہت ڈرے اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا انٹوا گیا۔ اس نے نکل جاؤں تو شکر کے طور پر قرآن ہیں قیبت ڈرے رہ کی گئی تو رہ کا این اثناء میں ایک تفن چورا گیا۔ اس نے نکل جاؤں تو

اس کے بعدایک بردار جمان صوفیانہ تغییر کا پیدا ہوا، جس میں صوفیائے کرام نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق قرآن مجید کی تفاسر لکھیں۔ مثلاً آلوی کی تفییر میں بھی صوفیا نداز ہے۔ مولا ناجلال الدین روئی کی مثنوی میں بھی بہت ساصوفیا ندمواد ملتا ہے جس میں انہوں نے بہت می قرآنی آیات کی صوفیا نداز سے تغییر کی ہے۔

غرض سے قبر کھودی ۔اندر سے بیزندہ برآ مد ہوئے تو وہ ڈر گیا۔لیکن انہوں نے اسے بہت کچھ

انعام دے کررخصت کیااور بعد میں تیفسیر کھی۔ بیوا قعدان کے بارے میں مشہور ہے۔

ا یک آخری کتاب جوصوفیاندر جحان رکھتی ہے 'مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک مختصر

کتاب ہے جوان کی تفییر بیان القران کے ایک حصہ کے طور پر چھپی تھی۔ اس میں انہوں نے وہ تمام اصول جو تصوف میں برتے جاتے ہیں ان کا قرآن مجید سے ماخذ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب الگ سے بھی شائع ہوئی ہے۔

ایک اور رجحان جو بیسویں صدی میں بہت نمایاں ہوا وہ سائنسی تفییر کا رجحان تھا۔
اگر چہ قرآن مجید نہ سائنس کی کتاب ہے اور نہ طب کی ۔لیکن بعض لوگوں نے محسوں کیا کہ قرآن مجید میں سائنسی نوعیت کے بیانات بھی آئے ہیں اس لیے ان پر بھی الگ سے تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس میدان میں سب سے نمایاں کا م مصر کے علامہ طنطا وی جو ہری کا ہے ۔علامہ جو ہری نے جو اہر القران کے نام سے ایک بہت مفصل تغییر کھی ۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کی سائنسی انداز میں تغییر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے زمانہ تک جتنی سائنسی ترقی ہوئی تھی انہوں نے اس کتاب میں اس سب سے کام لیا ہے ۔ اور کوشش کی ہے کہ یہ دکھا ئیں کہ قرآن میں جینے سائنسی بیانات آئے ہیں ان کی اب تک کے تجرباور سائنسی تحقیقات سے تائید ہوگئی ہے۔

اکثر و بیشتر علاء اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ مجھے بھی اس اسلوب سے اتفاق نہیں ہے۔ یہ سے قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہدایت اور راہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ کتاب انسانوں کی اخلاقی اور روحانی زندگی کی بہتری کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ انسانی ایجاوات کے لیے راہنمائی فراہم کرے۔ اس کام کے لیے وتی الٰہی کی ضرورت نہیں تھی۔ وتی الٰہی کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں انسانی عقل اور تجربہ کام نہ کر سکے۔ اب اگر زبردی سی سائنسی تجربے کوقر آن کے ساتھ ملادیں اور ۵۰ سال بعد وہ سائنسی تجربے فوقر آن کے ساتھ ملادیں اور ۵۰ سال بعد وہ سائنسی تجربہ غلط ثابت ہوتو پھرآپ کیا کہیں گے۔

ایک آخری رجمان جس کی طرف مختصرا شاره کرنا کافی ہے یہ ہے کہ جب تغییر قرآن مجید کا سارا موادا کشاہ وگیا اور جامع تغییر ات کصی جانے لگیس تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ مختلف موضوعات پر الگ الگ بھی قرآن مجید کی تغییرات آنی چاہئیں۔ اس طرح کی تغییر وں کی ہیں۔ مثلاً تضمی قرآنی پر الگ کتابیں، جغرافیہ قرآنی پر الگ کتابیں۔ اس طرح کی تغییر وں کی تعداد اس قدر الا متناہی ہے کہ ایس کتابوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اردو، عربی، فاری، جرمن، انگریزی، فرانسیسی کوئی زبان الی نہیں ہے جس میں قرآن مجید کے مختلف موضوعات پر الگ الگ

کتابیں نہ کھی گئی ہوں۔ ان میں سے کسی ایک کتاب کو نمائندہ حیثیت دینا بھی بہت و شوار ہے۔
اس لیے کدائی کتابیں بھی بے شار ہیں جن میں سے ہرایک نمائندہ حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ ربحان
ہے جو آج کل بھی زور شور سے جاری ہے، اور جب سے بیر بھان شروع ہوا ہے اس میں مسلسل
اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ دس بارہ سال قبل یونیسکو نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ قر آن مجید کے بنیادی
موضوعات پر ایک جامع کتاب تیار کرائی جائے۔ ہمار مے حتر مرفیق کارڈا کٹر ظفر اسحاق انصاری،
یونیسکو کی طرف سے اس پر اجیکٹ کے جزل ایڈیٹر ہیں۔ انہوں نے یہ کام بڑے بیانے پر دنیا بھر

۔ اس مثال ہے یہ بتا نامقصود ہے کہ غیر مسلموں کے ادار ہے بھی قر آن مجید کی موضوعاتی تفسیر میں دلچیں رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔

یتفسیر کے بڑے بڑے دجمانات ہیں جنہیں اختصار کے ساتھ بیش کیا گیا ہے۔

## خطبه شتم اعجاز القرآن ۱۵ـاريل ۲۰۰۳ء



## بسم الله الرحمان الرحيم

قرآن مجید کے حوالہ ہے اعجاز القرآن ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔قرآن مجید کی عظمت کو سجھنے اوراس کے مرتبے کا اندازہ کرنے کے لیے اعجاز القرآن کو سجھنے اوراس کے مرتبے کا اندازہ کرنے کے لیے اعجاز القرآن کو سجھنا انتہائی لازی ہے۔ اعجاز القرآن پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے دوامتیازی پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ایک پہلو تو علم اعجاز القرآن کے آغاز وارتقاء اور تاریخ کا ہے۔ یعنی اعجاز القرآن بطورا یک علم اورا یک شعبہ تفسیر وعلوم قرآن کس طرح مرتب ہوا اور کن کن اہل علم نے کن کن پہلوؤں کو قرآن مجید کا اعجازی پہلوقر ار دیا۔ دوسرا پہلویہ ہے کہ قرآن مجید جس کو حضور نے اپنی نبوت اور صدافت کی دلیل اور پہلو تے آپ کی علامت کے طور پر پیش کیا کس اعتبار سے آپ کی صدافت کی دلیل اور کس پہلو ہے آپ کی علامت اور معجزات کے بیاق وسباق میں مجز ہو آن کی حیثیت کیا ہے۔

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اعجاز القرآن نے علوم القرآن کے ایک شعبہ کی حیثیت کب اور کیسے اختیار کی ، بیعلوم قرآن کی تاریخ کا موضوع ہے ، اس موضوع پر اہل علم نے غور وفکر اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ہی شروع کر دیا تھا۔ چوتھی صدی سے اہل علم نے اس موضوع پر با قاعدہ کتا ہیں لکھنا شروع کر دی تھیں ۔ اس طرح بہت تھوڑ ہے عرصہ میں اس موضوع کو ایک مستقل بالذات مضمون بلکہ علم کی شکل دے دی ۔ اور آج بھی علوم القرآن کے اہم مضامین میں سے بیائی شخصیت علوم القرآن کے اہم مضامین میں سے بیائی انہائی اہم مضمون ہے ۔ غالبًا سب سے پہلی شخصیت جس نے اعجاز القرآن کے موضوع پر ایک الگ اور منظر دکتاب کھی ، وہ مشہور شافعی فقیہہ اور مشکل جس نے اعجاز القرآن کے نام سے ایک مستقل بالذات کتاب تیار کی ۔ جوآج بھی دستیاب ہے اور اس موضوع پر مختلف کی ۔ جوآج بھی دستیاب ہے اور اس موضوع پر مختلف

اہل علم نے کام کیا اور اپنی اپنی تحقیقات کے نتائج کو الگ الگ کتابوں کی شکل میں مرتب کیا۔

ابن خلدون کے بقول جن دو شخصیتوں نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو کماحقہ مسمجھا ہے۔ ان میں علامہ زخشر کی اور شخ عبدالقاہر جرجانی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ شخ عبدالقاہر جرجانی نے بھی اعلامہ زخشر کی اور شخ عبدالقاہر جرجانی کے بیالگھی جو بعد میں آنے والے تمام لوگوں عبدالقاہر جرجانی نے بھی بعد میں قرآن مجید کی فصاحت اور کے لیے ایک ماخذ اور مصدر قرار پائی۔ جن حضرات نے بھی بعد میں قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی بنیا دیر مرتب ہونے والے اصولوں پر کام کرنا چاہا، وہ شخ عبدالقاہر کی کتاب سے مستخنی نہیں ہوسکے۔

شخ عبدالقادر جرجانی کے کام کی ایک اور اہمیت بھی ہے جس نے ان کی کتاب کودوسری کتابوں ہےمتاز بنادیا ہے۔ بقیہ حضرات مثلاً قاضی ابو بکر نے اعجاز القرآن پرایک کتاب لکھی اور بتایا کہ قرآن مجید کی روشنی میں فصاحت اور بلاغت کے کیا اصول ہونے چاہئیں ۔فصاحت و بلاغت کے ان معیارات کے پیش نظر قر آن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا کیا درجہ ہے۔انہوں نے صرف میں بتانے پراکتفا کیا کر آن مجید کی فصاحت وبلاغت کس معیار اور کس درجہ کی ہے۔ لیکن شخ عبدالقاہر جرجانی اس سے ایک قدم آ کے بردھے۔ انہوں نے پہلے مہتعین کیا کر قرآن مجید سے فصاحت و بلاغت کے جواصول معلوم ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، یعنی قرآن مجید کے اسلوب سے نصاحت و بلاغت کا جوانداز معلوم ہوتا ہے' وہ کیا ہے۔ پھران اصولوں پر مزیر تحقیق كرك انہوں نے ايك متعل بالذات كتاب لكھى، جو بعد ميں آنے والوں كے ليے عربي بلاغت کی ایک بنیادی کتاب قراریائی،جس کا نام ہے اسرار البلاغة ۔ بیکتاب بہت دفعہ چیپی ہے اور عام دستیاب ہے۔اس کتاب میں انہوں نے قرآن مجید کو بنیاد بنا کر عربی بلاغت کے متعلّ اصول مدون کرد ہے ہیں۔ جن کوسا منے رکھ کرقر آن کی بلاغت کا انداز ہ بھی ہوسکتا ہے اوراس بلاغت ہے خودان اصولوں کی صداقت کا بھی اندازہ ہوسکتا ہے۔انہوں نے ان دونوں چیزوں کوایسے انداز سے ملادیا ہے کہ اب بید دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہونہیں سکتیں۔ اس لیے ابن خلدون کا بیکہنا درست معلوم ہوتا ہے کہ عبدالقاہر جر جانی سے زیادہ قر آن مجید کی بلاغت کو کسی نے

عبدالقادر جرجانی اور زخشری کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات نے قرآن مجید کی

لغوی اوراد بی تحقیق کواپناموضوع بنایا اوراعجاز القرآن کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے لکھا۔ یہی وجہ ہے علوم قرآن کے موضوع پر لکھی جانے والی کوئی قابل ذکر کتاب اعجاز القرآن کے مباحث سے خالی نہیں ہے۔

قاضی عیاض ایک مشہوراندلی فقیہ اور سرت نگار تھے۔ان کی ایک کتاب انہائی نفیس اور برئی منفر دنوعیت کی ہے۔ یعنی الشفاء فی تاریخ حقوق المصطفیٰ۔اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حضور گئے امت پر کیا حقوق ہیں۔اور اس ضمن میں یہ بحث بھی کی ہے کہ حضور گون سے خصائص عطافر مائے گئے ہیں۔اور دوسرے انبیاء پر آپ کو اور دوسرے انبیاء کرام علیم السلام کے پیغام پر آپ کے پیغام کو جو برتری اور فوقیت عاصل ہے اس کے کون کون سے پہلو ملام ہیں۔اس سیاق وسباق میں انہوں نے اعجاز القرآن پر بھی بری تفصیل سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے اعجاز القرآن پر بھی بری تفصیل سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے اس کے اس موضوع کو بہت بھار کربیان کیا ہے۔

جبہم اعجاز القرآن پر بات کرتے ہیں تو ہماز ہے ذہن میں فوراً میسوال بیدا ہوتا ہے کہ اعجاز یا معجزہ سے کیا مراد ہے؟ اعجاز کے معنی ہیں معجزہ کے طور پر سامنے آنا یا معجزہ دکھان، یا دوسروں کو معجزہ دکھا کر عاجز کردینا۔ یہ اعجاز کے لفظی معنی ہیں۔ لیکن اعجاز کواس وقت تک نہیں سمجھا جائے۔ معجزہ اسلامی ادبیات میں ایک دینی یا نہ بی اصطلاح کے طور پر مروج ہے۔ لیکن یہ بڑی دلچسپ اور اہم بات ہے کہ معجزہ کی اصطلاح نقر آن مجید میں کہیں آئی ہے اور نہ بی احاد بہ نبوی میں استعال ہوئی ہے۔ اور نہ حجا ہہ کرام نے اور نہ بی تا بعین نے اس اصطلاح کو استعال کیا۔ یہ اصطلاح بعد کی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس منہوم کو بیان کی اونٹنی کے لیے آیت (نشانی، دلیل، علامت) کا لفظ استعال کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی معجز ات کے لیے تھی کی اونٹنی کے لیے آیت کا لفظ استعال ہوا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام کے معجز ات کے لیے تھی کی افظ ستعال ہوا ہے۔ ولفد آنبنا موسیٰ نسع آبات بینات ہم نے موئی علیہ السلام کو کو کھی نشانیاں ویں۔ گویا قرآن مجید کی اصل اصطلاح اس مفہوم کے لیے آیت کا لفظ ہے جس کا کنے اس مفہوم کے لیے آیت کا لفظ ہے جس کا لفظ ہے جس کا کیا جاسم تان وسیاق میں اس کا ترجمہ معجزہ کیا جاسات ہے۔ کیا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید کی دوسری اصطلاح بر ہان ہے، جس کے معنی ایک ایسی دلیل کے ہیں جو

نا قابل تردید ہواورجس سے کوئی بات پور بے طور پرواضح ہوکرسا منے آجائے۔ یہ دواصطلاحات تو آن مجید میں بار باراستعال ہوئی ہیں۔ دواصطلاحات جوان سے ملتی جلتی ہیں وہ حدیث اور صحابہ کرام کے لئر پچر میں بھی استعال ہوئی ہیں اور بعد کے اسلامی ادب میں بھی آئی ہیں۔ وہ ہیں دلیل اورعلامت۔ یعنی نبوت کی علامات اور نبوت کے دلائل۔ چنا نچہ دلائل النبو قائی ہیں موجود کتا ہیں بھی ملتی ہیں اور سیرت کی بڑی کتا بول میں اس عنوان سے ابواب اور مباحث بھی موجود ہیں۔ دلیل کے معنی بھی راستہ بتانے والے راہنما اور منزل کا بتابتانے والے نشانات کے ہیں۔ میں جو نشانات منزل لگائے جاتے ہیں ان کو بھی دلیل کہتے ہیں۔ اور راستہ بتانے والے ساتھی کے لیے بھی دلیل کا نفظ استعال ہوتا ہے۔ گویا جس چزکوہم مجزہ قرار دے رہے ہیں یہ میں راستہ بتا کراس منزل تک لے جاتا ہے جوائیان کی اور حضور کے پیغام کو مان لینے کی منزل ہے۔ یہ راستہ بتا کراس منزل تک لے جاتا ہے جوائیان کی اور حضور کے پیغام کو مان لینے کی منزل ہے۔ یہ راستہ بتا کراس منزل تک لے جاتا ہے جوائیان کی اور حضور کے پیغام کو مان لینے کی منزل ہے۔ یہ اس اصطلاح سے مفہوم کو زیادہ جامع اور قابل فہم بنانے کے لیے بعض علاء کرام نے معجزہ کی اس اصطلاح استعال کی جوائی جامعیت کی وجہ سے بہت جلد عام ہوگئی۔ یعنی وہ نشانی جو عاجن اصطلاح استعال کی جوائی کی احدے کی دیہ سے بہت جلد عام ہوگئی۔ یعنی وہ نشانی جو عاجن کردے۔ یہ بیت جلد عام ہوگئی۔ یعنی وہ نشانی جو عاجن کی دیے۔ اس سے اعجاز کی اصطلاح بھی نگی۔

ا گاز کے اصطلاحی معنی ہیں وہ خارتی عادت امر جواللہ تعالی نے کسی پیغمبر کی نبوت کی صدافت کے لیے دنیا پر ظاہر کیا ہو۔ یہاں تین چیزیں قابل ذکر ہیں۔ ا۔ وہ امر جوظاہر ہوا ہے وہ خارتی عادت ہو۔ ۲۔ دوسرے پیکہ اور انسانوں پیغمبر کے دعو کی نبوت کی صدافت کے لیے بھیجا گیا ہوہ۔ اور تیسرے پیکہ دوہ اس پیغمبر اور انسانوں پر اس طرح سے واضح کر دیا جائے کہ ان کے سامنے انکار کی کوئی گنجائش ندر ہے اور وہ کوئی تاویل نہ کرسیس۔ خارق عادت سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز عام انسانوں کے بس میں نہ ہوآور ان کی سکت سے باہر ہو۔ وہ لوگ جو اس وقت اس پیغمبر کے خاطب ہیں وہ اس کام کو کر کے نہ دکھا سکیں اور پیغمبر اس کام کو اپنی نبوت کی صدافت کے لیے کر کے دکھا در کے اور لوگ اور کوگر اس کومہوت ہو کر دیکھیں الی خارق عادت چیز کومچورہ کہتے ہیں۔

الله تعالی کی بیسنت رہی ہے کہ اس نے اپنے انمیاء کی تائید اور حمایت کے لیے ہمیشہ

نشانیاں (آیات) اور مجزے بھیج۔ اگرچہ یہ بات بھی انبیاء کی نبوت اور تاریخ سے سامنے آئی ہے کہ انبیاء کی نبوت اور تاریخ سے سامنے آئی ہے کہ انبیاء کی بھی مجزے کی ضرورت پیش نبیس آئی۔ ایک سلیم الطبع انسان کے سامنے جب بھی پیغیر نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلاتر دواس طرح اس پر لبیک کہا، جیسے وہ پہلے سے اس کے منتظر تھے۔ پھر ایک اور بات بھی انبیاء کرام کی زندگی میں ملتی ہے، وہ یہ کہ جو شخص جنتا زیادہ قلب سلیم کا مالک تھا اور اپنے نبی کی سیرت اور کر دار سے جنتی گہرائی سے واقف تھا اس نے اتن ہی شدت سے اپنے نبی کے اس دعوے کو قبول کیا۔

حضرت خدیجیٌ حضورٌ کی ذات گرامی اور شخصیت و کردار ہے جس انداز ہے واقف تھیں وہ سب جانتے ہیں۔آپؑ کےاینے قبیلے قریش سے ان کاتعلق تھا۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عمر شریف بیس بائیس سال تھی اس وقت سے آپ کا براہ راست حضرت خدیجہؓ ہے واسطہ تھا۔ پہلے بطورشریک کاروبار کے اور بعد میں بطورشریک حیات کے۔اوراس شراکت میں زندگی کے بیس سال گزر چکے تھے۔ اتنا عرصہ سی شخص کی عظمت کردار کو جاننے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر جو خف کسی شخص سے جتنا قریب ہوتا ہےا تنا ہی وہ اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔لیکن انبیاء کی زندگیوں کو ہمیشہ بیغیر معمولی استثناء حاصل رہاہے کدان کی ذات ہے جو جتنازیاده قریب ہواا تناہی ان کی شخصیت کی عظمت ،خوبیوں اور کمالات سے واقف اوران کا دل کی گہرائیوں سےمعتر ف ہوتا چلا گیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سوشیلے بیٹے، یعنی حضرت خدیجہ ﷺ پہلے شوہر کےصا جزادے ہند بن الی ہالد، جوسید ناحسن اورسید ناحسین کے ماموں تھے، انہوں نےحضور ؓ کے مزاج اقدس کے بارے میں ایک نہایت بلیغ اورعمیق تبصرہ فرمایا۔ان کی روایت ہے کہ جو خص حضور کو پہلی بارد کھا تھااس کے اوپر ایک رعب اور بیبت کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور پھر جوشخص جتنا ساتھ رہتا تھااس کے دل میں اتنی ہی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہی وہ اچھائیاں تھیں جو نبی کے قریب رہنے والوں کو پہلے سے معلوم ہوتی تھیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہؓ نے جوں ہی آپ کی نبوت کی خبر سی تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا ،اس لیے کہ آ پ صله رحی کرتے ہیں ،لوگوں کا بوجھا ٹھاتے ہیں ،آپ بہت مہمان نواز ہیں ،اورحق کے معاملہ میں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ گویاحضور کی عظمت اخلاق کا احساس جو حضرت خدیجہ کے دل میں پہلے سے موجود تھا اس کی بنیاد پرانہوں نے فوراً جس رعمل کا مظاہرہ

کیاوہ بیتھا کہ جوشخصیت اس شان کی ہواوراتنے کمالات کا حسین مرقع ہواہے اللہ کا نبی ہونا ہی چاہیے۔

یکی کیفیت بقیہ صحابہ کرام کی بھی تھی۔ اس لیے جس کے دل میں پہلے سے مکارم اخلاق، سلامت طبع اور راست فکری کے عناصر موجود ہوں، جس کے اندر پہلے سے اسلام اور ایمان کے لیے آمادگی کا جذبہ موجود ہووہ بھی معجز ہ طلب نہیں کرتا، اوران میں سے بھی بھی کسی نے معجز ہ نہیں مانگا۔ جیسے ہی دعوت دی گئی فوراً قبول کرلی۔ جولوگ معجز ہ مانگتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ایمان نہیں لایا۔ ابوجہل اور ابولہب ساری عمر نہیں لایا۔ ابوجہل اور ابولہب ساری عمر معجز ہے۔ معجز ہے۔ معجز ہے۔ معجز ہے۔ معجز ہے۔ کے مانگا کیکن ایمان نہیں لایا۔ ابوجہل اور ابولہب ساری عمر معجز ہے۔

ایک طرف سلیم الفطرت اوگ بلندی کی ایک انتهاء پر ہوتے ہیں۔ جن کو کی مجزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف کچھ لوگ پستی کی انتهائی حالت میں ہوتے ہیں۔ جو کسی بھی مجزے کو نہیں مانتے۔ مثلاً چاند کو دو گلا ہوتے ہوئے دیکھا پھر بھی نہیں مانا۔ لیکن ان دونوں انتهاؤں کے درمیان جولوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی تعدادالی ہوتی ہے جن کے دل میں تجول حق کی استعداد تو ہوتی ہے جن کے دل میں تجول حق کی استعداد تو ہوتی ہے لیکن دل پر ایک پر دہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ مجزہ د کیف کے بعدوہ پر دہ ہٹ جاتا کی استعداد تو ہوتی ہے دائرہ میں داخل ہوجاتا ہے۔ پر دہ ہٹے ہی انسان سوچنے پر مجبور ہوجاتا ہے اور آخر کا راسلام کے دائرہ میں داخل ہوجاتا ہے۔ مجزہ ایسے ہی لوگوں کو میہ باور کروانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ وہ ایسے ہی لوگوں کو میہ باور کروانے کے لیے ہوتا ہے کہ بیا تیک ہوجاتا کے ایم ہوجاتا کی جو اللہ بین کی طرف سے تر جمان بنا کر سے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تر جمان بنا کر سے ہوگی گئی ہے در رہ مجزہ اس کو بطور نشانی کے دیا گیا ہے جس کوکوئی انسان چینے نہیں کرسکتا۔

اللہ تعالیٰ کی ایک سنت میہ بھی رہی ہے کہ اس نے جس پنجبر کو جس علاقہ اور جس قوم میں بھیجا اس کو وہ مجزہ دیا جو اس علاقے کے حالات ، ماحول اور اس علاقے کے لوگوں کی ذہنی ، عقلی ، ثقافتی اور تمدنی سطح کے مطابق تھا۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق جزیرہ عرب سے تھا جہاں بہاڑی اور ریگ تانی علاقہ تھا۔ وہاں کوئی کھنے پڑھنے کا رواج یا کوئی علمی اور فکری زندگی موجود نہیں تھی۔ نہ کوئی صنعت و حرفت تھی۔ خالص اونٹ چلانے والے بدو تھے۔ ان کو ایک ایک اور کی بھیزہ وان کے طور پر دی گئی جوایک منفر دنوعیت رکھتی تھی۔ یہ سیدھ اسا دھا مجزہ وان کے خاطبین کی فہم کے قریب تھا۔ یہ مجزہ وان کے مطالبہ پر بی ان کو دیا گیا تھا۔ پھر اس اونٹنی کی شرائط

بھی رکھی گئیں۔اوران سے کہا گیا کہتم نے معجزہ ما نگا ہے۔اب اس کی ذمہ داری بھی اوا کرو لیکن وہ اس ذمہ داری کو پورانہ کر سکے۔افٹنی کوئل کردیا۔انعام کاروہ لوگ بھی تباہ کیے گئے۔

حضرت موی علیہ السلام مصر میں تھے۔ وہاں جادوگری کافن انتہائی عروج پر تھا۔
جادوگری کی بنیاد پر بی لوگوں کو معاشرہ میں مقام اور برتری حاصل ہوتی تھی۔ بائبل سے پہۃ چاتا
ہے کہ مصر میں اس زمانہ میں جادوگری کافن جانے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اس لیے حضرت موی علیہ السلام کو جو مجزات دیے گئے وہ اس نوعیت کے تھے کہ مصر کی جادوگری کوا یہے ہی مجزات سے لاجواب اور عاجز کیا جاسکتا تھا۔ ان کے زمانے میں بڑے پیانے پر جادوسیکھا اور سکھایا جاتا تھا۔ ملک میں لاکھوں کی تعداد میں جادوگرموجود تھے۔ ان کو بادشاہ کے دربار میں خوب پر برائی حاصل تھی۔ حضرت موی علیہ السلام کا مجزہ ایسا زبردست اور غیر معمولی تھا کہ بالا تفاق بیڈ برائی حاصل تھی۔ حضرت موی علیہ السلام کا مجزہ ایسا نہردست اور غیر معمولی تھا کہ بالا تفاق سارے جادوگروں نے بلا استفاء اور بیک زبان بیشلیم کیا کہ یہ مجزہ ہی ہوسکتا ہے ہو اسکتا تھا وہاں تک پنچ ہوسکتا۔ اور بے اختیار سے داس کو اپنے اختیار سے باہراورا سے کمال سے ماورا ایک چرشلیم کیا اور ہو کو وہ مانا۔
اس کو مجزہ مانا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت فلسطین میں ہوئی۔ان دنوں فلسطین،شام، موجودہ اردن اور عراق کا پچھ حصہ، یہ سب مشرقی سلطنت روما کا حصہ تھا۔اس علاقہ میں جس چیز کا سب سے زیادہ چرچا تھاوہ یونانیوں کے علوم وفنون تھے۔ یونان کا فلسفہ، یونان کی منطق، یونان کے علوم اونون تھے۔ یونان کا فلسفہ، یونان کی منطق، یونان کے علوم اونون میں جو چیز علمی اعتبار سے سب سے نمایاں تھی وہ ان کی طب تھی۔اب یونانیوں کے باقی علوم تو قریب قریب ناپید ہو گئے، کیکن ان کے علوم وفنون میں جو چیز آج تک چلی آرہی ہے وہ ان کی طب بی ہے۔مثل جو چیز آج تک مفید اور مقبول چلی آرہی ہے، وہ ان کی طب بی ہے۔مثل کی میں اس وقت بھی آپ کو یونانی دوائیں ملیں گی۔ جوارش جالیوں آج بھی ہر جگہ دستیاں میں ہے۔

ان حالات اوراس ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مجز ہ دیا گیا اس کی نوعیت طبی تھی۔ان کے اس مسیحائی معجز ہ کو دیکھ کریونانی طب کے بڑے سے بڑے ماہرنے یہ تسلیم کیا کہ بیہ طب سے ماوراء کوئی چیز ہے۔ علم طب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفس میجائی پہنچا ہے۔ علم طب کے لیے یہ بات نا قابل تصور ہے کہ ایک پیدائش نابینا کو پھونک ماردی جائے اوراس کی بینائی بحال ہوجائے ، یا محض ہاتھ پھیرد سے سے ایک کوڑھی کا کوڑھ ٹھیک ہوجائے۔ ایسی کوئی طب تو ابھی تک بھی ایجا ذہیں ہوئی کہ طبیب کے پھونک مارنے سے مرض ٹھیک ہوجائے۔ البذاسب نے اس کواللہ تعالی کا معجز ہتلیم کرایا۔

ان مثالوں سے بیاندازہ ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیسنت رہی ہے کہ جس علاقہ میں جومجرہ بھیجا جائے وہ اس علاقے کے اعلیٰ ترین انسانی کمال سے ماوراءاوراس کی عظمت کی انتہاء سے بہت آگے ہو۔ اورلوگ بیسلیم کرلیس کہ بیہ ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے۔ ایک بنیادی صفت تو مججزہ کی بیہ ہے۔ دوسری صفت جو پہلے تمام ججزات میں مشترک رہی ہے وہ بیہ کہ اللہ تعالیٰ کی بیمشیت رہی ہے کہ جب تک اور جس علاقے میں کسی نبی کی نبوت کارفر مارہی اس وقت سک وہ مججزہ بھی ختم ہوگیا۔ تیسری صفت بیھی کہ سابقہ انبیاء کوسی مجزات عطافر مائے گئے جن کوانسان اپنے ظاہری حواس سے محسوس کر سکتا تھا کہ سابقہ انبیاء کوسی مجزات عطافر مائے گئے جن کوانسان اپنے ظاہری حواس سے محسوس کر سکتا تھا کہ یہ ججزوہ ہے۔ چوتھا انہم وصف بیتھا کہ بقیہ انبیاء کرام کے مجزات وقتی مجزات تھے، جوایک خاص نمانہ کے بعد ختم ہوگئے۔ آج ہم بیر مائے بین کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا بھینکتے تھے تو وہ از دہاب کے بعد ختم ہوگئے۔ آج ہم بیر مائے کہ یہ ججزہ صرف اس دور کے لیے تھا۔ وہ دورگز را تو وہ ججز ہ بھی دی کھا اور نہ وہ از دہا دیکھا۔ اس لیے کہ یہ ججزہ صرف اس دور کے لیے تھا۔ وہ دورگز را تو وہ ججز وہ بھی ختم ہوگیا۔

اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے آپ کا پیش کردہ وہ مجزہ بھی باتی ہے، جواس نبوت کی تقد این اور دلیل کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ جب تک حضور علیہ السلام کا دین باتی ہے، آپ کا مجزہ بھی باتی رہے گا۔ قرآن مجید حضور کے مجزات میں سب سے بڑا مجزہ ہے اور اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حضور نے اپنی نبوت کی تائید و تقد بین جب بھی کوئی چیز پیش فر مائی تو وہ قرآن ناطق اور قرآن صامت ہے۔ ان دونوں کے علاوہ جینے مجزات بھی آپ کے دست مبارک بر ظاہر ہوئے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں فر مایا۔

سرت کے بہت سے واقعات سے یہ پہتہ چلنا ہے کہ آپ نے کئی بھی غیر مسلم کواپی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔

کے طور پر کوئی حمی چیز پیش نہیں فر مائی مصرف اپنی شخصیت اور قرآن مجید کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کس اعتبار سے مجز ہے اور حضور کی ذات گرای کس اعتبار سے مجز ہے۔ ایک اعتبار سے اصل مجز ہ تو حضور کی ذات گرای ہے جس کو دیکھ کر ہر قلب سلیم نے بلا تامل یہ قبول کیا کہ یہ پیغام اور یہ دعوت سے ہے۔ عبداللہ بن سلام ایک صاحب علم شخصیت سے ۔ انہوں نے حضور کی ذات گرای کے بارے میں منفی پر و پیگنڈ ہ منا ہوا تھا لیکن جو نہی ملاقات ہوئی اور چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو فوراً پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ہزاروں صحابہ ہوسکتا۔ حضرت خدیج گرور حضرت ابو بکر صدیق کی مثالیں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ہزاروں صحابہ کرام کی ایسی مثالیں مثالیں مثالیں مثالیں مثالیں مثالیں مثالیں مثالیں ما ہیں۔

قرآن مجید کی مجزانہ حیثیت کو بجھنے کے لیے ایک بنیادی بات بیذ ہن شین رکھنی چاہیے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم جس دور کے لیے بھیجے گئے سے وہ دور نزول وی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے ، لینی ۲۷ رمضان ۱۳ قبل ہجرت سے وہ زمانہ شروع ہوا۔ اور جب تک الله تعالی اس کا نئات کو باقی رکھتا ہے اس وقت تک بیدور جاری رہے گا۔ بیساراز مانہ حضور کا اور آپ کے پیغام کا دور ہے۔ اگر اس زمانہ کی کوئی ایسی انفرادی خصوصیت تلاش کی جائے جو اس زمانہ کو سابقہ نمانوں سے مینز کر دیتو وہ صرف علم و تحقیق اور معرفت ہے۔ آپ سے پہلے کا دور العلمی اور جہالت کا دور ہے۔ اس لیے حضور کو جو مجزہ عطا فرمایا گیاوہ ایسا علمی مجزہ ہے جسے دیکھر کر دور کا صاحب علم بیشلیم کر لے گا کہ بیاللہ کی کتاب ہے اور جاری قدرت سے ماوراء ہے۔

یہ بات تو ان انبیاء کرام کو دیے جانے والے مجزات کے خصائص کی وجہ سے سامنے
آئی۔لیکن سے بات کقر آن مجید کے اعجاز کے اہم پہلوکون سے ہیں۔اس پرابھی بات کرنی ہو گی۔
لیکن اس سے پہلے ایک بات اور ذہن میں رکھیں ۔ وہ یہ کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں
ہوئی ہیں ۔ سورۃ جمعہ میں بتایا گیا کہ وہی ذات ہے جس نے عرب کے امیوں میں انہی میں سے
ایک رسول بھیجا، ھوالذی بعث فی الامیین رسو لا منھم، یہتو پہلی بعثت ہوئی، جوعرب کے امیوں کی جماور لوگوں کی

طرف بھی بھیجا۔ یعنی ان بہت ہے لوگوں کی طرف جوابھی تک آئے ہی نہیں ، جوابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ۔ و آخرین منھم لما یلحقوا بھم۔

اب بیقونہیں ہوسکتا تھا کہ حضور کی عمر مبارک کی ہزارسال ہوتی اور آپ براہ راست ہرانسان کو دین کی دعوت دیتے ۔ ایسا ہونا سنت الہی کے خلاف ہے ۔ اس لیے جس طرح عام انسانوں کو بھیجا گیاای طرح رسول کو بھی بھیجا گیا۔ اب یہی ہوسکتا تھا کہ حضور کی ایک بعث تو پہلے کی جائے ۔ پہلے مرطے میں جو براہ راست مخاطبین رسول ہوں وہ حضور کے ذریعے سے تیار ہوجا کیں اور تربیت پا جا کیں۔ پھر ان تربیت یافتگان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں تک دوست پا جا کیں۔ پھر ان تربیت یافتگان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں تک دوست پہنچائی جائے۔ یوں آگاور آگے تک بیسلسلہ چلتارہے۔ ظاہرہے کہ یہی زیادہ بہتر ، عقلی ، انسانی اور منطقی انداز تھا۔ آپ کی نبوت اور دعوت کوتا قیام قیا مت انسانوں تک پہنچانے کا اس سے بہتر اور مؤثر نظام نہیں ہوسکتا تھا۔ اس لیے حضور کی دو بعثتیں ہوئی میں ، اور دونوں بعثوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ایک براہ راست بعث جس کی سعادت عربوں کو اور صحابہ کرام کو حاصل ہوئی اور دوسری بعث ان ان گوگوں کی طرف جن کو بالواسطہ یعنی صحابہ کرام یا تابعین یاان کے بعد آئے والی نسلوں کے ذریعہ سے پیغام پہنچانا تھا۔

اب قرآن مجید کی ان دونوں بعثوں کے لحاظ سے اور قرآن مجید کے ان دومخلف مخاطبین کے لحاظ سے دومخلف مخاطبین کے لحاظ سے دومخلف طرح کا اعجاز قرآن میں پایا جاتا ہے۔ پہلی نوعیت کے اعجاز پر تولوگ اکثر و بیشتر اعجاز کے ای پہلو پر لکھی گئی ہیں۔ دوسر سے اکثر و بیشتر اعجاز پر نسبتاً کم لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ کے اولین مخاطبین کفارع رب اور مشرکین مکہ تھے۔ ان کو جو چیز متاثر کرسکتی تھی وہ کلام اللہ کے لفظی معنی ، اس کی فصاحت و بلاغت ، اس کے اسلوب کی بلندی ، اس کے صافح اور بدائع اور اس کے نظم کا کمال۔ یہ وہ چیز یں تھیں جو اہل عرب کو براہ بلندی ، اس کے صافع اور بدائع اور اس کے نظم کا کمال۔ یہ وہ چیز یں تھیں جو اہل عرب کو براہ راست متاثر کرسکتی تھیں۔ وہ لوگ قانون ، فلفے ، ریاضی سے واقف نہیں تھے۔ زبان وائی اور فصاحت اور بلاغت بی ان کا میدان تھا۔ وہ اپنے آپ کوضیح اللمان اور اپنے علاوہ ہرا کہ کو تجم یعنی فصاحت اور بلاغت بی ان کا میدان تھا۔ وہ اپنی زبان دائی پر اتنا ناز تھا کہ ان کی نظر میں ساری د نیا گوئی تھی۔ کوئی شی ہون شعر کہنا شروع کرتا تو خوشی مناتے اور دعوتیں کیا کرتے تھے۔

حضرت حسان ابن ثابت مشہور صحابی اور صف اول کے شاعر ہیں ۔ ان کا جھوٹا بچہ

اک مرتبروتا ہوا آیا۔ اس کو بھڑنے کا ٹ لیا تھا۔ حضرت حسان ٹے پو چھا کہ کیا ہوا۔ بچہ نے جواب دیا: مجھے کی چیز نے کا ٹ لیا ہے۔ حضرت حسان نے پو چھا: وہ چیز کیا اور کیسی تھی۔ بچہ بولا: کہ مجھے ایک ایس چیز نے کا ٹ لیا ہے جواس طرح کی تھی جیسے اس نے دھاری دار چا در اوڑھ رکھی ہو۔ حضرت حسان ٹیس کرخوثی سے جھوم اٹھے کہ خدا کی تئم ، میر امیٹا تو شاعر ہوگیا۔ یعنی صرف اس کی طرف سے میم نظر دی تشبید دینے پرخوش ہوئے کہ بچہ کے اندر شاعری کے جراثیم موجود ہیں۔ عور بوں میں زبان دانی کا معیار تین چیزیں مانی جاتی تھیں۔ انہی تینوں چیزوں سے خربون ان کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک خطابت ، دوسرے شاعری ، تیسرے کہانت ۔ کہانت سے مرادوہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے جو کا ہن لوگ غیب کے علم کے اظہار کے لیے بولا کرتے تھے اور دعوکی کرتے تھے کہ انھیں غیبیات کا علم ہے۔ عربوں نے شعروشاعری کے ذکائر کرتے تھے اور دعوکی کرتے تھے کہ انھیں غیبیات کا علم ہے۔ عربوں نے شعروشاعری کے ذکائر تھی محفوظ رکھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی نسل العدنسل مجھی محفوظ رکھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی نسل العدنسل مقتل ہوتے رہے۔

سب سے نمایاں درجہ شاعری کا تھا۔ عربوں نے جن بڑے بڑے سے شاعروں کی بڑائی کو بالا نقاق تسلیم کیا ان میں سات شعراء سب سے بڑے مانے جاتے تھے۔ ان کے سات بڑے قصا کد تھے۔ ان کو فد ہبات کہا جاتا تھا۔ لیمی سونے سے لکھے جانے کے قابل ۔ ان سات شعراء کی عظمت کو عرب کے تمام شعراء نے مانا اور تسلیم کیا۔ یہاں تک جب کوئی شاعر ایسا شعر کہا کرتا جس کے بارے میں تمام شعراء بے اختیار یہ پکارا تھتے کہاس شعر سے او نچا کوئی شعر نہیں ہے تو وہ اس شاعر کے تاعرانہ کمال کی معراج تھی کہ شاعر اے شاعرانہ کمال کی معراج تھی کہ دوسرے شعراء اس کی عظمت کے اعتراف میں تجدہ میں گرجا کیں۔

قرآن مجید کی عظمت کا ایک پہلویہ تھا کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ایسے ہوئے در بان دانوں نے سرتعلیم ٹم کیا ۔ گی باراہیا ہوا کہ بڑے بڑے خالفین نے قرآن مجید کو سااوراس کے زور بیان کی مزاحت نہیں کر سکے اور فور آ متاثر ہو گئے ۔ اس تاثر کی واقعاتی مثالیں دی جا کیں تو بات بہت طویل ہوجائے گی۔ صرف دومثالیں پیش کرتا ہوں ۔

سیدناعمرفاروق کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ شروع شروع میں اسلام کے سخت

خالف تے اور ذات رسالت مآب کے بارہ میں بھی ایکھے خیالات نہیں رکھتے تھے،اس لیے نہ انہوں نے اس وقت تک آپ کی زبان مبارک سے کلام اللی سنا اور نہ ہی آپ سے بھی با قاعدہ کوئی ملا قات کی مخالفین سے جو کچھین رکھا تھا بس اس کے اثر میں تھے خودان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ان کے دل میں جو اسلام کا نے پڑا ،جس نے ان کو بالآ خرقبول اسلام پرآ مادہ کیا وہ دراصل قرآن یاک سننے کا ایک واقعہ ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو کسی محفل سے وآپس آ رہے تھے۔ آوھی رات کا وقت تھا اور ہرطرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کیے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور بلند آواز سے تلاوت قرآن بھی فر مارہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کیوں نے شہر کر اس کلام کو سنا جائے۔ شاید دوسروں کے سامنے سننے سے عار محسوں کرتے ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اتنا زیرک اور ہوشمند شخص اسلام کی با تیں سنتا ہے۔ بیسوچ کرخاموثی سے بیت اللہ کے دوسری جانب کھڑے۔

اس وقت بیت اللہ کے ردوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی جو آج ہے۔ آج پرو ہے بیت اللہ کے دیواروں کے ساتھ کے ہوئے ہوتے ہیں اور بیت اللہ کے سائز کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ آج ان کے اندر کوئی نہیں جاسکتا۔ لیکن اس وقت بیت اللہ کے پردوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے اوپرا یک نہیں بلکہ چھوٹے بڑے بہت سے پرد سے چا دروں کی طرح لئے ہوتے تھے۔ اس کی اول چا ہتا تو جب بھی موقع ملتا وہ کوئی چا در لا کر باندھ دیا کرتا تھا۔ کس نے برا کیڑ الٹکا دیا اور کس نے چھوٹا۔ اس طرح ایک ایک سمت میں کئی گی پرد سے لئے رہتے تھے۔ ان پردوں کے پیچھے چھپ کر کھڑ اہونا آسان تھا۔

اس طرح کے ایک پردے کے اندرجیب کر حضرت عمر فاروق نے حضور کی تلاوت سنی شروع کردی۔ حضور اس وقت سورۃ حاقہ کی تلاوت فرمارہ تھے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ تلاوت سنتے ہوئے جمجھے ایسالگا کہ جیسے میراول اب نکل پڑے گا۔ میں اس کلام کے زوراوراس کی گہری تا ثیر کی مزاحت نہ کر سکا۔ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے اوراپ آپ کواس کے اثر سے بچانے کی کوشش کی کہ بیتو بڑا زبردست سے بچانے کی کوشش کی کہ بیتو بڑا زبردست

شاعرانه کلام ہے۔ اس وقت حضور کی زبان مبارک پر بدالفاظ جاری ہوئے و ما هو بقول شاعر دینے کی تاکام کوشش شاعر دھنرت عمر فارون کہتے ہیں کہ میں نے فورانی دوبارہ اپنے دل کوسلی دینے کی تاکام کوشش کی اور دل میں کہا کہ: تو پھر یہ کہانت ہے۔ اسی وقت حضور نے بدآیت تلاوت فر مائی ولا بقول کا هن ، بین کروه مزیداس کلام کو برداشت نذکر سکے۔ اور وہاں سے واپس مطے آئے۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد دو تین دن وہ ایک شدید ڈبنی البحن ، پریشانی اور ایک خت قسم کی نفسیاتی کیفیت میں گرفتار ہے۔ ان کی کچھ بجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ کیا کریں۔
اس کیفیت میں یہ طے کیا کہ اس سارے قصہ ہی کوختم گرویتے ہیں۔ نہ حضور ار ہیں گے اور نہ یہ پریشانی ہوگ ۔ یہ فیصلہ کر کے گھر سے چلے اور بالاخر قبول اسلام کی نوبت آئی ، جیسا کہ واقعہ کی تفصیل آپ سب کے علم میں ہے۔

دوسراواقعہ حضرت خالد بن ولید کے باپ کا ہے۔ اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ نود بھی قریش کا ایک بہت بڑا سروار تھا اور خالد ٹیسے فاتی جزل کا باپ تھا۔ ولید کو ایک مرتبہ یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع ملا۔ آپ نے غالبًا اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ اس کشکش میں گرفتار تھا کہ جائے یا نہ جائے۔ لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا جانے میں کیا حرج ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، جھدار ہیں، آپ کو جانا چا ہے۔ لہذا وہ آپ کی دعوت تبول کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ سنایا۔ وہ بڑی توجہ سے سنتار ہا۔ بہت متاثر ہو کروا ہیں آگیا اور اگلے دن قریش کی مجلس میں جا کر کہنے لگا کہتم آئی مخالفت چھوڑ دو۔ اس لیے کہ جو پچھووہ کہ رہے ہیں وہ پچھاور ہی چیز ہے۔ تم اس کلام کی حقیقت کوئیس مجھ سکتے۔ ابوجہل نے بیس کراس کا بہت مذاق اڑ ایا اور بولا کیا کھانا زیادہ مزیدار تھا کہ اس کھانے نے تہ ہیں اتنا متاثر کیا کہتم بالکل بہت مذاق اڑ ایا اور بولا کیا کھانا زیادہ مزیدار تھا کہ اس کھانے نے تہ ہیں اتنا متاثر کیا کہتم بالکل بہت مذاق اڑ ایا اور بولا کیا کھانا زیادہ مزیدار تھا کہ اس کھانے نے تہ ہیں اتنا متاثر کیا کہتم بالکل بہت مذاق اڑ ایا اور بولا کیا کھانا زیادہ مزیدار تھا کہ اس کھانے نے تہ ہیں اس کے مقدر میں نہیں تھا رہاں کے بیا دور میں بیار کر آگئے ہو؟۔ اس نے مقدر میں نہیں تھا اتنا نہیں رہا۔ لیکن اسلام اس کے مقدر میں نہیں تھا اس لیے دہ مسلمان نہیں ہوا۔ البتہ اسے یہ یقین ہوگیا کہ یہ کوئی غیرمعمولی چیز ہے۔

ای سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ مشہور سردار عتبہ بن رسیعہ کا ہے۔ یہ بھی قریش کا ایک بہت بڑا سردارتھا۔اس کوقریش نے با قاعدہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس یہ یو چھنے کے لیے بھیجا کہ آخر حضور عابتے کیا ہیں۔ وہ آیا اور اس نے حضور کو بہت ی پیش کشیں کیں کہ بھتے !اگر تم دنیاوی مال و دولت کا ڈھیر لگادیں گے۔ اگر اقتدار و نیاوی مال و دولت کا ڈھیر لگادیں گے۔ اگر اقتدار عابتے ہوتو ہم تہیں اپناسر براہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر عرب کی کسی بھی خاتون سے شادی کے خواہاں ہوتو اس کا انتظام کیے دیتے ہیں۔ لیکن تم اپناس کام سے باز آجاؤ۔ جب وہ ساری بات کہد چکا او آپ نے پوچھا کہ چا، آپ کو جو کہنا تھا آپ کہد چکے؟ اس نے کہا ہاں کہد چکا۔ آپ نے اس کی ان تمام باتوں کے جواب میں سورہ جم اسجدہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر نی تمروع کردی۔ جس وقت آپ تلاوت فر مار ہے تھے تو وہ ہاتھ باندھ کرمبہوت حالت میں ستار ہا۔ جب آپ ان آیات کی تواس نے بے اختیار ہوکرا پناہا تھا آپ کے دہن میں عاد اور شہود پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے تو اس نے بے بہتر ہوکرا پناہا تھا آپ کے دہن میارک پر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ بس تیجے! ایسانہ کیجے! آپ کی تو م پر عذاب آجائے گا۔ یہ کہدکروہ واپس چلا گیا اور جاکرا پنی قوم کو متنبہ کیا کہ بہتر ہے کہ تم آئہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن اسلام اس کے مقدر میں بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے کے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن اسلام اس کے مقدر میں بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔

یہ اعجاز کا ایک پہلو ہے جس کے براہ راست اور اولین نخاطب تو عرب تھے، بعد میں آنے والے بالواسط اعجاز کے اس درجہ کے خاطب تھے۔ دوسرا پہلو وہ ہے جس کے اولین نخاطب بعد والے تھے اور اہل عرب اس کے بالواسط خاطب تھے۔ یقر آن مجید کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ جتنا زیادہ لوگ اس برغور دخوض کرتے جا ئیں گئی ٹئی چیزیں۔ سامنے آئی جا ئیں گئی ٹئی چیزیں۔ سامنے آئی جا ئیں گئی گئی گئی جزیں۔ سامنے آئی جا ئیں گئی۔ قرآن مجید نے اپنے علمی اعجاز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مخالفین کو اس بات کی دعوت دے رکھی ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے آسانی کتاب ہونے میں شک ہے تو ایسی ہی ایک کتاب تم بھی بنا کر لے آؤ۔ پھریہ چینے دیا گیا کہ اس جیسا کلام لے آؤ۔ فلیا تو بحدیث مثلہ۔ کتاب تم بھی بنا کر لے آؤ۔ پھریہ چینے دیا گیا کہ اس چینے کو سالہا سال دہرایا جا تا رہا۔ عرب اور قریش کے بڑے بڑے شعراء وہ ہاں موجود تھے، خطباء اور زبان دان موجود تھے، دیگر اہل علم ودائش موجود تھے۔ وہ بھی تھے۔ ان کی درسگا ہیں اور علمی ادار ہے بھی تھے۔ ایک کو مقابلہ کی جرات نہیں ہوئی۔ پچھرے صد بعد اس چینے میں تخفیف کردی گئی اور کہا گیا کہ اس جیسی دی کو مقابلہ کی جرات نہیں ہوئی۔ پچھرے سے دان کی درسگا ہیں اور علمی ادار ہے بھی تھے۔ ایک کو مقابلہ کی جرات نہیں ہوئی۔ پچھرے سے دان کی درسگا ہیں اور علمی ادار ہے بھی تھے۔ ایک کو مقابلہ کی جرات نہیں ہوئی۔ پچھرے سے دان کی درسگا ہیں اور علمی ادار سے بھی تھے۔ ایک کہ اس جیسی دی

سورتیں ہی بنا کر لے آؤ۔ یہ بات بھی بار بار دہرائی جاتی رہی۔سالہا سال صحابہ کرام اس آیت مبار کہ کی تلاوت اورتحریر وتسوید میں مصروف رہے۔ پھر آخر میں کہا گیا کہ اس جیسی ایک سورت ہی بنالاؤ۔ چونکہ چھوٹی سے جھوٹی سورت تین آتیوں پر مشمل مے بینی سورۃ کوڑ ۔ تو گویا یہ کہا گیا کہ اس جیسی تین آمیتی ہی بنا کرد کھادو۔

کیکن اس چیلنج کا بھی آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ یہ چیلنج اب بھی موجود ہے۔ اور دنیا بھر کے لیے ہے، یہ کہنا غلط ہوگا کہ شاید دنیا کواس چیلنج کاعلم نہیں، اس لیے کہ اب تک قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی ۲۰۵ زبانوں میں ہو چکا ہے اور قرآن یاک کاعلم رکھنے والے اور اس چیلنج کی بابت جاننے والےمشرق اورمغرب میں ہرجگہ موجود ہیں۔قر آن یاک کےان سینئلڑ وں تراجم پر مشتل کروڑوں نسخے ہر جگہ موجود ہیں ۔لیکن آج تک کسی بڑے سے بڑے فلسفی ،سائنس دان ، تحييم، عالم 'شاعراوراديب نے اس چيلنج کو قبول کرنے کی جراءت نہيں کی۔الي کوئی ايک مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی کی کسی نے قرآن مجیدیا اس جیسی کوئی سورت یا کوئی آیت لکھ کراس چیلنے کا مقابلہ کرنے کی غرض ہے دنیا کے سامنے پیش کی ہو۔مقابلہ کالفظ میں نے اس لیے استعال کیا کہ مسلمہ کذاب اینے ماننے والوں سے کہا کرتا تھا کہاس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے،اوروہ وحی کے نام پر کچھ فضول قتم کی باتیں بیان کیا کرتا تھا۔غالبًا اس کو بھی کسی نے نہیں مانا۔ یہ بات درست نہیں ہے كەسىكىمەكوگول نے داقعى بىغىر مان لياتھا۔ يىچىش قبائلى عصبيت تقى جس كى دجەسے اس كے قبيلە کے بہت سےلوگ اس کے ساتھ ہو گئے تھے لیکن وہ کلمات یا وہ الفاظ جودہ اپنی قوم کے سامنے بطور وجی کے پیش کیا کرتا تھا' ان الفاظ کواس نے یا اس کے ماننے والوں نے بھی بھی قر آن مجید کے مقابلہ پرنہیں رکھا۔وہ قرآن مجید کو بھی مانتا تھا کہ یہ بھی آسانی کتاب ہے۔ گویا قرآن کا مقابلہ اس نے بھی نہیں کیا اور نہ ایسا کرنے کی وہ جراءت کرسکتا تھا۔اس لیے کہوہ اتناز بان دان اور نہیم تھا کہوہ سیجھ گیا کہ بیاس کے بس کی بات نہیں ہے۔

قرآن مجید کے بارے میں بی تو ممکن ہے کہ بچھ لوگ اس کوآسانی کتاب نہ مانے ہوں، یااس کو کتاب بنہ مانے ہوں، یااس کو کتاب بدائی ہیں۔ ہوں، یااس کو کتاب بدائی ہیں۔ لیکن ایک چیز کا جواب کس کے پاس نہیں ہے اور بیانسانی اسانیات واو بیات کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب وغریب واقعہ ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اپنے ارشادات گرامی جن کوہم احادیث

کہتے ہیں ان کے اسلوب اور قرآن مجید کے اسلوب میں زمین آسان کافرق ہے۔ ہروہ خض جس نے پھے مرصہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ پڑھی ہوں اس کو قوڑی کی کاوش سے یہ ملکہ پیدا ہوجاتا ہے کہ قرآن کے اسلوب اور حدیث کے اسلوب میں امتیاز کرسکے۔ قرآن کی آیت یا حدیث کامتن سنتے ہی اس کو پیتہ چل جائے گا کہ ان دونوں عبارتوں میں سے کوئ کی آیت ہے اور کوئ کی حدیث کامتن سنتے ہی اس کو پیتہ چل جائے گا کہ ان دونوں عبارتوں میں سے کوئ کی آیت ہے اور کوئ کی حدیث ہے۔ دوئوں گا کہ ان دونوں عبارتوں میں ہے۔ کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ کلام کے دوختلف انداز اختیار کر لے اور دونوں اسلوبوں میں مسلسل سے سال تک الگ الگ کلام کرتا رہے۔ دونوں کلام الگ الگ مدون ہوں ، اور دیکھنے والے مصرکو کہلی ہی نظر میں پتہ چل جائے کہ بیا لگ کلام ہے اور بیا لگ کلام ہے۔ بیا تمیاز اسی وقت ممکن ہے کہ جب ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا ور مجز ہو، اور دوسرا حصہ حضور کے اپنا الفاظ ہوں اور غیر مجز ہوں۔ اگر چہ حدیث نبوی کا فصاحت اور بلاغت میں بہت او نچا مقام ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم بلا شک و شہر افعی العرب سے ایکن آپ نے اپنا ظو و ارشادات کو بھی مجز ہ کے طور پر پیش نہیں کیا۔ آپ نے قرآن مجید ہی کو ہمیشہ مجر ہ کے طور پر پیش کیا ارشادات کو بھی مجز ہ کے طور پر پیش نہیں کیا۔ آپ نے قرآن مجید ہی کو ہمیشہ مجر ہ کے طور پر پیش کیا ارشادات کو بھی مجز ہ کے طور پر پیش کیا۔ آپ نے قرآن مجید ہی کو ہمیشہ مجر ہ کے طور پر پیش کیا اور اس کی دعوت دی۔

اعجاز قرآن کاسب ہے اہم پہلواس کی غیر معمولی فصاحت و بلاغت ہے۔قرآن مجید کے الفاظ کی بندش اوراس کا اسلوب اتنا منفر د ہے کہ کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نداس وقت تھی اور نہ بعد کے چودہ سوسال کے دوران میں سامنے آئی ۔عربی زبان کے اسالیب بیان میں کوئی اور اسلوب اس سے ماتا جاتا موجو دہیں ہے۔ نہ یہ خطابت ہے۔ نہ قلم ہے، نہ عام اور معروف مغہوم میں نثر ہے، نہ شعر ہے۔ نہ کہانت ہے، نہ ضرب المثل قرآن مجید کا اسلوب ان سب سے الگ ہے۔ کوئی صحف بھی بھی قرآن مجید کے اسلوب کی ہیروئی نہیں کرسکا اور نہ آئندہ کرسکتا ہے۔ اس لیے کہ اس اسلوب کی ہیروئی نہیں جاسکتی ۔کوئی ہڑے سے ہڑا او یب قرآن مجید کی فصاحت لیے کہ اس اسلوب کی ہیروئی کی بین ہے کہ الفاظ کی عومی بندش اور با ہمی ترکیب سے جو اور بلاغت سے درجہ کوئیس بیخ سکتا فصاحت سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کی عومی بندش اور با ہمی ترکیب سے جو ترین لفظ کا استعال ، اور بلاغت سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کی عومی بندش اور با ہمی ترکیب سے جو مغہوم لکتا ہے وہ اس طرح نظے کہ بالکل حقیقت حال سے مطابق ہو۔ اس لیے قرآن مجید بہت مغہوم لکتا ہے وہ اس طرح نظے کہ بالکل حقیقت حال سے مطابق ہو۔ اس لیے قرآن مجید بہت بلیغ بھی ہے اور فصیح بھی۔ جو الفاظ فصاحت کے نقطہ و نظر سے عربی زبان میں ذرائم سمجھے جاتے بیا بلیغ بھی ہے اور فصیح بھی۔ جو الفاظ فصاحت کے نقطہ و نظر سے عربی زبان میں ذرائم سمجھے جاتے بیا بلیغ بھی ہے اور فصیح بھی۔ جو الفاظ فصاحت کے نقطہ و نظر سے عربی زبان میں ذرائم سمجھے جاتے

تھے۔وہ قرآن مجید میں استعال نہیں ہوئے۔

مثال کے طور پرارض کی جمع عربی زبان میں ارضین آتی ہے۔ یہ لفظ حدیث میں بھی آیا ہے اور فقہاء کے یہاں بھی بہ کثر ت استعال ہوا ہے۔ کیکن قرآن مجید میں ارضین کا لفظ استعال نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ لفظ (بصیغہ جمع ) فصاحت کے اس اعلیٰ معیار کے خلاف ہے جوقر آن میں ہر جگہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جب قرآن مجید نے سات زمینوں کا ذکر کیا تو اس کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور اتنی ہی زمینیں، و من الارض منلهن۔ اب یہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ زمینیں سات ہیں، لیکن اس وضاحت کے باوجود قرآن مجید نے غیر بات بالکل واضح ہوگئ کہ زمینیں سات ہیں، لیکن اس وضاحت کے باوجود قرآن مجید نے غیر معیاری لفظ استعال کیے گئے ہیں جو زبان پر بہت معیاری لفظ استعال کیے گئے ہیں جو زبان پر بہت معیاری لفظ استعال نہیں۔ اور بہت آسانی سے لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والے ہیں۔

قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا ایک عجیب و غریب وصف یہ ہے کہ یہ کلام ایک ایک شخصیت کی زبان مبارک سے جاری ہوا جس نے بھی کسی مکتب میں بیٹے کرتعلیم نہیں پائی ، بھی کسی مکتب میں بیٹے کرتعلیم نہیں پائی ، بھی کسی اللہ کے سامنے زانو نے تملم تہذیبیں کیا ، کسی درسگاہ میں بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے بھی کسی مکتب میں بطور طالب علم تشریف لے گئے ہوتے تو عرب لوگ فوراً کہتے کہ فلال شخص سے بیسب پھے سیکھ لیا ہے ، اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج مغرب کے مستشرقین آسمان سر پراٹھا ہے ہوتے اور بید کہہ کہ کر ہرایک کو گمراہ کررہے ہوتے کہ بیسب پھے وتی اللی کا فیض نہیں ، بلکہ فلاں استاد اور فلاں مدرس کا کمال ہے۔ اب کوئی شخص بید وی نہیں کرسکتا تھا کہ اس فیض نہیں ، بلکہ فلاں استاد اور فلاں مدرس کا کمال ہے۔ اب کوئی شخص بید وی نہیں کرسکتا تھا کہ اس فیض نہیں مول اللہ صلی اللہ علیہ کے لیے بھی ایسا ہوجا تا تو بات کا بھی اس کی نہیں تھی ۔ اس لیے اللہ تعالی نے ایک ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی جہاں کسی انسان کے بیجھوٹا دعوئی کرنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی جہاں کسی انسان کے بیجھوٹا دعوئی کرنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور کو سکھانے میں اس کا یا کسی اور انسان کا بھی کوئی ہاتھ ہے۔

میں کلام جو یکا کیک حضور کی زبان مبارک پر جاری ہوگیا اس میں ماضی کی اقوام کے واقعات بھی شامل تھے جو بھی بھی عربوں کے علم واقعات اس کلام میں شامل تھے جو بھی بھی عربوں کے علم میں نہیں تھے۔ اس طرح اس کلام میں ان سوالات کے جوابات بھی نہایت تفصیل سے دیے گئے جو میں ہودیوں کے اکسانے پر کفار کمہ نے آپ سے کیے۔ جن میں اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسی یہودیوں کے اکسانے پر کفار کمہ نے آپ سے کیے۔ جن میں اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسی

اور خفر علیہم السلام کاواقعہ، ذوالقرنین کاواقعہ اور متعدد دوسر ہے واقعات شامل ہیں جن ہے عرب واقف نہیں تھے۔قرآن مجید میں اتی تفصیل ہے ان سوالات کے جوابات دیئے گئے کہ پوچھنے والوں کے پاس خاموثی کے سواکوئی جارہ کا نہیں تھا۔

قدیم تاریخی واقعات کےعلاوہ بہت ہے مواقع برقر آن مجید میں لوگوں کے دلوں کی با تیں بھی بیان کردی گئیں۔ ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیه وسلم ایک مهم پرتشریف لے گئے جو بنومصطلق کی سرکوبی کے لیے اختیار کی گئی تھی۔ وہاں شدید گری اوریانی کی کی تھی۔ یانی کا صرف ا یک چشمہ تھااورسب لوگ اس سے یانی مجرر ہے تھے۔ا یک صحابی جبجاہ بن عمر وغفاری جوحضرت عمر فارون کے ملازم تھے۔ وہ یانی لینے گئے۔ان کی باری آئی اورانہوں نے یانی لینا جاہا تو ان سے پیچیے جوصاحب کھڑے تھے وہ ایک بہت سپیئر انصاری صحابی تھے۔انہوں نے سوچا کہ اگر میں يبلے يانى ليان و شايد انھيں كوئى اعتراض ند ہو۔اس ليدانهوں نے آ مح برور كريانى لينا جايا۔ اس برحضرت عمرؓ کے ملازم نے انہیں کہنی سے پیچھے کرنا چاہا۔ وہ انصاری صحابی گر گئے اور دونوں کے درمیان تیز جملوں کا تبادلہ ہوا۔مشہور منافق عبداللد ابن الی بھی قریب ہی موجود تھا۔اس نے موقع سے فائدہ اٹھا یا اور وہاں موجود نوجوان انصار یوں کو بھڑ کا نا شروع کردیا اور بولا کہ ہیہ مهاجر کس قدرشیر ہو گئے ہیں۔اگر میرے بس میں ہوتو میں پیکردوں اور وہ کردوں ،اور پھر بولا: مدینہ پہنچ کرعزت والا ذلت والوں کو نکال باہر کرے گا۔ وہاں ایک کمسن صحابی زید بن ارقم بھی موجود تھے۔انہوں نے یہ بات سی اورآ کرحضور کو بتائی۔آپ نے بعض انصاری صحابہ کو بلا کران ے فرمایا کہ سفر کے دوران میں ایسا جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ان صحابہ نے عبداللہ بن الی ہے يه بات كى تووه مزيدا كر گيا اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كى محفل مين آكر بدتميزى ي بيش آيا اوراین بات سے بھی مرگیا۔ ابھی اس جگہ سے روانہ بھی نہیں ہونے یائے تھے کہ حضور پر وی کے آ ثارنمودار ہوئے۔سورہ منافقون نازل ہوئی،جس میں اللہ تعالیٰ نے کمن صحابی زید بن ارقم کی بات کی تا ئید کردی حضور یے اس وقت زیدین ارقم کوبلوایا اورپیار سے ان کا کان مروز کر فرمایا، یجے کے کان نے میج ساتھا! بچے کے کان نے میجے ساتھا! بچے کے کان نے میجے ساتھا! غالبًا تین مرتبه به بات ارشادفر مائی۔

کئی مرتبدادر بھی ایساہوا کہ منافقوں نے کوئی بات دل میں سوچی اور وہ قر آن مجید میں

آگئی۔سورہ تو بہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بہت سے مواقع پر قرآن میں مستقبل کے بارے میں بھی الی پیش گوئیاں کی گئیں کہ جب وہ پوری ہوئیں تو دنیا دنگ رہ گئی۔ان پیشین گوئی کی سب سے بردی مثال روم وفارس کی جنگ میں روم کی فتح کی پیشین گوئی تھی۔اس زمانہ میں روم اور فارس دنیا کی دعظیم سلطنتیں تھیں۔ان میں آپس میں لڑائی چیز گئی۔اس زمانہ میں حضور گمکہ کرمہ میں تھے۔ وہاں ان کی اس جنگ کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔مشرکین مکہ کی ہمرو یاں فارسیوں کے ساتھ تھیں،اس لیے کہوہ آتش پرست تھے اور مشرکین مکہ بت پرست تھے۔ یوں ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے سے اس لحاظ سے قربت تھی۔اس کے برعکس مسلمانوں کی ہمرد دیاں اس کے کہوہ عیسائی تھے،نبوت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ان کو ہمرد کی رومیوں کے ساتھ تھیں،اس لیے کہوہ عیسائی تھے،نبوت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ان کو مسلمانوں کی ہمرد دیاں اس بناء پر حاصل تھی کہ دونوں میں مید قدر مشترک تھی کہوہ آسیانی خار میوں کو شکست نبوت ، آخرت وغیرہ پر ایمان رکھتے تھے۔اس زمانہ میں فارسیوں نے ابتداء "رومیوں کو شکست مغموم ہوئے۔

اس موقع پرقرآن مجید کی ہے آیت نازل ہوئی، الم علبت الووم ۔۔۔ان آیات میں سلمانوں کو پیخوش خبری دی گئی کہ چندسال کے اندراندررومیوں کو کامیابی حاصل ہوگی، اگر چہ اس وقت وہ مغلوب ہوگئے ہیں۔ اور جب انھیں کامیابی حاصل ہوگی تو اس دن سلمان بھی اپنی فتح کی خوشی منار ہے ہوں گے۔ جب بیآیات نازل ہوئیں اس وقت رومیوں کی فتح کا کوئی خلا ہری امکان دوردور بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن ہے بجیب بات ہے کہ چندسال کے اندراندرروی سروار ہرقل نظاہری نظام کی خوشی منار ہے تھے۔ ہرقل کو دوسری کامیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن مسلمان بوم بدر میں کامیابی کی خوشی منار ہے تھے۔ ہرقل کو دوسری کامیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن مسلمان حدیبیہ ہے کہ خوشی منار ہے تھے۔ ہرقل کو دوسری کامیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن مسلمان حدیبیہ کی خوشی منار ہے تھے۔ ہرقل کو دوسری کامیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن مسلمان فتح کمدی مہم کامیاب واپس جار ہے تھے، اور تیسری اور آخری کامیابی اس دفت ہوئی جب مسلمان فتح کمدی مہم اور قرآن مجید میں اس بیش گوئی کے پورے ہوئے کے لیے اور قرآن مجید میں اس بیش گوئی کے پورے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ پورے بفع سنین کالفظ استعال کیا گیا تھا جس کا اطلاق تین ہوئت کے عدد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ پورے بفع سنین کالفظ استعال کیا گیا تھا جس کا اطلاق تین ہوئت کے عدد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ پورے نوسال کے اندراندر یہ پیشین گوئی کمل طور پر پوری ہوگئی۔

اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ فرعون کے بارے میں آیا ہے، فالیوم ننجیك بیدنگ ۔۔۔، آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تا کہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے نشانی رہے۔ اب اس وقت فرعون کی میت تو کہیں محفوظ نظر نہیں آتی تھی۔ اس لیے عام طور پر مفسر بین اس آتی تھی۔ اس لیے عام طور پر مفسر بین اس آتیت کی تاویلیں کیا کرتے تھے۔ ایک تاویل تو کتب تفسیر میں پہلتی ہے کہ جب فرعون مرگیا تو اس کی میت کوئی ہفتہ یا گئی مہینہ باقی رکھا گیا تا کہ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ پچھلوگوں کا کہنا تھا کہ بدن کا لفظ عربی زبان میں زرہ کے لیے بھی استعال ہوتا ہے، چنانچ فرعون کے مرنے کہ بیہ باوشاہ کی زرہ ہے۔ گر سی باورلوگ آ آگر اس کود یکھتے اور عبرت حاصل کرتے رہے کہ بیہ باوشاہ کی زرہ ہے۔ گر سی بات بیہ کہ بیزرہ والی بات دل کوئیں گئی۔ ہرمرنے والے کے استعال کی چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اس میں عبرت کی کوئی کی ان کی خاص بات ہے۔

لیکن آج سے تقریباسویا سواسوسال قبل جب قاہرہ کے قریب کھدائی شروع ہوئی اور وہ عمارتیں کھولی گئیں جو اہرام معرکہلاتی ہیں تو دہاں سے بہت سے قدیم معری فرمانرواؤں کی معین برآ مدہوئیں ۔معربوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی اہم خفس مرتا تھا تو خاص طریقہ سے مصالحہ لگا کراس کی میت کو محفوظ کرلیا کرتے تھے۔اس میت کوایک صند دق میں رکھتے اور پھر صند دق کے اور پر مرنے والے کی پوری تفصیل لکھ دیتے تھے کہ بیخف کون تھا اور اس کی زندگی کب اور کسے گذری تھی ۔ پھر دیوار میں ایک طاق بنا کرصندوق اس میں کھڑا کرتے اور طاق کوسا سے سند کر دیتے تھے۔ اس طرح بے شارمیتیں ہزاروں سال سے محفوظ تھیں ۔مسلمانوں نے اپنے دور کومت میں نہ بھی اس چیز پر توجہ دی اور نہ بھی کھول کر دیکھا کہ ان بلند و بالا عمارتوں کے اندر کیا ہے۔

جب دنیائے اسلام پرمغربی ممالک کاغلبہ ہواتو چونکدان کوآ ثارقد بہہ ہے بہت دلچپی ہے اوروہ الیے قدیم آ ثاری تحقیق اور حصریات میں بہت دلچپی لیتے ہیں اس لیے انہوں نے اہرام مصرکو بھی کھولا اور دہاں موجود مر دہ لاشوں کو کھنگالا۔ چنانچہ جب انہوں نے جبتو کی اوران طاقوں کو کھولا تو معلوم ہوا کہ یہاں تو مصر کی تاریخ کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اسی دوران میں جب ایک میت ہے۔ جوا کی طویل عرصہ غالبًا جب ایک میت ہے۔ جوا کی طویل عرصہ غالبًا جب ایل مصرکا فرمانروا رہا۔ جب زمانہ کا اندازہ کیا گیا تو یہ وہ زمانہ لکلا جب حضرت موئی علیہ

السلام معر میں موجود ہے۔ پھر جب اس کی میت کا جائزہ لیا گیا تو پنہ چلا کہ اس کے جسم پر پور ن طرح نمک لگا ہوا ہے۔ اس سے ماہرین نے بی خیال ظاہر کیا کہ بیسمندر میں ڈوب کر مراہ اور ڈوب نے سے سمندر کے پانی کے ساتھ سمندر کا نمک بھی اندر چلا گیا، اور بیوہ بی نمک ہے جومیت کے جسم سے نکل نکل کر ہاہر آتار ہااور یوں میت کے جسم پر باہر بھی لگارہ گیا۔ کو یا پور سے طور پر بیٹا بت ہوگیا کہ بیوہ بی فرعون ہے جس کے ڈو بنے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور جس کے جسم (بدن) کو محفوظ رکھے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ فرعون کی بیرمیت آج بھی قاہرہ کے جائب گھر میں موجود ہے۔ اور دیکھنے والے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح فالیوم ننجیل ببدنك بدنك

قرآن مجید کے اعجاز کا ایک اور پہلویہ ہے کہ قرآن مجید میں کی ایسے بیانات آئے ہیں جن کے بارے میں جارے دور کے بعض لوگوں نے شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے اور مستشرقین نے بھی ان پر بہت سے اعتراضات کا طوفان اٹھایا ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ بات جو قرآن مجید میں آئی ہے وہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پرایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اور نعماریٰ کہتے ہیں کہ سے اللہ کے بیٹے ہیں ۔اب عیسائیوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔لیکن یہودیوں کے بارے میں بیسوال پیدا ہوا كدوه توحفرت عزيرعليه السلام كوالله كابيثانبيس مانتة ،اورنه بي يهود يول كي كتي كتاب ميس بيلكها ہے کدعزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ نہ بی آج کل کے یہودی اس بات کوتشلیم کرتے ہیں کہ يبوديون كالمجمى بيعقيده ربابو جب ببلى دفعه بياعتراض سامنة آيا تومسلمان علاء ميس يبعض حفرات نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہو کی تھی اس زمانہ میں یہود یوں میں ایک فخص فنجاص نے بید عولی کیا تھا۔ کچھاور حضرات کا کہناہے کہ یہود یوں میں ایک فرقد یا یا جاتا تھا جو حفرت عزیر کواللہ تعالی کا بیٹا مانتا تھا۔امام رازی اور دوسرے متعدد مفسرین نے عالبًا خود الل كتاب كى روايات كى بنياد يرككما ہے كہ جب معزت عزير عليدالسلام نے مم شده تورات دوبارہ اپنی یادواشت سے کھوادی تو بہودی اس بران کے بہت شکر گر ارہوئے اوران ک عظمت شماعتراف ميں ان کوالله کابیٹا کہنے لگے۔

مغربی علاءعمو ما مسلمانوں کے اس بیان کی کہ یہودیوں میں ایک فرقہ حضرت عزیر کو الله كابيثا مانتا تفامير كهدكرتر ويدكرته بين كدابيا كوئي فرقه تمعى بهى موجوذ نبين تفارمسلمان مغسرين نے اس کا جواب الجواب بیرویا کداگر یہود ہوں ہیں ایسا کوئی فرقہ موجود ندر ہاہوتا تو پیڑ ب اور خیبر وغیرہ کے یہودی ضروراس آیت براعتراض کرتے اور لاز ما کہتے کہ یہ بات ان سے غلط طور پر منسوب کی جارہی ہے۔ان کااعتراض نہ کرنااس بات کی دلیل ہے کہان میں ایبافر قدم دجود تھا۔ یہ واقعی براوزنی اورمعقول جواب تھا۔لیکن چونکہ مغربی مصنفین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کیے انہوں نے سرے سے میہ بات ہی مانے سے اٹکار کردیا کہ دینہ اور خیبر وفدک میں یہودی یائے جاتے تھے۔اب انہوں نے بید دعویٰ کرنا شروع کردیا کہ مدینہ منورہ اوراس کے شال کی بستیوں میں جو یہودی رہے تھےوہ اصل میں یہودی تھے ہی نہیں ،اور بیر کہ عرب میں جھی یہودی آباد بی نہیں ہو ہے۔ جب انہیں یا دولایا گیا کہ پوری اسلامی تاریخ میں اور خاص طور برقبل از اسلام اورصدراسلام میں عرب کی تاریخ میں مدینہ کے یہود یوں کامفصل اورسلسل ذکر ماتا ہے تو انہوں نے بید دعویٰ کرڈ الا کہ بیلوگ و پہے ہی اینے آپ کو یہودی کہتے تھے۔اصلاً وہ یہودی نہیں تھے۔ بلکہ یہود بوں کے ساتھ میل جول ، شادی بیاہ اور تجارت وغیرہ کرنے کی وجہ سے یہودی مشہور ہو مے تھے۔اور انہوں نے بہود یوں کی عادات اپنالی تعیس ۔البداان کی طرف سے قرآن یاک کے اس بیان پراعتر اض نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بات بہود ہوں کے ہاں قابل قبول تھی۔ان اعتراضات کے بہت سے چوابات مسلم علاء دیتے رہے۔لیکن جھی بھی مغربی علاء نے ان جوابات سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ بدستوراعتراضات کرتے رہے۔

آج ہے ۵۳ سال قبل اردن کے علاقے ہیں ہوا عجیب و خریب واقعہ پیش آیا۔

Dead Sea جس کو بحریت (یا بہر مردار) بھی کہتے ہیں اس کے ایک طرف پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اختتام پر بحرمیت شروع ہوجاتا ہے۔ اس کے دوسرے کنارے پر اس علاقہ کی حدود شروع ہو قباتا ہے۔ اس کے دوسرے کنارے پر اس علاقہ کی حدود شروع ہوتا ہوتی ہیں جس پر اب اسرائیل نے بضفہ کرد کھا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا مول تیں جس کو مغربی کنارہ کہتے ہیں جس پر اب اسرائیل نے بضفہ کرد کھا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔ وہ روز انداس جگدا پی بحریاں چرایا کرتا ما گاؤں تھا۔ وہ اپنی بحریاں جرایا کہا اور شام تک وہاں بحریاں جرایا رہا۔

خب دائیں جارہا تھا تو ایک بحری کم ہوگئے۔ وہ اس بحری کی تلاش میں نکلا۔ چلتے چلتے اسے ایک غار

دکھائی دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید بھری غار کے اندر چلی گئی ہے۔ بھری کو بلانے کے لیے اس نے آواز دی تو اندر سے بھری کی آواز آئی۔ وہ غار کے اندرداخل ہوگیا۔ وہ غار کے اندر چلنا گیا اور بھری بھی آگے آگے چلی گئی۔ جب خاصا اندر چلا گیا تو اسے کچھا ندھر اسامحسوں ہوا۔ یہا پنی بھری چھوڑ کرواپس آگیا اور الگے دن کچھاٹو گوں کوساتھ لے کرگیا اور ساتھ ہی روشی کا انتظام کرنے کے لیے کوئی شی یا النٹین بھی ساتھ لیتا گیا۔ جب وہ اندرداخل ہوا اور بھری کوساتھ لانے لگا تو اس نے دیکھا کہ غار کے اندرمٹی کے بہت سارے بڑے بڑے گھڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو بین خیال ہوا کہ شاید بیکوئی پرانا خزانہ ہے جو یہاں چھپا ہوا ہے۔ اس نے ایک ملح ہیں باتھ ڈالا تو اس میں برانے کا غذا س طرح لیٹے ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک کوچھیڑا وہ بھی پھٹ گیا۔ دوسرے کوچھیڑا وہ بھی پھٹ گیا۔ ہر ملکے میں ایسے ہی طومار بھرے ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک کوچھیڑا وہ بھی کھٹ گیا۔ دوسرے کوچھیڑا وہ بھی پھٹ گیا۔ ہر ملکے میں ایسے ہی طومار بھرے ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک کوچھیڑا وہ بھی کوٹ کے ایک کوئی خزاند فن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزاند فن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزاند فن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزاند فن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزاند فن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزاند فن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزاند کوئی کوشش کی جس کے تیجہ میں والے وہاں بہنچ اور انہوں نے ان ملکوں میں ہاتھ ڈال کر پھوٹھا کے کوشش کی جس کے نتیجہ میں والے وہاں بہنچ اور انہوں نے ان ملکوں میں ہاتھ ڈال کر پھوٹھا کے کوشش کی جس کے نتیجہ میں والے وہاں بہنچ اور انہوں نے ان ملکوں میں ہاتھ ڈال کر پھوٹھا کے کوشش کی کوشش کی جس کے نتیجہ میں والے کو بال بہنچ اور انہوں نے ان ملکوں میں ہاتھ ڈال کر پھوٹھا کے کوشش کی جس کے نتیجہ میں والے کو بال بھوٹھا کی کوشش کی جس کے نتیجہ میں کے کیا کو بیکھوں کی کوشش کی کوشش کی جس کے نتیجہ میں کو کیکھوں کو بیکھوں کی کوشش کی کوشش

اتفاق ہے وہاں ماہرین آ فارقد یمہ کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی جو چندمغربی ماہرین پر مشتل تھی۔ جب آئیس بیضے معلوم ہوا تو وہ بھی وہاں پنچا اوران میں ہے بہت ہے کا غذات اور کتابیں چراکر لے مجے۔ مقامی حکومت کو جب ان کی اس حرکت کا پنہ چلا تو انہوں نے انہیں روکا اور بیتمام کا غذات اور کتابیں سرکاری بعنہ میں لے کرایک مرکز میں رکھ دیں اور ماہرین کی ایک ٹیم مقرر کی کہ وہ کا غذوں اور طوماروں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ کیا کتابیں ہیں۔ کہاں ہے آئی ہیں اور کس نے لکھی ہیں اور ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان آ فارود ستاویز ات کا جو حصہ مغربی ماہرین کے متعانہوں نے بھی ان کتابوں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جو کس بڑو سے عیائی عالم ہوں کہ پیسائی عالم کی ملک سے تھا۔ وہ عیسائی عالم اس زمانہ میں تھا جب عیسائی وہ کہ کی محد ہوں کہ میسائیوں پر مظالم ہور ہے تھے اور یہود لول کی حکومت تھی۔

مید صفرت عیسی طیدالسلام کے ۱۰۰،۰۵ سال بعد کا واقعہ ہے۔ بیلوگ الل ایمان اور صاحب توحید تھے۔ جب ان پرمظالم ہوئے توبیا ہا گھریارچھوڑنے پر نجور ہوئے۔ اس کتب خانہ کے مالک عالم کوخیال ہوا کہ تابوں کا یہ فیتی فرخیرہ لوگ ضائع کردیں گے۔اس لیے وہ اس فرخیرہ کو عاریس چھپا کر چلاگیا کہ اگر زندگی بچی تو واپس آکر لےلوں گا۔اس کے بعداس کو واپس آئے اوراپی کتب خانہ کو حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یوں یہ کتب خانہ کم ویش اشمارہ سوسال وہاں عاروں بیس محفوظ رہا۔ گویا تقریباً من ۱۰ ایا ۵۰ اعیسوی سے یہ کتابیں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔

وہاں عاروں بیس محفوظ رہا۔ گویا تقریباً من ۱۰ ایا ۵۰ اعیسوی سے یہ کتابیں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔

کوئی یونے دو ہزارسال پہلے کے لکھے ہوئے یہ ذخائر قدیم عبرانی اور ریائی زبانوں میں تھے۔ان میں سے ایک ایک کرکے چیزیں اب شائع ہورہی ہیں۔ یہ چھ چیزیں اردن میں شائع ہورہی ہیں۔ یہ چھ جیزیں اردن میں شائع ہو ہے تھے ان میں بیسد دے رہی ہے۔ ان میں سے بچھ جھے جو ۱۹۰ ایا اس کے لگ بھگ شائع ہو ہے تھے ان میں ایک پوری کتاب ہے جو عالباً کی عیسائی عالم کی کسی ہوئی ہے۔ اس کا پچھ جھہ یہودیوں کی تردید میں ہے۔خاص طور پر ان یہودیوں کی تردید میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالی کا بیٹا مائے دلائی گئی ہے ۔ اور اس مشرکا نہ عقیدہ پر ان یہودیوں کوشرم میں سے ۔خاص طور پر ان یہودیوں کی تردید میں ہو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالی کا بیٹا مائے دلائی گئی ہے ۔ اور اس مشرکا نہ عقیدہ پر ان یہودیوں کوشرم میں سے ۔ اور علیہ یہوں اس عقید سے کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اور اس مشرکا نہ عقیدہ پر ان یہودیوں کوشرم میں دلائی گئی ہے اور علیہ یہا ورغر بر علیہ السلام تو اللہ کے نیک بند سے اور انسان تھے۔ وہ اللہ تعالی کے بیٹے کیے دلائی بیں ؟

مویااسلام سے بہت پہلے کا یہودیوں کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا، عیسائیوں کا محفوظ کیا ہوا اور اہل مغرب کا چھا پا ہوا ایک مسودہ مل گیا کہ جس سے بیٹا بت ہوگیا کہ اس زمانہ میں یہود ہوں میں ایک فرقہ ایساموجود تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ فرعون کے وزیروں میں ایک ہاان ہمی تھا۔لیکن میرودیوں کے کسی لٹر بچرسے اس بات کی تائیز نہیں ہوتی تھی کہ ہاان بھی فرعون کا کوئی ہمرازیا وزیر تھا۔ دستیاب قدیم معری ادب سے بھی اس بات کی تائیز نہیں ہوتی تھی۔مغربی مفکرین نے اس پر ایک طوفان اٹھا دیا اور کہا کہ بینعوذ باللہ غلط ہے۔ جب یہ بات پھیلی تو مسلمان اہل علم نے اس کا جواب وسینے کی کوشش کی۔لیکن آئ سے بچھسال قبل جب معرسے وہ دستاویزات تکنی شروع ہوئیں اور قدیم فراعنہ کے بارے میں ساری معلومات جمع ہوکر ساسنے آتا شروع ہوئیں تو آئے سے بچھ عرصہ قبل ایک میت دریافت ہوئی جس کے تابوت پر پوری تفعیل کھی ہوئی تھی کہ بیکون محف

ہادر کمی ذماند کا مختص ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہامان ہے اور بیاس دور کا لیک بہت بااثر انسان تھا۔ اور بیاس نے آن کے اس بیا اثر انسان تھا۔ اس سے قرآن کے اس بیان کی بھی تصدیق اور تا تک ہوگئی۔ ایسی اور بھی مثالیس ہیں کہ مغربی اہل علم نے قرآن جمید کے بیان کی بیان کو مانے سے انکار کردیا۔ لیکن پھر بعد میں ایسے شواہول گئے جن سے قرآن جمید کے بیان کی خود بخو دتھد ایق ہوگئی۔

ایک اور چیز جوقرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت میں بڑی معنویت رکھتی ہے۔ وہ یہ اسے کردنیا میں بڑے سے بڑے اور بڑے اور بڑے سے بڑے صاحب کمال کا سارا کلام یکسال نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے ادیب اور بڑے سے بڑے اور بخض بہت گرے ہوئے جملے طبع ہیں۔ جو کی اعتبارے بھی معیاری نہیں ہوتے۔ یہی حال شعراء کا ہے۔ ان کے ہاں بھی بہت کم اشعار بہت او نچے پایہ کے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے شعراء کے بارہ میں یہ تبعرہ کیا گیا کہ بلندش بخایت بہت اس کے برعس قرآن مجید وہ واحد کماب ہے جواول سے لے کر آخر ملند، پستش بغایت بہت۔ اس کے برعس قرآن مجید وہ واحد کماب ہے جواول سے لے کر آخر تک اپنے اس معیار کو برقر ارر کھے ہوئے ہے۔ بڑھنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ کلام کہاں زیادہ اون پائے۔ یہاں تک کہ احادیث میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ وہاں زیادہ بلند یا دہ بلند بارہ بلند یا یہ خطبات کی نشان دبی کرنا آسان ہے۔

اعجاز القرآن کا ایک اورائم پہلویہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیم ،اوراس کا پیغام اتناوسیم اوراتناہم کیرہے کہ کسی در اس کا بیغام اتناوسیم اور اتناہم کیرہے کہ کسی در کتاب کو اس کا ہزارواں بلکہ لاکھوال حصہ بھی نہیں حاصل ہوا۔ مسلمانوں کی چودہ سوسالہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ قرآن مجید کی محدود نصوص کی بنیاد پر لامتناہی احکام اور اصول وقواعد نگلتے چلے آرہے ہیں۔ اور ابھی تک بیسلملہ جاری ہے۔معانی ومطالب کے سوتے ہیں کہ مسلمل بہتے چلے جارہے ہیں کین بیسمندرہے کہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ دنیا کی ہر

کتاب کی ایک مدت ہوتی ہے۔ ہرتحریر کی ایک عمر ہوتی ہے۔ تھوڑے و سے بعدیہ کتابیں اور آئی ہے۔ تھوڑے و سے بعدیہ کتابیں اور آئی ہوکرا تاریخ کے میں چلی جاتی ہیں۔ اخبار شام تک ردی ہوجا تا ہے۔ دیگر کتابیں چند سال ما چند عشروں یازیادہ سے زیادہ ایک آدھ صدی کے بعد ہے کار ہوجاتی ہیں۔ قرآن مجید دہ واحد کتاب ہے جو ہردقت اور ہر لمحدزندہ ہے۔

آن کتاب زنده قرآن حکیم حکمت اولا بزال است و قدیم

آج بھی اس وقت بھی روئے زمین پر ہزاروں مفسرین قر آن موجود ہیں۔اور لا کھوں قرآن مجید کے طالبعلم ہیں۔ ہر جگہ ہر محفل سے درس قرآن سننے والا اس کی آیات کے نئے معانی اور اس کے الفاظ سے نئے مطالب کا ہدیہ لے کر اٹھتا ہے۔ یہ چیز قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب ہیں ممکن نہیں ہے۔

قرآن مجید کے اعجاز کا ایک اور پہلویہ ہے کہ اس میں انسانی ضرور یات کی تحیل کا امتابی سامان موجود ہے۔ انسانوں میں جولوگ فلنفے ہے دلچپی رکھتے ہیں ان کوفکری راہنمائی اس کتاب سے ل ربی ہے۔ جولوگ معاشیات سے دلچپی رکھتے ہیں ان کواپ مسائل کاحل اس کتاب سے ل ربی ہے۔ جولوگ سیاسیات یا قانون سے یا سی بھی ایسے پہلوسے دلچپی رکھتے ہیں جوانسان کی فلاح وصلاح کے لیے ناگز یہے۔ اس پہلو کے بارے میں قرآن مجید کی راہنمائی اس طرح تسلسل کے ساتھ جاری ہے جیسا کہ آب زمزم کا چشمہ جاری ہے۔ جو بھی ختم نہیں ہور ہا۔ اس طرح تسلسل کے ساتھ جاری ہے جیسا کہ آب زمزم کا چشمہ جاری ہے۔ جو بھی ختم نہیں ہور ہا۔ اس سے کہیں لوگ لا کھوں کی تعداد میں لینے آرہے ہیں۔ لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس سے کہیں زیادہ قرآن مجید کاچشمہ جاری ہے۔

ایک آخری چزجوہم سب جانے ہیں دہ یہ کقر آن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ادر ۲۳ سال کے عرصہ میں کمل ہوا۔ اس عرصہ میں شاذ و نادر ہی شاید بھی ایسا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنی مرض سے جو ہدایات دین چاہیں وہ دی ہوں بلکہ ہمیشہ ایسا ہوا کہ جب کوئی سوال پیدا ہوا اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیات نازل ہو کیں۔ کسی نے کوئی اعتراض کیا اس کا جواب قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن میں کیا کریں۔ فورا

قرآن مجیدی آیات نازل ہوگئیں۔ مال نغیمت حاصل ہواتو سوال اٹھا کداس کی تقلیم کیے کریں۔
اس پرسورہ انغال کی آیات نازل ہوگئیں۔ فتح کد کے موقع پرمسلمانوں کارویہ کیسا ہونا چاہیے تھا،
اس پر آیات نازل ہوئیں۔ حالات پیدا ہوتے جارہے بتے اور جوابات نازل ہوتے جارہے
تے۔ یہ جوابات صفور نے قرآن مجید میں مختلف جگہ رکھوائے کہ فلاں آیت کوادھ رکھواور فلاں
آیت کوادھ رکھو۔

جب بیسارا قرآن مجید کمل ہوکرسا ہے آگیا تو ابہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی داخلی تنظیم اور اندرونی ترتیب اب خود ایک مجزہ ہے۔ جیسے آپ کے پاس جیس کی دس ہیں دولی تنظیم اور اندرونی ترتیب اب خود ایک مجزہ ہے۔ جیسے آپ کے پاس جیس کی دس ہیں دولی تحقور کی کنگریاں اٹھاتے رہیں اور کسی کوسلس سے ہدایات دیتے رہیں کہ ایک مٹی ڈھیری کی ادھر کھیں اور ایک مٹی اور چوتھائی رکھیں اور ایک مٹی دھیری کی، ادھر کھیں ۔ بھی صرف ایک یا دوئی کنگریاں رکھوادیں۔ اور چوتھائی صدی بعد جب بیساری ڈھیریاں ختم ہوجا کیں تو ایک کھیل اور بھر پورخوبصورت نقشہ سامنے آئی جو سورت مراح جب سے خوبصورت موزائیک کی شکل سامنے آئی جو سن و جمال کا ایک بجیب وغریب مرقع تھی اور تھے اور ترتیب کا ایک انتخائی حسین نمون تھی۔ انتخائی حسین نمون تھی۔ انتخائی حسین نمون تھی۔

قرآن مجیدی ہرچیزا پی جگہ محفوظ ہے۔ عربی زبان بھی محفوظ ہے۔ عربی قواعد بھی محفوظ ہیں۔ ونیا میں زبان میں محفوظ ہیں۔ ان میں تبدیلی کاعمل جاری رہتا ہے۔ قواعد بدلتے رہتے ہیں ۔ محاور سے اور روز مرہ بدلتے رہتے ہیں ۔ خوال قرآن کے زبان کی سب زبانیں یامٹ چکیس یابدل کر کچھ سے بچھ ہوگئیں۔ صرف عربی زبان اس سے مشتنی ہے۔ بیخودا پی جگدا یک اعجاز ہے۔

جیے جیے وقت گزرتا جائے گا اعجاز القرآن کے نئے نیہلوسا منے آتے جاکیں گے۔ یہاں تک کہ لوگ گوائی دیں گے کہ یہی کتاب برق ہے۔ حضور کے کلام یعن مدیث میں بھی آپ کو لگے گا کہ یہ حصہ زیادہ زوردار ہے۔ اوروہ حصہ زیادہ اثر آگیز ہے۔ یہ فرق حضور کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ فرق نہیں ہے۔ اور اس میں ایک ہی سطے ہے فصاحت اور بلاغت کی۔

آج ہے کچھ سال قبل مصر کے ایک مسلمان طالبعلم پیرس کی ایک یو نیورشی میں تعلیم

پارہے تھے۔ وہاں ایک مستشرق ان کا استاد تھا۔ اس نے ایک دن ایک مسلمان طالب علم سے
پوچھا: کیاتم بھی یہ بچھتے ہو کہ قرآن مجیدا یک مجزہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! بالکل یہی سجھتا
ہوں۔ اس نے کہا کہ تم جیسے پڑھے لکھے آدمی کوجو یہاں یا کسی بڑی یو نیورٹی میں زیر تعلیم ہوتم کوتو
کم از لم یہ بیس کہنا چاہے ۔ مسلمان طالبعلم نے اسے سمجھانا چاہا، اور سمجھانے کی غرض سے اس کے
سامنے ایک تجویز رکھی۔ وہ یہ کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ۴۵ اوگ جوعربی زبان سے واقف ہیں ۔
ایک ایسے مضمون کوعربی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جوقر آن مجید میں بھی بیان ہوا ہے۔
وہ مستشرق جو بہت بڑا عربی وال تھا اس بات کے لیے تیار ہوگیا اور ان سب نے قر آن مجید کی اس
آیت کو متخب کیا۔ یوم نقول لے جہنم ھل امتلات و تقول ھل من مزید۔ جس دن جہنم سے کہا
جائے گا کیا تو بحرگی اور وہ کہے گی کیا ابھی اور پچھ ہے؟

ان تمام لوگوں نے اپنی اپنی عربی میں اس معمون کو بیان کیا۔ کسی نے کہا جہنم کبیرة جداً کسی نے کہا، جہنم و اسعة جدا، کسی نے لکھا جہنم لن تملا یعنی مضمون بیبیان کرتا تھا کہ جہنم کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ سب لوگوں نے اپنی پوری پوری زبانی دائی خرج کردی۔ اس کے بعدانہوں نے قرآن مجید کی ہے تیت سامنے رکھی اور بتایا کہ اس مضمون کوجس انداز سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ سب نے بالا تفاق تسلیم کیا کہ قرآن مجید کے اس اسلوب کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔

خطبهم علوم القرآن ایک جائزه ۲۱-اریل۲۰۰۰ء



## بسم التدارحن الرحيم

علوم القرآن سے مراد وہ تمام علوم و معارف ہیں جوعلاء کرام اور منسرین اور مفکرین ملت نے گذشتہ چودہ سوسال کے دوران میں قرآن مجید کے حوالہ سے مرتب فرمائے ہیں۔ ایک اعتبار سے اسلامی علوم وفنون کا پورا ذخیرہ قرآن مجید کی تغییر سے عبارت ہے۔ آج سے کم وہش ایک ہزار سال قبل مشہور مفسر قرآن اور فقیہہ قاضی ابو بکر ابن العربی نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کے جینے علوم وفنون ہیں جن کا انہوں نے اس وقت اندازہ سات سوکے قریب لگایا تھا وہ سب کے سب بالواسطہ یا بلاواسطہ بیا بلاواسطہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی شرح ہیں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرب کے سارے علوم وفنون علوم القرآن کی حدید سے سال میں مقبار سے فسلمانوں کے سارے علوم وفنون علوم القرآن کی حدید سے سے حیثیت رکھتے ہیں۔

اسلام ہے وابستی کا بھی بہی تقاضہ ہے، وصدت علوم کامنطق نتیج بھی بہی ہے، اور وصدت فکر اور تصور وحدت کا نتات کا بھی بہی تمرہ ہے کہ سار ہے علوم وفنون کو تر آن جمید ہے وہ نسبت ہوجو بچوں کو اپنی شاخوں ہے، شاخوں کو اپنے شخے ہے اور شخ کو اپنی بڑے ہوتی ہے۔

یہی وہ مقصد ہے جس کے حصول کے لیے گذشتہ ساٹھ سٹر سال سے اہل فکر ووائش کوشاں ہیں ۔ یہ وہ کوشش ہے جس کو آج تمام عصری علوم کو اسلامی بنانے بینی فلام وائش کوشاں ہیں اوقت تمام کی اصطلاح سے تعبیر کیا جا تا ہے، آج مسلمانوں کے پاس دائی الوقت تمام علوم وفنون اکثر و بیشتر مغربی ذرائع ومصادر سے پنچے ہیں۔ ان سب علوم کی اساس اور ان سب نظریات کی اٹھان ایک غیر اسلامی ماحول میں ہوئی ہے۔ غیر اسلامی نظریات وتصورات اور لاد پی افکار واساسات پران سارے علوم وفنون کا ارتفاء ہوا ہے۔

یکی وجہ ہے کر آنی علوم وفنون میں اور دور جدید کے مفر بی علوم وفنون میں بہت سے مقر بی علوم وفنون میں بہت سے مقامات پر ایک تعالم مناور تناقض محسوس ہوتا ہے۔ جدید تعلیم یا فتد ذہن جومغر بی علوم وفنون کی تعلیم

پاکرمغربی تفافت و تہذیب کے ماحول میں تیار ہوا ہوہ بہت سے ایسے تصورات کو ایک منطق اور بدی نتیج کے طور پر قبول ہیں ۔ اس بدیمی نتیج کے طور پر قبول کر لیتا ہے جو قرآن مجید کی نگاہ میں سرے سے نا قابل قبول ہیں ۔ اس طرح سے بہت کی ایک چیزیں جو قرآن مجید کی نظر میں بدیبیات میں شامل ہیں اور جن کو ماضی میں ایک صاحب ایمان محض اصول موضوعہ کے طور پر قبول کر لیتا تھا اور آج بھی ایک مسلمان کو انہیں قبول کر نا چاہیے وہ دور جدید کے نظریات اور تصورات کی روشنی میں مفکوک، مشتبہ اور نا قابل قبول یا کم اذکم قابل بحث و تکر ارقر ارباتے ہیں۔

اس لیے جب ہم علوم القرآن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دودائر ہوتے ہیں۔ ایک نبتا تک اور چھوٹا دائرہ وہ ہے جس میں وہ علوم اور فنون شامل ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن مجید کی تغییر اور فہم سے ہے، جس پرآج بات ہوگ علوم القرآن کا ایک اور نبتا وسیع اور بڑا دائرہ بھی ہے، اور وہ دائرہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں انسان کی وہ تمام فکری کاوشیں شامل ہیں جن کی ست درست ہواور جن کی اساس صحیح ہو۔ بیوہ دائرہ ہے جس میں آئے دن نے نے علوم و جن کی ست درست ہواور جن کی اساس صحیح ہو۔ بیوہ دائرہ ہے جس میں آئے دن نے نے علوم و معارف شامل ہور ہے ہیں، اور جن میں مسلسل اضافہ ہور ہا ہے اور ہوتار ہے گا۔ اس دائر ہے ہیں ہروہ چیز شامل ہے جس سے مسلمانوں نے اپنی فکری اور علمی سرگرمیوں میں کام لیا ہو، اور جوقر آن مجید کے بتا ہے ہوئے تصورات کے مطابق ہو، اور اس کی بنیا دی تعلیم سے ہم آئیک ہو۔

جب مسلمان اپنج تمام موجوده معاشرتی اورانسانی علوم کواز سرنو مدون کرلیس محرقو کچر
وه ای طرح سے قرآن بنجی میں مددگار ثابت ہوں محب طرح ماضی میں مسلمانوں کے معاشرتی
اور انسانی علوم نے قرآن بنجی میں مدودی مسلمانوں کا فلسفہ اور تاریخ اپنے زمانہ میں اسلامی نظریہ
اور انسلامی تعلیم کے فروغ میں ممدو معاون ثابت ہوا۔ جب آج کا اصول قانون، آج کی
سیاسیات، آج کی معاشیات اور آج کے دوسر سے تمام علوم انسلامی اساس پر از سرنوم رتب ہوجا کیں
سیاسیات، آج کی معاشیات اور آج کے دوسر سے تمام علوم انسلامی اساس پر از سرنوم رتب ہوجا کیں
گے، تو اس وقت ایک بار پھر ان سب علوم کی حیثیت قرآن مجید کے خادم اور قرآن بنجی کے آلات و
وسائل کی ہوگی ۔ اس وقت بیعلوم ای تصور حیات اور نظریہ کا کتات کوفر وغ دیں مے جوقر آن مجید
نے دیا ہے۔ اس وقت بیعلوم قرآن مجید کی تہذیبی اقد ارکونمایاں کریں مے اور اس تصور کی بنیا د پر
مزید سے علوم اور فنون کوجنم دیں مے جوقر آن مجید میں ملتا ہے۔

آج کی تفتگوکا مرکز صرف پہلا دائرہ ہوگا۔اس لیے کدیدان علوم اورفنون کا دائرہ ہے

جن کا قرآن مجید کی تغییر سے براہ راست تعلق ہے۔ان علوم ومعارف کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ لیکن وہ اپنے اعدرا یک خاص طرح کی محدود بت رکھتے ہیں۔ لینی ان فنون ہیں سے کسی ایک خاص فن میں توسیع تو ہو یکتی ہے، لیکن سے علوم اور نے فنون کے جنم لینے کے امکانات اس دائرہ میں نیمنا محدود ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے براہ راست مطالعہ اور تغییر کے لیے جن امور اور معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ ائر اسلام نے کلام کیا ہے، اور اب بہت تھوڑ سے پہلوا ہے رہ کے ہیں جن میں کوئی نئی بات کہی جاسکے۔موجودہ دلائل میں توسیع تو ہو یک بی بادر سے باور موجودہ افکار میں مزید گہر ائی تو پیدا ہو گئی ہے کہ علوم القرآن کے اس دائرہ میں توسیع اور کرنے کا امکان یہاں بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم القرآن نے اس دائرہ میں توسیع اور اضافہ اب بہت کم ہوتا ہے۔ شاید صدیوں میں ایک آدھ ایسا صاحب علم سامنے آتا ہے جو اس اضافہ اب بہت کم ہوتا ہے۔ شاید صدیوں میں ایک آدھ ایسا صاحب علم سامنے آتا ہے جو اس باب میں کوئی بالکل نی طرح ڈال سکے ،وہ مجمی استے تو از اور کھڑ ت سے نہیں ہوتا۔

ان علوم القرآن میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق نزول قرآن کی کیفیت،اس کی تاریخ اور مراحل تدوین،اس کے طریق کار،اس طریق کارکی حکمت اور مصلحت سے ہے۔اس کے علاوہ قرآن مجید کے جمع و تدوین کی تاریخ،اس کی آیات اور سورتوں کے انداز نزول،مقام نزول اور حالات نزول جن کے لیے جامع اصطلاح علم اسباب نزول ہے۔اس سے مراد وہ واقعات یا وصورت حال ہے جن میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا آیات تازل ہوئی ہوں۔اسباب نزول کی اجمیت اپنی جگہ سلم ہے۔

ترتیب زولی کی اس اعتبار سے بھی بے صدابمیت ہے کہ اس سے احکام کے ارتقاء کو سیحفے میں بڑی مدد کمتی ہے۔ قرآن مجید میں کس طرح تدریج سے کام لے کر ہدایت اور راہنمائی کی گئی اس تدریج کے مل کو سیحفے کے لیے ضروری ہے کہ آیات اور سورتوں کے بارے میں ترتیب نزولی کا علم ہو۔ پھر بیجاننا بھی ضروری ہے کہ کون می آیت کی ہے اور کون کی مدنی۔ اس لیے کہ کی دور میں اور تھی کی سورتوں میں بے ثار آیات ایک ہیں جن دور میں اور تھی کی سورتوں میں بے ثار آیات ایک ہیں جن کا مفہوم سیحفے کے لیے انہیں مدنی سورتوں کے ساتھ طاکر پڑھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کی سورتوں میں بیشتر جگہوں پر بیمضمون بیان ہواہے۔ است علیهم بمصبطر۔ آپ ان پڑھیکیدار نہیں ہیں بینی اگروہ مانتے ہیں تو مانیں اور آگر نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ یہ کو یا ظہار بمامت ہاں نہیں ہیں ، یعنی آگروہ مانتے ہیں تو مانیں اور آگر نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ یہ کو یا اظہار بمامت ہاں

مندی مشرکین سے جو قبول اسلام کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جب رسول الدُسلی الله علیہ وسلم مدی مشرکین سے جو قبول اسلام اقد ارجی آگیا اور اسلامی قانون نافذ العمل ہوگیا تو اس وقت صومت قائم ہوگی، جس میں اسلام اقد ارجی آگیا اور اسلامی قانون نافذ العمل ہوگیا تو اس وقت اسلامی قانون کے بارے میں بنہیں کہا جاسکتا تھا کہ مانویا نہ مانو۔ اب صور تحال بیتھی کہ آپ نظریہ اسلام پر ایمان رکھیں یا نہ رکھیں اس کی تو غیر مسلموں کو اجازت تھی، لیکن قانون اور نظام شریعت کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ قانون تو ریاسی نظام تھا وہ سب کو لاز فامانتا پڑتا ہے۔ کوئی چور بنہیں کہہ سکتا کہ میں نے چونکہ اسلام کوئیں قبول کیا ماس لیے میں اسلام کے قانون کو بھی نہیں مانا ہاس لیے میں اسلام کے قانون کو بھی نہیں مانا ہاس کے مشتق نے نہیں بنایا جا سکتا اور نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اب وہ تمام آیات جن میں مشرکین کیا ہائی دیان اور نظام کو مانے یا نہ مانے کا ذکر ہے صرف نہ بھی اور نظام کو مانے یا نہ مانی اور نہ کیا جا سکتا، اور نہ آلی کا اجازت دی جا سکتی ہے۔ ان غلو نہیں وں ساس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ان غلو نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ان غلو نہیں وں سور توں کے بارے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ان غلو نہیں وں سے بہتے کے لیے کی اور مدنی سور توں کے بارے میں علی موران می دور وں کے بارے میں علم ہونا خرور دی ہے۔

علوم القرآن کا یک اہم مضمون محکم اور قشابہ ہے۔ تکمات سے مرادوہ آیات ہیں جن کامنہوم، جن کے الفاظ اور جن کا پیغام اتنا واضح اور دوٹوک ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دو انسانوں کے درمیان اختلاف پیدائیس ہوسکا۔ اور ان آیات کامنہوم متعین کرنے میں کوئی دو رائیس ہوسکتیں۔ مثلا قرآن مجید میں ہے واقیمو العسلوا ق، اور نماز قائم کرد ۔ اب نماز قائم کرنے سے کیامراد ہے میں ہرمسلمان جان ہے۔ اس کے بارہ میں کنی شبہ، تاویل یا التباس کا کوئی امکان نہیں۔ یا بیٹال کے طور پر قرآنی آیت ہے، وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحدوم۔ ان کے مالوں میں محروم اور سائلین کا کی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہاں مالی حق سے کیامراد ہے۔

لیکن کچھ آیات الی ہیں جن بی یا تو مجاز کا رنگ اختیار کیا گیا ہے، یا استعارے کی زبان میں بات کی گئی ہے، یا انسانوں کی سمجھ کے قریب لانے کے لیے ایک مضمون کو انسانوں کے فہم کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیدائش سے

پہلے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے متعلق ہیں، جن کاتعلق عالم برزُخ اور عالم قیامت سے ہے ، کم<mark>رو ہاں کیامعا طات</mark> اور کیا کیفیات چیش آئیں گی۔الیں تمام آیات متشابہات کہلاتی ہیں جن میں ا**نسانوں کے بم کے مش**ابدالفاظ وعمارات کے ذریعہ سے کسی چیز کوبیان کیا گیاہو۔

علوم القرآن کا ایک اہم مضمون اسالیب مفسرین یا منا بی مفسرین بھی ہے۔اس عنوان کے تخت اس امر پر بحث کی جاتی ہے کہ مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر کے دوران میں کون کون کون سے اسالیب اور منا بی افقیار کیے۔اس پہلو پر ہم اس سے قبل گفتگو کر بی ہیں۔ وہاں ہم نے تفسیر قرآن کے ادبی مفتی النوی اور فلسفیانہ منا بی چرقد رہے تفصیل سے گفتگو کی تھی اور تقریباً دس منا بی فرآن کے اور بیٹ مطالعہ بھی علوم القرآن میں شامل ہے۔

علوم القرآن کا ایک شعبہ قراءت ہے، لینی قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز اوراس میں آوازوں کی ترکیب، اتار پڑھاؤاوران کا نشیب وفراز۔ اس پرہم ابھی گفتگو کریں گے۔ تلاوت قرآن میں آوازوں کی بندش، نشیب اور فراز اور آوازوں کے اتار پڑھاؤ کے ضمن میں میں نے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کے حوالے ہے ایک نوشملم کا واقعہ گذشتہ ایک خطبہ میں نقل کیا تفا۔ اس سے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کے حوالے ہار پھرا ندازہ کرلیس۔ قرآن مجید شی اوقاف کہاں کہاں ہیں۔ کہاں وقف کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا قرآن مجید کے مضمون کہاں وقف کرنا ضروری ہے جو حضرت مثان عی کہاں میں خانی لینی قرآن مجید کے وہ جے جو حضرت عثان عی کے زمانہ میں حصرت زید بن ثابت نے اور کہاں میانی کی پیروی لازمی ہے۔ اور اگر لازی نہیں ہے تو اس سے کس ایک سوال یہ میں بیدا ہوا کہ کیار سم حیان کی پیروی لازمی ہے۔ اور اگر لازی نہیں ہے تو اس سے کس حصرت زید بن جا سکا ہے۔

علوم القرآن میں بیرب اوراس طرح کے دوسرے بے تار مضامین ہیں جوعلاء کرام کی تحقیق و تدریس اورتھ نیف و تالیف کا موضوع رہے ہیں۔ اس موضوع پر چوتی پانچ یں صدی جبری سے اہل علم نے لکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے ابتدائی تین صدیوں میں علوم قرآن پر زیادہ نہیں لکھا گیا۔ با قاعدہ تحریریں اس موضوع پر اس سے تبلی ابتدائی تین صدی کے بعدی کی ہیں۔ اس موضوع پر اس سے قبل غالبًا زیادہ اس لیے نہیں لکھا گیا کہ پہلی تین صدیاں دراصل متعلقہ موادکی فراہمی کی صدیاں تعیس ۔ جب پورا موادر سمعتانی، اسلوب قراء سے، فقہی اصولوں پر اور عربی زبان کے ادبی

اسالیب پر یکجا ہوکر سامنے آگیا تو اس کے بعد ہی الگ الگ مو**ضوعات ک**و مرتب کرنے کاعمل شروع ہوااور وہ چیزیں سامنے آنی شروع ہوئیں جن کوہم آج علوم القرآن کہتے ہیں۔

ال موضوع پرسب سے پہلی کتاب جوآج دستیاب ہوہ علامہ ابن الجوزی کی کتاب هنون الافنان فی علوم القرآن ہے۔ یہ ایک بہت بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے اور فقیہہ بھی ، اور ایک اعتبار سے ماہر نفسیات بھی تھے۔ اس لیے کہ انسان کے مزاج ، نفس ، قلب اور عادات میں جو گراہیاں پیدا ہوتی ہیں ، ان پر انہوں نے ایک انتہائی مفیدا ورعالمانہ کتاب کھی ہے جواپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے۔ میں آپ کومشورہ دوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور بر محیس ۔ اس کتاب کو شرور اس کتاب کو شرور اس کتاب کو شرور انسان کو بہکا تا ہے تو کیے بہکا تا ہے اور اس کتاب میں بیہ بتایا گیا ہے کہ جب اہلیس انسان کو بہکا تا ہے تو کیے بہکا تا ہے اور اس کے بہکا نے کے کیا طریقے ہوئے ہیں۔ پھر اس کتاب میں انہوں نے ایک ماہرانہ کا قریقہ ہوتا ہے۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ عالم کے کوشیطان کے بہکانے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ عالم کے ساتھ دوشیطان ہوگا وہ بھی عالم ہوگا ، تا کہ اس کی سطح پر اس کو بہکا ہے ۔ اب اس کے راستے کون سے ہیں۔ یہ چرز پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک تا جرکیسے بہکتا ہے ، ایک علم ، قاضی اور کون سے ہیں۔ یہ چرز پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک تا جرکیسے بہکتا ہے ، ایک علم ، قاضی اور کیسے بہکتا ہے ۔ غرض بہت دلچ ہے کتاب کا ب

ایک بہت بڑی قابل قدر کتاب علامہ جلال الدین سیوطی کی الانقاد نی علوم القرآن ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی عام طور پر دستیاب ہے۔ علامہ یوطی کا تعلق مصر ہے تھا وہاں سیوط تا می شہر جو علامہ کا وطن تھا' آج بھی موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ اسلامی تاریخ میں چند لوگ جو ہرفن مولا گزرے ہیں بیان میں سے ایک سے تو بے جانہ ہوگا۔ انہوں نے تقریبا ۵۰۰ کتا ہیں موجود نہ کتا ہیں اور اسلامی علوم وفنون کا کوئی میدان ایسانہیں ہے جس میں ان کی کتا ہیں موجود نہ ہول تقییر، حدیث، منطق، ادب، تاریخ ، سیرت، طب غرض ہر مُوضوع پر ان کی تصانیف موجود ہیں۔ ان کی وفات اا ۹ ھی ہے۔ ان کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کو پڑھ کر اندازہ ہوجاتا ہے۔ کہ ان کے دانہ تک علوم القرآن کو پڑھ کر اندازہ ہوجاتا ہے۔ کہ ان کے دانہ تک علوم القرآن کے وفات ا

ہاری اردوزبان میں بھی اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ قدیم ترین کتاب انیسویں صدی کے ایک بزرگ مولانا عبدالحق حقانی کی ہے جوتفیر حقانی کے بھی مصنف ہیں۔ مولانا حقانی مھوں اور جید عالم تھے۔علوم القرآن کے موضوع پران کا بہت ساکام ہے۔ انہوں فی ایک کتاب کھی تھی، التبیان فی علوم القرآن ، مولانا کی تفییر حقانی اس اعتبار سے نمایاں مقام رکھتی ہے کہ دور جدید کے علوم وفنون کے نتیجہ کے طور پرقرآن مجید اور اسلام کے بارہ میں جوشبہات میٹ لوگوں کے ذہنوں میں بیدا ہوئے ہیں ان کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔

اردو میں ایک اور کتاب علوم القرآن پرمولانا محرتی عثانی کی ہے جوآج ہے کم وہیش تعیں سال قبل چھپی تھی۔ اس کتاب کے مندرجات اکثر و بیشتر وہی ہیں جوالا تقان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی نے شامل کیے ہیں۔ ایک کتاب مولانا محمد مالک کا ندھلوی نے منازل العرفان میں علامہ القرآن کے نام سے کھی تھی جوعام مل جاتی ہے۔

جہاں تک قرآن مجید کے اسلوب اور انداز بیان کا تعلق ہے اس کے متعلق بھی کچھ چیزیں علوم القرآن میں زیر بحث آتی ہیں۔اور جن لوگوں نے علوم القرآن پر نکھا ہے انہوں نے ان سوالات کو اٹھایا ہے۔ان میں سے بعض کا ذکر ہم آج کی گفتگو میں کریں گے۔

مختلف اہل علم نے علوم القرآن کے عنوان سے بہت سے مباحث پر قلم اٹھایا ہے، ان میں سے بعض اہم مباحث پران خطبات میں گفتگو ہو چکی ہے، کیکن چندا یسے موضوعات جن پر علوم قرآن کے نام سے اہل علم نے بحث کی ہے درج ذیل ہیں:

ا۔ فضائل القرآن مجید اوراس کی مختلف سورتوں کے فضائل کے بارہ میں جو پھی بیان ہوا ہے وہ اہل مبارکہ میں قرآن مجید اوراس کی مختلف سورتوں کے فضائل کے بارہ میں جو پھی بیان ہوا ہے وہ اہل علم نے یکجا کردیا ہے۔ ان فضائل کا متند ترین ما خذا مام بخاری کی الجامع اصحیح ہے جس میں کتاب فضائل القرآن کے عمومی عنوان کے تحت امام بخاری نے ۳۵ ابواب باند ھے ہیں اور متنداور معتبرا حادیث کا ایک بڑا ذخیرہ فضائل القرآن کے موضوع پر جمع کردیا ہے۔ امام بخاری اور دوسرے کبار محدثین کے علاوہ جن بزرگوں نے سب سے پہلے فضائل قرآن کے عنوان سے الگ کتابیں کھیں ان میں امام نسائی (۳۰س سے ) امام ابو بلید القاسم بن سلام (متو فی ۲۲۳ ھے) اور امام ابو بلید القاسم بن سلام (متو فی ۲۲۳ ھے) کے اسائے گرامی شامل ہیں۔

فضائل قرآن پرایک مشہور حدیث جوامام ترندی اور امام داری وغیرہ نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے، ان شاءاللہ آخری خطبہ میں سند کے ساتھ بیان کروں گا اور اس پراس سلسلہ

خطبات كااختتام ہوگا به

۲۔ خواص القرآن بھی فضائل قرآن ہی کی گویا ایک شاخ ہے۔ اس عنوان کے تحت ان روایات واحادیث کو جمع نے ان روایات واحادیث کو جمع کیا جاتا ہے 'جن میں قرآن مجید، اس کی مختلف سورتوں اور مختلف آیات کی خصوصی برکات اور شمرات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثلاً بیروایت کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کرم یض کو جماڑا جائے تو اس کی شفاء کی امید ہے۔ یا بیروایت کہ زہر خورانی کا علاج سورۃ فاتحہ ہے۔ اس طرح صحیح مسلم کی بیروایت کی جسے گی جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان واخل نہیں ہوتا وغیرہ۔

اس طرح کی بہت ی احادیث الگ الگ سورتوں اور آیات کے ہارہ میں کتب حدیث میں بکھری ہوئی ہیں۔خواص القر آن کے موضوع پر لکھنے والوں نے ان سب احادیث کوجمع کر کے ان کے الگ الگ مجموعے بھی مرتب کیے ہیں۔

س۔ اساء سور قرآن و تفصیل آیات۔اس عنوان کے تحت قرآن مجید کی ذیلی تقسیموں ، آیات ، سورت ، اجزاء ، وغیرہ کے بارہ میں معلومات جمع کی جاتی ہیں۔ان معلومات میں آیات وحروف کی تعداد وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے۔

آیت کی فئی تعریف، لفظ آیت کے لغوی معانی ، سورت کے لغوی معانی اور سورت کے است کی فئی تعریف الفظ آیت کے لغوی معانی برجھی علوم قرآن پر لکھنے والے اہل علم نے کلام کیا ہے۔ آیات قرآنی کی تعداد کے بارہ میں قراء حضرات میں قدرے اختلاف ہے۔ جس کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ بعض حضرات نے ایک ہی عبارت کو ایک آیت اور بعض دوسرے حضرات نے دوآیتیں قرار دیا۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ وقف کا اختلاف ہے کہ کہاں وقف مطلق یا وقف لازم ہے اور کہاں وقف جائز۔ اس جزوی اختلاف کی وجہ سے آیات کی تعداد کے بارہ میں متعدد اقوال سامنے آئے۔ بیشتر اقوال میں جھے ہزار دوسوتک کا عدد تو مشترک ہے۔ اس سے او پر کے بارہ میں اقوال مختلف میں۔

علامہ جلال الدین سیوطی کی تحقیق کی روسے قرآن پاک کے کل الفاظ کی تعداد ستتر ہزار نوسو چونتیس ۷۷۹۳۲ ہے۔ ماضی قریب کے ایک اور محقق علامہ عبدالعظیم زرقانی کی تحقیق بھی یہی ہے۔ جہاں تک حروف کا تعلق ہے تو ان کی تعداد علامہ سیوطی نے تمیں لا کھیس ہزار چھ سوا کہتر (۳۰۲۰۲۷) بیان کی ہے۔ قر آن مجید کی طویل ترین آیت سور ۃ بقر ہ کی آیت ۲۸۲ لیعنی آیت مداینہ ہے۔ چھوٹی ایک لفظی بلکہ ایک حرفی آیات بھی قر آن میں موجود ہیں۔

سم علوم قرآن کا ایک اہم مضمون محکم اور متشابہ آیات کی تحقیق اور تفصیل ہے۔ اس میں متشابہ کی اقسام ، متشابہ ات کی حکمت اور ضرورت وغیرہ پر بھی گفتگو ہے۔ اس طرح عام اور خاص ، مطلق اور مقلد ، مجمل اور مبین اور منطوق اور منہوم کے مباحث میں جو دراصل تفسیر اور علوم قرآن سے زیادہ اصول فقہ کے مباحث ہیں'ان کا مقصد زیادہ تراحکام اور قوانین کا استنباط ہے۔

۵۔ امثال القرآن علوم قرآن کا ایک اہم اور ضروری میدان ہے۔ بہت ہے اہل علم و ادب نے امثال القرآن علوم قرآن کا ایک اہم اور ضروری میدان ہے۔ بہت ہے اہل علم و ادب نے امثال القرآن کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا اور اس پرالگ ہے بھی کتابیں تکھیں اور علوم القرآن سے بحث کی ۔ امثال علوم القرآن اور تفییر کے موضوع پر جامع کتابوں میں بھی امثال القرآن سے بحث کی ۔ امثال القرآن پر جن حضرات نے لکھا ہے انہوں نے قرآنی مثالوں کے ادبی اور فنی محاسن پر بھی گفتگو کی ہے اور ان کے دینی اور اخلاقی بہلوؤں پر بھی روثنی ڈالی ہے۔

قرآن مجید میں بہت ہے دین حقائق کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے مثالوں سے کام لیا گیا ہے اور قرآن پاک کے بہت ہے معانی اور حقائق کو ایسے خوبصورت لباس میں پیش کیا گیا ہے جس سے بات فور آپڑھنے اور سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس خمن میں کہیں تشبید ہے کام لیا گیا ہے۔ کہیں مجاز کا استعال ہے، کہیں استعارہ کی کار فرمائی ہے۔

امثال القرآن کے موضوع پرعلامہ ماوردی،علامہ ابن القیم اورعلامہ سیوطی نے تفصیل کے علامہ سیوطی نے تفصیل کے علامہ سیوطی نے بہت سے ایسے قرآنی جملے بھی بطور مثال نقل کیے ہیں جوعر بی زبان میں ضرب المثل کے طور پر عام ہو گئے ہیں مثلاً:

\_ولا يحيق المكرالسيي الاباهله

\_ كل يعمل على شاكلته

\_ماعلى الرسول الالبلاغ

\_كل حزب بما لديهم فرحون

هل جزاء الاحسان الا الاحسان

ـولاينبئك مثل خبير

ـوقليل ماهـم

۲۔ امثال القرآن سے ملتا جلتا ایک اہم مضمون اقسام القرآن بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں کھائی جانے والی قسمیں۔قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن مجید میں گی جگہ قسمیں کھائی گئی ہیں۔مثلاو النجم اذا ہوی قسم ہے ستار ہے کی جب وہ گرے سوال سے ہے کہ قسم کیوں کھائی گئی ہے۔ اور اس میں کیا حکمت ہے۔قرآنی قسموں کی حکمتوں پر ابتدائی سے اہل علم غور کرتے رہے ہیں۔ بہت سے اہل علم نے اس موضوع پر الگ سے بھی کتا ہیں کہ سی ہیں۔ ہمار سے برصغیر کے مشہور عالم مولا نا حمید الدین فرائی نے بھی الامعان فی اقسام القرآن کے نام سے ایک بلند پایہ کتاب اس موضوع پر کھی تھی۔ ان کی تحقیقات کا خلاصہ سے ہے کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے' ان کا اس صفعون کے سیات وسباق سے گہر اتعلق ہے۔

مثلاً ای والنجم کی مثال میں دیکھیے کہ اس کے فورا بعد بیا آیت آئی ہے کہ تہارے بید ساتھی بینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گراہ ہوئے ہیں اور نہ ہیں ہے۔ بیس اور جو بات کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں اور وی اللی کی بنیاد پر فر مار ہے ہیں ۔ اب یہاں جم کی قسم کیوں کھائی گئی ہے۔ جم کی قسم کھانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس سورت میں آگے چل کر کا ہنوں کا بھی ذکر ہے۔ اور کا ہنوں کا دعویٰ بی تھا کہ ان کے جنات اور شیاطین سے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ جنات اور شیاطین سے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ جنات اور شیاطین آسانوں میں جا کر اور وہ ان کی کر اور جھوٹ میں بچ ملا کر بیان کرتے ہیں ۔ کہا گیا ہے کہ بی غلط ہے اور اگر کوئی آسانوں سے قریب ہونے کی کوشش بھی کرے گاتو اس پر شہاب ثاقب سے ضرب لگائی جائے گی اور وہ وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور ہوجائے گا۔ اللہ جب وہ گئی کے دربار میں کوئی بھی یوں رسائی حاصل نہیں کرسکتا۔ اب جب کہا گیا کہ قسم ہے ستار سے کی تعالی کے دربار میں کوئی بھی یوں رسائی حاصل نہیں کرسکتا۔ اب جب کہا گیا گئی ہے۔ ساری جارہ بی خالے ہے۔ وہ سوفی صد درست ہے ، اس لیے کہ اس کوفر شتہ ربانی لے کر آیا ہے۔ یعنی ستار سے کی تعلق وی کے نول سے ہے اور وی کے غلط وی سے وہ سوفی صد درست ہے ، اس لیے کہ اس کوفر شتہ ربانی لے کر آیا ہے۔ یعنی ستار سے کی خلط وی سے نوا لے اور ستاروں سے ضرب کھانے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ اقسام القرآن ہی مزید کی تعلقہ کو در آگے چل کر کر س گے۔

حرآن مجید کاایک اورا ہم مضمون قصص القرآن بھی ہے۔ لیعنی قرآن مجید میں انبیا ئے

ما قبل اورام مسابقہ کے جو واقعات آئے ہیں، ان کا مطالعہ اور ان کی حکمت پرغور وخوض ۔ اس شمن میں ایک اہم سوال حکر ارکا ہے، یعنی قرآن مجید میں حکر ارکیوں ہے۔ اور واقعات کی اس حکر ارکی میں کیا حکمت ہے پھر جن انبیاء کیم مالسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے ان کے انتخاب ۔ س کیا حکمت ہے۔ قصص القرآن کے باب میں مغربی مستشرقین ۔ یہودی اور عیسائی دونوں ۔ نے اعتراضات کا جواب مسلمان اہل علم گذشتہ سوسواسو برس دیتے آرہے ہیں۔

فقص القرآن کے بارہ میں ایک اصولی بات ہمیشہ یادر کھنی چاہیے۔ وہ یہ کہ قرآن میں بنیادی طور پرایک صحیفہ عہدایت ہے۔ اس کا مقصد انسانوں کو اچھا انسان بنانا اوراس دنیاوی زندگی میں اس کی صلاح اوراخروی زندگی میں اس کی دائمی فلاح کاراستہ بتانا ہے۔ قرآن کا مقصد نہتاری بیان کرنا ہے۔ نہوہ واقعات کی کھتونی ہے۔ قرآن مجید کے برعکس عہدنامہ قدیم کی بہت ک کتابیں دراصل قدیم میبودی تاریخ کی تفصیلات پر مشتل ہیں، بلکہ عہد نامہ قدیم کے بعض جھتو کسی قدیم محکمہ شاریات کے رجمئر معلوم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مغرب عوماً اپنی نہ ہی کتابوں کو تاریخ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس اسلوب سے مانوس ہیں۔ جب بیا سلوب ان کو قرآن میں نہیں ماتا تو الجھنوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔

فقص القرآن کے موضوع پر قدیم و جدید بہت سے مسلمان اہل علم نے قلم اٹھایا ہے۔ اردو میں اس موضوع پر ایک بہت جامع کتاب مشہور فاضل اورتح کیک آزادی کے ایک قائد مولا نا حفظ الرحمان سیو ہاروی کی قصص القرآن ہے۔ جس کے متعدد ایڈیشن پاکستان اور بھارت کے مختلف شہروں سے شاکع ہو چکے ہیں۔

فقس القرآن کا ایک اہم پہلو واقعات کی ترتیب اور تکر ارکا ہے۔ تکر ارکے موضوع پر آن کا ایک اہم پہلو واقعات کی ترتیب اور تکر ارکا ہے۔ تکر ارکے موضوع پر مندوستان ہی کے ایک مشہور صاحب علم مولا نا ابواللیث اصلاحی نے ایک براعالماند مقالہ تحریر کیا تھا جو کئی بارشائع ہوا ہے۔ اس مقالہ میں مولا نا نے بری تفصیل سے تکر ارکے موضوع پر گفتگو کی ہے اور بطور مثال یہ بتایا ہے کہ قصہ آدم وابلیس میں تکر ارکیوں ہے۔ اس مقالہ میں انہوں نے الگ الگ ہر واقعہ کا جائزہ لیا ہے اور ایک ایک آیت کا تجزیر کے بتایا ہے کہ اس خاص سیات وسبات میں اس واقعہ سے کیا بتا نامقصود

ہےاوراس خاص موقع پراس میں کیادرس پنہال ہے۔

۸۔ ایک اور موضوع ہے بنج القرآن، یعنی قرآن مجید کی دلیلیں اور جمین \_قرآن مجید میں بہت ہے بیانات اور دعاوی کی دلیلیں دی گئی ہیں اور ہر بنیادی دعوے کے جوت میں کوئی نہ کوئی دلیل ضرور دی گئی ہے ۔مفسرین اور ماہرین علوم قرآن نے اس سوال پر بروی تفصیل سے غور کیا ہے کہ قرآن مجید جب کسی بات کی تائید میں کوئی دلیل دیتا ہے تو کس انداز ہے دیتا ہے۔اگر غور کریں تو دلیل دینے میں قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب سامنے آتا ہے۔

استدلال کے دوطریقے انسانی تاریخ میں رائج رہے ہیں۔عقلی استدلال کی جتنی قسمیں ہیں وہ انہی دومیں ہے کئی نہ کسی نے کی کے ذیل میں آتی ہیں۔ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے معلول کی علت کوسا منے رکھ کراس کے معلول کا پتہ لگا کیں۔دوسراطریقہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے معلول کوسا منے رکھ کراس کی علت کا پتا چلا کیں۔مثلاً آگ جلتی و کیھ کر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں دھواں بھی ہوگا۔ یا دھوال و کیھ کر سے پتہ چل جائے کہ یہاں آگ بھی ہوئی چاہیے۔ یہ دوقتم کی دلیل وہ ہیں جو مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ان کو منطق کی اصطلاح میں دلیل انی اور دلیل لمی کہا جاتا ہے۔

ان کے علاوہ دوقتم کی دلیایں اور ہیں۔ یہدلیایں وہ ہیں جواسدلال اور عقل ہے تعلق رکھتی ہیں۔ایک یہ کھر آن مجید کے اسلوب کے مطابق آپ نے بہت ی چھوٹی جھوٹی جھوٹی جزئیات کو ہیاں کیا۔ پھر ان جزئیات کی بنیاد پرایک عموی کلیہ اخذ کیا جوان سب جزئیات پر منطبق ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید نے بیان کیا کہ زمین پہلے مردہ ہوتی ہے، پھر بارشوں اور طوفانوں کے ذریعہ سے مثلاً قرآن مجید نے بیان کیا کہ زمین پہلے مردہ ہوتی ہے، پھر ہرا ہورارہ زندگی پاجاتا ہے۔ بہتی اجڑتی زندہ ہوجاتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد بار بارزندہ ہورہ کی جب بیس اوا کی چیز میں مرنے کے بعد بار بارزندہ ہورہ کی شہر ہوا گئی تصور ذہن میں بٹھایا گیا۔وہ یہ کہمر نے کے بعد ایک چیز دوبارہ زندہ ہو عتی ہے۔ اس اسلوب کو منطق استقر آئی کہتے ہیں۔ یعنی کے بعد ایک چیز دوبارہ زندہ ہو عتی ہے۔ اس اسلوب کو منطق استقر آئی کہتے ہیں۔ یعنی میں ہیں۔ اس کے لیے کوئی ارسطوا ور فارا بی ہونا ضروری نہیں سمجھا تا ہے وہ ہرا کیک کے مشاہدہ میں ہیں۔ اس کے لیے کوئی ارسطوا ور فارا بی ہونا ضروری نہیں ۔ اس کے لیے کوئی ارسطوا ور فارا بی ہونا ضروری نہیں ۔ اس کے لیے کوئی ارسطوا ور فارا بی ہونا ضروری نہیں ۔ اس کے لیے کوئی ارسطوا ور فارا بی ہونا ضروری نہیں ۔ اس کے لیے کوئی ارسطوا ور فارا بی ہونا ضروری نہیں ۔ اس کے لیے کوئی ارسطوا ور فارا بی ہونا ضروری نہیں ۔ اس کے لیے کوئی ارسطوا ور فارا بی ہونا ضروری نہیں ۔ اس کے لیے کوئی ارسطوا ور فارا بی ہونا ضروری نہیں ۔ اس کے لیے کوئی ارسطوا ور فارا بی ہونا ضروری نہیں ہیں۔ اس کے لیے کوئی ارسطوا ور فارا بی ہونا ضروری نہیں ہیں۔ اس کے لیے کوئی ارسے ہوخص ہروت دیں گیا ہے۔ اس

کے لیے کسی غیر معمولی غور دخوض کی ضرورت نہیں ہے۔

اس کے مقابلے میں یونانیوں میں جومنطق پائی جاتی تھی وہ منطق استخراجی کہلاتی ہے۔ جس میں پہلے پچھموی کلیات بیان کیے جاتے ہیں جواکٹر وبیشتر مجردانداز کے ہوتے ہیں۔ ان کلیات کوسا سنے رکھ کر قیاس اور عقلی استدلال کے ذریعہ ہے جزوی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ مثلاً یونانی طب میں انہوں نے ایک اصول بنایا کہ ہروہ چیز جود رجہ چہارم میں گرم اور خشک ہے وہ ایک خاص مقدار کے بعد انسانی جہم میں ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ یہاں کلیہ کا یہ ہے۔ اس کلیہ کووہ الگ الگ دواوں اور بوٹیوں پر منطبق کرتے ہیں۔ جہاں جہاں منطبق ہوجا تا ہے وہاں ان کا کلیہ درست ثابت ہوجا تا ہے جہاں یہ کلیہ ٹوٹ جاتا ہے وہاں وہ تاویل سے کام چلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس اسلوب کو اختیار نہیں کیا۔ اس لیے کہ اس اسلوب کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ایک خاص سطح تک اس فن کو جانتے ہوں۔ اگر قرآن مجید منطق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ایک خاص سطح تک اس فن کو جانے ہوں۔ اگر قرآن مجید منطق استخراجی کا یہ اسلوب اختیار کرنا تو اس کا خطاب صرف اہل علم اور فلسفیوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتا۔ جو معاشرہ میں ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور بقیہ باشند ہے قرآن مجید کے خطاب کی صدود جو کر ہو ہو تے ہیں۔ اور بقیہ باشند ہے قرآن مجید کے خطاب کی صدود ہو تیں جو نظل جاتے۔

قرآن مجید کا خطاب چونکہ دنیا کے ہرانسان سے ہے،اس لیے اس نے منطق استخرا جی کا اصول اختیار نہیں کیا۔ قرآن مجید کا طرز استدلال استقرائی انداز کا ہے۔ یہی وہ اسلوب ہے جس سے ایک فلنفی بھی استفادہ کرسکتا ہے اور ایک عام انسان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے استدلال کی بنیاد اصلاً مشاہرہ پراٹھائی،اور جہاں عقل واستدلال کی بنیاد پردلائل دیے ہیں وہاں عموماً منطق استقرائی کے اسلوب ہی کو اختیار کیا ہے۔منطق استخراجی کے اصول پرقرآن مجید نے زیادہ زوز نہیں دیا۔ اگر چہ کہیں کہیں اس اسلوب کا استعمال بھی ملتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس کو پنایا نہیں ہے۔

قرآن مجید کے اس استقر ائی اسلوب نے مسلمان فقہاء اور مفکرین میں ایک نے طرز فکر کوجنم دیا۔ اس سے کام لے کر مسلمان مفکرین نے منطق استقر ائی کے اصول طے کیے۔ مثلاً امام غزائی نے جوان اصولوں کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مدون ہیں' اس اسلوب سے بہت کام لیا۔ فقہائے احناف نے اسی اسلوب سے کام لے کر بہت سے قواعد فقہیہ او علم اصول نقہ کے احکام مرتب کے ۔ امام غزائی کی عربی کتابوں کا رومن اور لاطینی ترجمہ مغربی مفکرین نے دیکھا۔ فرانسیس بیکن نے انہی کتابوں کو دکھ کر inducticive logic کے اسلوب استدلال کے پراصول بیان کیے۔ مغربی مفکرین بھی اس حقیقت کوتسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ہاں منطق استقرائی کے ارتقاء پر مسلمان مفکرین کے گہر ے الثرات ہیں۔ ساری سائنسی ترقی کی بنیاد منطق استقرائی جیسے جیسے ترقی کرتی گئی سائنس کی ساری عمارت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ منطق استقرائی جیسے جیسے ترقی کرتی گئی سائنس کی بیش رفت کے دروازے کھلتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ استقرائی جیسے جیسے ترقی کرتی گئی سائنس کی بیش رفت کے دروازے کھلتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بورپ میں مسلم اندلس اور مسلم صقلیہ سے علمی روابط کے نتیجہ میں سائنس کا ارتقاش و ع ہوا۔ یہ قرآن مجید کی ایک بہت بڑی دین اوراس کی عطا ہے۔

9۔ اس سے ملتا جاتا ایک میدان وہ ہے جس کو بعض اہل علم نے جدل القرآن اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علم المخاصمہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا اسلوب مناظرہ اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے مکالمہ کا انداز۔ قرآن پاک کے اس اسلوب مخاصمہ پریوں تو بہت سے اہل علم نے اظہار خیال کیا ہے: مثلًا امام رازی، علامہ ابن تیمیہ، علامہ جلال اللہ بن سیوطی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، لیکن اس موضوع پر الگ الگ اور جداگانہ کہا ہیں لکھنے کا شرف بھی کئی حضرات نے حاصل کیا۔

قرآن مجیدیں نصرف دوسرے نداہب کے ماننے والوں سے خاصمہ اور مکالمہ کیا گیا، بلکہ جا بجااس کے بنیادی اصول بھی بیان کیے گئے اور مسلمانوں کواس کے لیے تیار کیا گیا۔ مثلاً یہ ہدایت کی گئی: ولا تحادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن۔ ای طرح ارشادہوا: و حادلهم بالتی هی احسن۔

بعض اہل علم نے خاص ان آیات پرزوردیتے ہوئے جوجدل و مخاصمہ کے موضوع پر ہیں' پورے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے۔ ہماری اردوزبان میں مولا نا عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی اور مولا نا غلام اللہ خان کی تفسیر جواہرالقرآن بنیادی طور پر جدل و مخاصمہ ہی کے موضوع پر ہیں۔ بالخصوص تفسیر جواہرالقرآن کا تو سار السلوب ہی مناظر انہ ہے۔

•ا۔ علوم القرآن کا ایک اور میدان بدائع القرآن ہے۔ بدیعہ کے لفظی معنی ہیں انہونی اور عجیب وغریب چیز ۔ یعنی کسی جگہ قرآن مجید نے بہت اچھوتا اسلوب اختیار کیا،کسی جگہ کوئی بہت

ا جھوتی مثال دی،کسی جگہ کوئی تھم احپھوتا ہے۔ بیسارے بدائع ہیں۔ان کواہل علم نے الگ سے تحقیق کاموضوع بنایا اوراس پرمستقل کتا ہیں ککھیں۔

اا۔ علوم قرآن مجید کا ایک اہم میدان غریب القرآن ہے۔غریب القرآن سے مراد قرآن مجید کا ایک اہم میدان غریب القرآن ہے۔غریب القرآن سے مراد قرآن مجید کے وہ کلمات یاوہ الفاظ ہیں جن کے معانی یا تو ذرامشکل ہیں یاعرب میں زیادہ مروج نہیں تھے، اس لیے ان کے معانی اور مطالب کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس موضوع پر ایک بہت عمدہ کتاب امام راغب اصفہانی کی المفردات فی غریب القرآن ہے۔ اس کا اردوتر جمہ بھی ملتا ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کے جتنے مشکل الفاظ ہیں ان سب کی تشریح اور معانی مل جاتے ہیں۔

11۔ علوم القرآن کے باب میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ نامخ اور منسوخ کاعلم ہے۔ ہمارے زمانہ میں بہت سے اہل علم سے اس موضوع کو بچھنے میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ لئنے کے معنی ہرجگہ کممل تبدیلی کے نہیں ہیں۔ بلکہ یہ ایک عمومی اصطلاح ہے جس کے معنی متقد مین کے ہاں نہایت وسیع تھے۔ لیکن متاخرین نے اس کوذرا محدود مفہوم میں استعمال کیا ہے۔

سنے سے مراد متقد مین کے ہاں یہ ہے کہ وئی سابقہ آیت یا کوئی تھم جونازل کیا گیااس کو بعد میں آنے والے کسی تھم نے محدود یا مخصوص (qualify) کردیا۔ یا کسی نئی صورتحال کواس عمومی تھم سے نکال کراس کے لیے الگ تھم دے دیا۔ مثال کے طور پر مکہ مکر مہ کی بہت می سورتوں میں بار بار یہ بیان ہوا تھا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کوان کے حال پر چھوڑ دیں ، جس میں بار بار یہ بیان ہوا تھا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کوان کے حال پر چھوڑ دیں ، جس کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے ۔ یہ ایک عام تھم ہے جس میں نبی کی تبلی فی ذمہ دار یوں کی نشان وہ می گئی ہے۔ گویا ایک مبلغ کا کام صرف پیغام پہنچاد بینا ہے ۔ مانتا یا نہ مانتا یہ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن مکہ مرمہ ہے ہجرت کرجانے کے بعد مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست وجود میں آگئی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا کہ کہ کی تھی تھا ہی بینچاد بیا ہے بیا کہ ایک واضی القصنا قادرا یک بیس سالا راعظم کی بھی تھی۔ اب آپ کو بہت سے احکام ایسے بھی دینے تھے جو نبی کی تبلی فی دمہ دار یوں سے بڑھ کر تھے۔ ان احکام کے بارہ میں وہ ہدایات اب جوں کی توں منظبی نہیں وہ مداریوں سے بڑھ کر تھے۔ ان احکام کے بارہ میں وہ ہدایات اب جوں کی توں منظبی نہیں ہوسکی تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ جس کا جی چا ہے مانے جس کا جی چا ہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ وہ ہدایات اب جوں کی توں منظبی نہیں ہوسکی تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ جس کا جی چا ہے نہ مانے جس کا جی چا ہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ وہ ہدایات اب جوں کی توں منظبی نہیں ہوسکی تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ جس کا جی چا ہے نہ مانے جس کا جی چا ہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ کے دس کی جی تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ جس کا جی چا ہے نہ مانے جس کا جی چا ہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ کے دیا کہ میں جن میں کہا گیا تھا کہ جس کا جی چا ہے نہ مانے جس کا جی چا ہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ کی خوا ہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ کے بعد مدینہ کی جی تھی کی کور کی تھی تھی کور کی تھی تھی کی توں منظبی تعلی کی تھی تھی کی کی تھی تھی کی توں منظبی توں منظبی تعلی کی توں منظبی تعلی کی توں منظبی توں منظبی تعلی کی توں منظبی تعلی کی توں منظبی تعلی کی توں منظبی کور کی توں منظبی تعلی کور کی توں منظبی تعلی کی توں منظبی کی توں ک

منورہ میں چوری کا ایک بحرم لایا گیا اور اس کوقطع پدی سزا ہوئی تو وہ چوراب پینیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جس کا بھی چاہے مانے اور جس کا بھی چاہے نہ مانے ، یا یہ کہ چونکہ میں اس کتاب کونبیں مانتا، اس لیے اس کے مطابق میر اہا تھ نہیں کا ٹا جاسکتا۔ اب تو یہ ایک ریاسی قانون ہے جو برکسی پرلاز مانے گا۔گویا تھم کا یہ حصہ جوریاسی قانون سے تعلق رکھتا ہے اُس عموی تھم سے نکل گیا۔ برکسی پرلاز مانے گا۔ اس مابقہ تھم کوابس نے تھم کی روشنی میں پڑھا جائے گا۔ اس کو متقد مین کی اصطلاح میں نئے کہتے ہیں۔ کی اصطلاح میں نئے کہتے ہیں۔

یا مثال کے طور پر کوئی عمومی ہدایت دی گئی۔ پہلے کہا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے پاکیزہ چیز وں کو حمار دیا ہے۔ طیبات سب جائز' اور خبائث سب ناجائز ہیں۔ اب ہوسکتا کہ عرب لوگ اس زمانے میں اپنے خیال میں جس چیز کو طیب سجھتے ہوں وہ دراصل طیب نہ ہو، اور بعد میں اس کی حرمت کو نازل کر کے بتایا جائے کہ یہ چیز طیب سجھتے ہوں وہ دراصل طیب نہ ہو، اور بعد میں اس کی حرمت کو نازل کر کے بتایا جائے کہ یہ چیز کو طیب نہیں ، بلکہ خبیث ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس وقت اسے طیبات کہا گیا تھا، اب خبائث میں شامل کر کے حرام قرار دیا گیا ہے درست نہ ہوگا۔ بلکہ کہا جائے گا کہ نے تھم نے سابقہ تھم کی مزید تو شخ کر دی۔ یہ بھی ننے ہی کی ایک کیفیت ہے۔ گویا اس کے بعض کر دی۔ یہ بھی ننے ہی کی ایک کیفیت ہے۔ گویا اس کے بعض اجزاء جن کوئم اس میں شامل شبیع تھے ان کے بارہ میں بتایا گیا کہ وہ پہلے موقی تھم میں شامل نہیں تھے۔ اس طرح کے احکام کو جانے اور شبیعنے کے لیے موضوع سے متعلق تمام آیات کا علم رکھنا اور ان کی تر تیب نزولی کو جاننا بڑوا ضروری بلکہ ناگز یہ ہے۔

پھر علم نامخ ومنسوخ کی اہمیت کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے
احکام مذر آئے کے ساتھ نازل ہوئے ہیں۔ مثلاً عربوں میں شراب بہت عام تھی۔ جن حضرات نے
زمانہ جاہلیت میں شراب نہیں پی ان میں سے صرف دوصحابہ کرام کے نام معروف ہیں۔ حضرت ابو
کمرصد بین اور حضرت عثمان غی ہے عرب کے باقی تمام لوگوں میں یہ چیز خوب رائج تھی۔ اور عربوں
کی معاشرت کا حصہ بن چی تھی۔ اسلام نے شراب کوفوراً حرام قرار نہیں دیا۔ بلکہ قدر آئے کے ساتھ
حرام قرار دیا۔ پہلے کہا گیا، واٹس بھما اکبر من نفع ہما۔ یعنی ہوسکتا ہے کہ شراب میں کچھ فاکدہ
بھی ہو، سرور کی لذت سے تھوڑی دیر کے لیے انسان بے خود ہوجائے ، لیکن اس کا گناہ اس کے
محدود نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ گویاس آیت کے ذریعے سے ایک پیغام دے دیا گیا ہے کہ اسلام

شراب کو پندنہیں کرتا۔ جولوگ شعور رکھتے تھے وہ ای ہے بچھ گئے کہ شراب نوشی اسلام کے مزان کے خلاف ہے۔ انہوں نے فورا شراب چھوڑ دی۔ اس کے بعد تھم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ گویا ایک اور بندش آگئی۔ اس کے بعد آخر میں حتی تھم نازل کیا گیا کہ انسا النحمر والمبسر ..... یعنی شراب نوشی اور جوا' بیسب کے سب شیطانی کام ہیں اور ناپاک ہیں، لہٰذاان سے بچو۔ اب اگر بیتدر بچی مل سامنے نہ ہوتو پڑھنے والا شبہ میں پڑسکتا ہے کہ اگر نماز کے موقع پر نشہ کرنا حرام ہے تو شاید نماز کے وقت کے سوا حلال ہوگا۔ اور اگر قرآن بیتسلیم کرتا ہے کہ شراب نشہ کی فائدہ بھی ہوتو چلواس فائدہ کی خاطر ہی تھوڑی ہی شراب نوشی کر لینی چاہیے۔ ایسا سجھنا میں کوئی فائدہ بھی ہوتی ہوگیا۔ اس حد تک بیا جازت منسوخ کردی گئی، اور گویا اس دکام دیے جارہے تھے۔ اب وہ تھم ختم ہوگیا۔ اس حد تک بیا جازت منسوخ کردی گئی، اور گویا اس حکم کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور اس سے یہ منہوم نکاتا ہے کہ نماز سے باہر حالت نشہ ہو تکتی ہے، نشہی حالت شہو تکم پر عملدر آمد کی اب اجازت نہیں ہے۔

ننخ کی ایک اور مثال دیکھیے ایک جگہ آتا ہے کہتم میں سے ہرایک پر بیواجب ہے کہ وصیت کر ہے اپنے اقربااور باقی لوگوں کے لیے ۔ پی شم اس وقت تک ہڑ خص کے لیے ۔ واجب التعمیل تھا جب تک وراثت کے احکام آگئو پھر التعمیل تھا جب تک وراثت کے احکام آگئو پھر اس حکم پر عملدر آمد کرنے کی ضرورت نہیں رہی ۔ اور حضور نے اعلان فرمادیا کہ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگ ۔ یہ بھی ای تدریج کا ایک نمونہ ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہوگیا۔ اگر چہ قرآن مجید میں بیسابقہ حکم اب بھی ککھا ہوا ہے۔ لیکن اب اس پر عملد در آمذ بین ہے۔

ایک اور بردی واضح مثال جس میں خود قرآن مجید ہی ہے پہۃ چاتا ہے کہ بیتھم منسوخ ہے۔ وہ سورۃ انفال کا وہ تھم ہنسون ہے۔ وہ سورۃ انفال کا وہ تھم ہے جس میں کہا گیا ہے کہتم میں سے اگر میں صبر کرنے والے بہا در ہوں تو وہ دوسو کا مقابلہ کریں گے اور اگرتم میں سو بہا درصا بر ہوں تو وہ ایک ہزار کا مقابلہ کریں گے۔ گویا مثالی اور آئیڈیل صور تحال ہے ہے کہتم میں سے ایک دس کا مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی مدداس کی کو پورا کردے گی۔ چھر بعد میں کہا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری میں کی کردی۔ الان حفف الله عنکم۔ اس لیے کہ ابتم بر بھی ہے بات واضح ہوگئی کہتم میں کمزوری پائی جاتی

ہے۔اب اگر سو بہادراور صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسو کا مقابلہ کریں گے۔اور اگر ایک ہزار بہادر ہوں تو دو ہزار کا مقابلہ کریں گے۔گویا ایک اور دو کی نسبت ہوتو مقابلہ کرنا واجب ہے، اور وشن کے سامنے ڈٹ جانا دین کا ایک فرض ہے۔اس فرض کی ادائیگی میں کمزوری دکھانا ٹھیک نہیں ہے۔اب فرض کے ساب کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کردی۔

سیسار بے معاملات ننخ کے دائر ہے میں آتے ہیں۔ ننخ میں کہیں کمکس ترمیم مراد ہے۔
اور کہیں جزوی ترمیم کہیں خصیص مراد ہے اور کہیں تقیید کہیں اجمال کی تفصیل مراد ہے اور کہیں
صرف یہ یادد لا نامقصود ہے کہاں آیت کوفلاں آیت کے ساتھ ملاکر پڑھاجائے تو دونوں کا مفہوم
واضح ہوگا۔ اس ملاکر پڑھنے کو بھی ننخ کہتے ہیں۔ لیکن اس ناتخ ومنسوخ اور تدریج احکام کے
سارے معاملہ کو بچھنے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ پہلے کون ی آیت نازل ہوئی اور بعد میں
کون ی نازل ہوئی۔ کم از کم بڑے بڑے مسائل کے بارے میں بیعلم ہونا چا ہے۔ اس لیے بیجی
علوم القرآن کا ایک اہم حصہ ہے۔

تھوڑی ہے۔قرآن پاک کا پیشتر حصہ حضری ہے جو مکہ یامہ پینہ دوران قیام میں نازل ہوا۔
ای طرح سے نہاری اور لیلی آیات ہیں جو دن اور رات پرتشیم کی گئی ہیں۔ یعنی رات میں نازل ہونے والی آیات۔ بہت ی آیات فراشی اور نوی میں نازل ہونے والی آیات۔ بہت ی آیات فراشی اور نوی کہ کہلاتی ہیں۔ یعنی وہ آیات جو بستر میں اور نیند کی حالت میں نازل ہو کیں۔ انبیاء کرام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کہ انبیاء کی آئے جیس تو سوتی ہیں ، لیکن ان کے دل جاگئے رہتے ہیں۔ ان کے دل پر پرنیند کا اثر نہیں ہوتا۔ وی کا نزول چونکہ دل پر ہوتا ہے اس لیے نیند کے دوران میں بھی کے دل پر پر نیند کا اثر نہیں ہوتا۔ وی کا نزول چونکہ دل پر ہوتا ہے اس لیے نیند کے دوران میں بھی کون سا حصہ سردی میں نازل ہوتا ہوا اور کون سا حصہ سردی میں نازل ہوا اور کون سا حصہ سردی میں نازل ہوا اور کون سا حصہ سردی میں نازل ہوتا ہو کی اور کون سی آسان ، پر یعنی ارضی اور سائی۔ کوشش کی گئی کہ کون می آیات زمین پر نازل ہو کیں اور کون می آسان ، پر یعنی ارضی اور سائی۔ آسانوں پر نازل ہو نے والی تو ایک ہی آیت کا ذکر ملتا ہے کہ جب دوران سفر معراج حضور گرا برات پر سوئے افلاک تشریف لے والی تو ایک ہی آیت کا ذکر ملتا ہے کہ جب دوران سفر معراج حضور گرات ہوئی۔ واسئل من ارسلنامن قبلك من رسلنا سن سے ہو آسانوں سے آسانوں پر نازل ہوئی۔

قرآنی آیات کی ان مختلف اقسام ہے بیضر وراندازہ ہوجاتا ہے کہ صحابہ کرام اور علاء قرآن کوقرآن مجید کے زول کی تفصیل جمع کرنے سے کتی غیر معمولی دلچیں تھی، اوراس کام کوانہوں نے کس محبت اور عقیدت سے انجام دیا۔ اگر چنقیبر قرآن کے کام میں ان معلومات کو کہ بیآیت رات کے وقت نازل ہوئی بہت زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی آیت رات کو نازل ہوئی ہویا دن کو۔ دونوں صور توں میں اس کے احکام کی اہمیت کیساں ہے۔ کوئی آیت رات کونازل ہوئی ہویا دن کو۔ دونوں صور توں میں اس کے احکام کی اہمیت کیساں ہے۔ لیکن اس سے مسلمانوں کی اس محبت اور تعلق کا اندازہ ضرور ہوجاتا ہے جوان کوقرآن مجید ہے۔ رہی ہے۔

۱۱- ان علوم وفنون میں چندا ہے ہیں جوتفیر قرآن اور فہم قرآن میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک اسباب نزول ہے۔ اس سے مراد وہ صور تحال ہے جس میں کوئی آیت یا سورت نازل ہوئی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے ہے کہ اسباب نزول کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس بارے میں اگر معلومات دستیاب نہ بھی ہوں تو قرآن مجید کے سجھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا

نہیں ہوسکتی۔اس رائے کی بنیاد جس اصول پر ہے وہ یہ ہے کہ اصل اعتبار قرآن مجید کے الفاظ کے عوم کا ہوگا۔ مثلاً ایک خاص صور تحال میں ایک علم نازل ہوا تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ علم اس خاص صور تحال کے لیے ہے۔ بلکہ اگر الفاظ عام ہیں تو حکم عام ہوگا۔ مثلاً ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بہت بلند آ واز سے شکایت کی کہ میر ہے شوہر نے میر ہاتھ یہ معاملہ (ظہار: طلاق کی ایک قتم ) کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب میری قانونی حیثیت اور در جہ کیا ہے۔ آپ مجھے بنا کمیں ۔ حضور نے فرمایا! بی بی! میر ہے پاس ابھی تک تمہار ہے مسئلے کہ بارے میں کوئی ہدایت نہیں آئی۔ اس پر انہوں نے اور زیادہ واویلا کیا کہ آپ کے پاس بھی بارے میں کوئی ہدایت نہیں آئی ہو تو چھا و تشتکی الی اللہ واللہ یسمع نحاور کما۔اللہ نے اس عورت کی سن کی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھڑا کررہی تھی اور اللہ سے شکوہ کررہی تھی کی سن کی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھڑا کررہی تھی اور اللہ سے شکوہ کررہی تھی اس کے بیاری طور پر تو یہ آب اس خاص خاتون کے بارہ میں نازل ہوئی ہے جو آکر حضور سے بھری کی خورت کے بیں اور اسلامی سے بھری کی جو ایکن بالہ ہوئی جو آکر حضور تا کو بیاں تعان کی اس کی سے بھری کو کے جی اور اسلامی تانون کے حد میں ان کی جو آکر حضور تانون کے حد میں ان کہ کہ اللہ کی تانوں کے لیے جیں اور اسلامی تانون کا حصد ہیں۔

اس کے برعس بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہیں ایک خاص آیت آئی
ہے، اور وہ ایک محدود صور تحال پر منظب ہوتی ہے۔ لیکن اس کے الفاظ عام ہوتے ہیں۔ یہ بات
سمجھنے کے لیے بھی اسباب نزول کا جا ننا ضروری ہے۔ مثلاً ایک جگہ آیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو یہ چا ہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کا مول کے لیے جو انہوں نے سرے سے کہ بہت ہیں۔ مروان بن علم خلیفہ تھے۔ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو انہیں فکر ہوئی کہ بیتو ہر خص چا ہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اگریہ چیز اتنی بری ہے کہ قرآن مجید نے اسے براہتا یا ہے تو چہر تو اس سے بچنا چا ہے۔ اور بچنا مشکل ہے۔ انہوں نے بعض صحابہ کرام سے اس کا مطلب ہو چھا اور اپنے اس خدشہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ تو ہر انسان کی فطرت ہے، ہر خص چا ہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے ، اور اسے بہتر یہ تو برانسان کی فطرت ہے، ہر خص جا ہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے ، اور اسے بہتر یہ تو بین کہ بوتی ہو تی کہ دور کے باس ایک مرتبہ یہود یوں کا ایک مقدمہ آیا ہوائی حقدمہ آیا

جس میں یہودیوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے بحرموں کا فیصلہ کردیں۔ حضور یف فرمایا کہ میں تہماری کتاب میں اس بارے میں میں تہماری کتاب میں اس بارے میں کیا کھا ہے۔ انہوں نے تو رات کے متعلقہ احکام کے بارہ میں غلط بتایا۔ اور غلط بتانے کے بعد ایک فاتحانہ نگا ہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کریں گے اور فرما ئیں گے کہتم نے ہڑا اچھا کام کیا۔ فورا آبی حضور گروی نازل ہوئی اور آپ کو میا اطلاع دی گئی کہ بیلوگ تو رات کے تکم کے بارہ میں آپ کو غلط بتارہ ہیں، تو رات کا تکم وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ اس سیاق وسباق میں سے آبت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جواول تو جھوٹ ہو لیے ہیں اور جوکام نہ کیا ہواس میں متوقع ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے۔ چنانچہ یہ خاص طور یہودیوں کے اس رویہ کے بارے میں ہے۔ اس طرح کا تعریف کی جائے۔ چنانچہ یہ خاص طور یہودیوں کے اس رویہ کے بارے میں ہے۔ اس طرح کا وہ پیار کی اور کا ہوتو پھریہ وعیداس پر بھی منظبق ہو گئی ہے۔

ای طرح بعض اوقات قرآن مجید میں کی جگہ کوئی خاص لفظ آیا ہوتا ہے جو کسی رائج الوقت غلط بھی کودور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگروہ غلط بھی میں نہ ہوتو پھراس لفظ پرغیر متعلق بحث پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلاً جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جج اور عمرہ کے احکام دیت تو نے سفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو لازی قرار دیا۔ بیسات چکر عمرے کے ارکان ہیں اور جج میں فرض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صفا اور مروہ کی سعی کے بغیر جج مکمل نہیں ہوتا ۔ لیکن قرآن اور جمید میں ہے بان الصفا والمووة من شعائر الله فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بھما۔۔۔اگر کوئی شخص تج یا عمرہ کرتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کی سعی کرنے تو ہی کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر نہ کرنے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر نہ کرنے تو بھی کوئی ہوتا ہوئی ہوتا کہ بین اساء بنت حرج نہیں ہے۔ حضرت عائش کے بھانچ حضرت عبداللہ بن زیر ، یعنی ان کی بڑی بہن اساء بنت ابی بکر کے صاحبر اور بات ہوتی جو تھا۔ خالہ نے جواب دیا کہ اگر وہ بات ہوتی جوتم کہ در ہوتو یوں ہوتا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر طواف نہ کرے بھی اگر ان کی سعی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر طواف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر طواف نہ کرے بھی اگر ان کی سعی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر طواف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر طواف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر طواف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر سعی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے دیا گر سعی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے دیا گر سعی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا پس منظر اور ہے۔

پھرانہوں نے تفصیل سے بتایا کہ جاہیت کے زمانہ میں اسلام سے پہلے عرب کے

بعض مشرک قبائل نے صفااورمروہ پرایک ایک بت لا کرر ک*ھ*دیا تھا۔ تا کہ جب سعی کر کے ایک چکر مكمل ہوتواس بت كو چوم ليں۔ دوسرا چكر مكمل ہوتو دوسرے بت كو چوم ليں۔اسلام سے بل ہر قبيلے کا بت علیحدہ ہوتا تھا۔اس لیے وہ قبائل جوان بتوں کے پیجاری نہیں تھے وہ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ان میں انصار بھی شامل تھے۔انصار کے قبائل اوس اورخز رج چونکہ ان بتوں کو نہیں مانتے تھے اس لیے اسلام سے قبل جب وہ حج یاعمرہ کے لیے آیا کرتے تو وہ صفااور مروہ کی سعی کرنے میں تامل کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور حج اورعمرے کے تفصیلی احکام آ گئے توسعی کو بھی لا زمی قرار دے دیا گیا۔اب جب انصاری صحابہ حج اور عمرہ کے لیےتشریف لے گئے تو ان کو خیال ہوا کہ ممیں یہاں سعی کرنی چاہیے پانہیں ۔ایسانہ ہو کہ یہ گناہ ہویا ناجائز ہو۔توان کے جواب کے لیے بیآیت نازل ہوئی کہاس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بیتواللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ یہاں سعی کرناایک نبی کی سنت ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن خاتون کی یاد منانے کا تھم ہے۔ یہ توایک خاتون کواللہ تعالی کی طرف سے اعلیٰ مقام دیا گیا ہے کہ جہاں اس نے سات چکرنگائے تو وہاں ابتم بھی سات مرتبہ چکرنگاؤ۔ چنانچداس یا کباز خاتون کی یاد میں اس جگہ نبی مجھی دوڑتا ہے اور ولی بھی دوڑتا ہے۔ گنہ گار بھی دوڑتا ہے اور نیکو کاربھی ۔ عالم بھی دوڑتا ہےاور جاہل بھی ۔للبذااگرییسارا پس منظر سامنے نہ ہوتو پھریہاں قرآن کا جواسلوب بیان ہے کہ کوئی گناہ نہیں میکسی غلط فہمی کا سبب بھی بن سکتا ہے، جبیا کے عبداللہ بن زبیر جیسی شخصیت کے لیے بنا۔ یمی وجہ ہے کہ اسباب نزول کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور اس کاعلم ہونا چاہیے۔ اگر چھکم كا دارومدار الفاظ يربهوگا \_اگر الفاظ عام بين تو حكم عام بوگا اور اگر الفاظ خاص بين تو حكم خاص ہوگا۔اسباب بزول کاعلم رکھنے ہے کسی بھی تھم کے پس منظر کو سجھنے میں مددملتی ہے۔اس تھم کو واضح کرنے میں بھی مددملتی ہے اور یا دکرنے میں بھی مددملتی ہے اس لیے کہ واقعہ جلدی یا دہوجا تا ہے۔ اسباب نزول پر یول تو تمام مفسرین نے کلام کیا ہے اور ہر بڑے مفسر نے اسباب ننزول ، ز مانه نزول ، اور حالات نزول کا ذکرکیا ہے۔لیکن بعض حضرات نے اس پر الگ الگ کتابیں بھی کھی ہیں اور اسباب نزول کو انہوں نے ایک الگ فن کے طور پر مرتب کیا ہے۔ اس موضوع پرسب سے پہلی کتاب جس عظیم شخصیت سے منسوب ہے وہ امام بخاریؓ کے استادا ورمشہور فقيه ومحدث امام على ابن مديني بين على ابن المديني تاريخ حديث كى انتها كى ابهم اورمحتر مشخصيتون میں سے ایک ہیں۔علم اسباب نزول پر پہلی کتاب امام علی بن المدین کی بتائی جاتی ہے۔ دوسری کتاب جوعام طور پر ہر جگہ ملتی ہے وہ علام علی بن احمدالواحدی کی ہے جو پانچویں صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ انہوں نے تفییر کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی تھیں۔ جن میں سے بعض آج بھی دستیاب ہیں۔اسباب نزول بران کی اس کتاب کا نام بھی اسباب النزول ہی ہے۔

ا یک کتاب علامہ جلال الدین سیوطی کی بھی اسباب النزول کے موضوع پر ہے جس کا نام لباب النقول فی اسباب النزول ہے۔ یہ کتاب بھی کی بار طبع ہو پھی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ اگراسباب النزول کاعلم انسان کے سامنے ہوتو اس کوفہم القرآن میں بہت ہے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی بات توبیہ ہے کہ وہ خاص حکم جس کے شان نزول سے بحث مقصود ہے اس كى حكمت اوراس كاسياق اورسباق فورى طور يرسمجه مين آجاتا بيد بعض اوقات ايسابوتا بي كدكوكي تھم کسی خاص سبب کے ساتھ خاص ہوتا ہے جو صرف اسباب نزول یا شان نزول کے جاننے ہے معلوم ہوجا تا ہے کہ کن حالات میں اس حکم کومنطبق کیا جائے گا۔اور کن حالات میں اس حکم کومنطبق نہیں کیاجائے گا۔بعض اوقات ایساہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی واضح نہیں ہوتی جتنی ہماری فہم کے لیے ضروری ہے۔اسباب نزول کود کھنے سے واضح ہو جاتی ہے، جیسے لا حنا ہ مثال ابھی گذری۔ بعض اوقات قر آن مجید میں کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی مخض کا کنامیہ کے انداز میں ذکر ہوتا ہے لیکن نام نہیں ہوتا۔اب اگر نام معلوم ہوجائے تو واقعہ زیادہ بہتر انداز میں سمجھآ جاتا ہے۔قرآن مجید میں بالواسطہ طور پر کنامیہ کے انداز میں کئ صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ جسے قرآن مجيد كى بيرآيت، ولا ياتل اولو الفضل منكم ــ يعنى تم يس سے جوفشل والے بيں اورجن کواللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے وہ ان لوگوں پرخرچ کرنے سے انکار نہ کریں۔اس آیت میں حضرت ابو برصدین کی طرف اشارہ ہے،جیہا کداسباب نزول کی تفصیلات ہے معلوم ہوتا ہے۔اب اگر بیمعلوم ہو جائے کہ یہاں کس صاحب نضل کی طرف اشارہ ہے تو آیت کو سجھنے میں مددملتی ہے۔اورزیادہ گہرائی ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔

یہ وہ فوائد ہیں جوعلم اسباب نزول سے حاصل ہوتے ہیں۔اس لیے مفسرین قرآن نے اسباب نزول کے بارے میں روایات کو جمع کیا اور ان کے ذریعے سے اس سیاق وسباق کا پتہ لگانے کی کوشش کی جس میں کوئی آیت نازل ہوئی تھی۔

علوم القرآن کا ایک اور اہم میدان مشکلات القرآن یا مشکل القرآن کہلاتا ہے۔ مشکل القرآن یا مشکلات القرآن سے مرادوہ مباحث ہیں جن کو سمجھنے کے لیے بردی غیرمعمولی احتیاط اورغور وفکر کی ضرورت ہے۔ بیروہ مباحث ہیں کہ جن کے بارے میں غور وفکر اوراحتیاط ہے كام نهليا جائة توبهت ى الجھنيں اورغلط فهمياں پيدا ہو علق ہيں ۔اس ليےان الجھنوں كودور كرنا برا ضروری ہے۔مثال کےطور پرایک جگہ سورة بقره میں آتا ہے۔،واتبعوا ما تتلو الشياطين ــــ یہاں ہاروت ماروت کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔اباگرآ دمی ان آیات کو پیمجھ کریڑھے کہ انبیاء کامقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید کیا بتا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ ک طرف ہے آز مائش کن کن صورتوں میں ہوتی ہے۔ بیساری چیزیں سامنے ہوں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ کیکن بھی کسی لغوی غلونہی کی وجہ سے اور بعض اوقات اسرائیلیات اور دیگر خرافات بھر مار کی وجہ سے بھی غلطفہمی پیدا ہو جاتی ہے۔اورا گرایک مرتبہ کوئی الجھن پیدا ہو جائے اوراس کو درست تفسیر سے دور نہ کیا جائے تو وہ پھر بڑھتی رہتی ہے اور اس سے مزید الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ تفیر کی بہت ی کتابوں میں ہاروت اور ماروت کے واقعہ میں بہت سارطب ویابس بیان ہواہے ،اورعلماء کرام نے اس پر بہت لمبی اور تفصیلی بحثیں کی ہیں۔ پیخودا پی جگہ تحقیق کا اورعلاء کرام کے مباحث کا ایک مستقل بالذات موضوع بن گیا ہے۔ اس لیے اس کوبھی مشکلات القرآن میں شامل کرلیا گیا ہے۔اب اس پورےادب میں جوادھرادھرہے آ کرجمع ہواضح راستہ تعین کرکے یہ بتانا کہاس سے مراد کیا ہے اور یہ کس طرح کی آن ماکش تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جیجی گئ مشكلات القرآن كاموضوع ہے۔ يہال بيارشادر بانى ۔ انما نحن فتنة فلا تكفر، جم آز مائش کے لیے بھیجے گئے ہیں البذاتم کسی کفر کا ارتکاب نہ کرنا۔ پورے واقعہ کو بیجھنے میں بنیا دی کر دارا داکرتا ہے۔اس آبیمبارکہ کی تفسیراس پوری بحث میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے۔اور نہایت فرمدداری کا تقاضا کرتی ہے۔

قرآن مجید میں ایک جگرآیا ہے، و علی الذین بطیقو نه .....، جولوگ اس کی ( یعنی روزہ کی یا فدرید کی اسکی کی اللہ میں ما فت رکھتے ہیں یا طاقت رکھتے ہوں۔ کی طاقت رکھتے ہوں۔ پچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں طاقت رکھنے سے کیا مراد ہے کہروزہ کی طاقت رکھتے ہوں، جوطاقت

رکھنے کے باوجودروزہ نہر کھیں وہ فدیدد ہے دیں۔ یہ تول بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید

کے اس پورے سیاق وسباق ہے جس میں روزں کی فرضیت کا دوٹوک ذکر ہے ہے جوڑ سا
معلوم ہوتا ہے۔ پچھ اور حفزات کا کہنا ہے کہ اس ہے مرادیہ ہے کہ فدید دینے کی طاقت رکھتے
ہوں۔ اس قول پر لغوی اور خوی اعتبار سے گی شبہات عائد ہوتے ہیں۔ ان سب اعتراضات سے
ہوں۔ اس قول پر لغوی اور خوی اعتبار سے گی شبہات عائد ہوتے ہیں۔ ان سب اعتراضات نہ رکھتے
ہوں۔ اطاق یطبق باب افعال سے ہے۔ اس میں سلب ما خذکا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا جسے فلس
ہوں۔ اطاق یطبق باب افعال سے ہے۔ اس میں سلب ما خذکا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا جسے فلس
ہوں۔ اطاق یطبق باب افعال سے ہے۔ اس میں سلب ما خذکا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا جسے فلس
ہوں۔ اس طرح اطاقہ یعنی طاقت نہ ہونا۔ اس پر مختلف حضرات نے بہت ی بحثیں پیش کی
ہیں۔ ہیں اور ایک نقط نظر تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو مشکلات القرآن کے نام سے
ہیں اور ایک نقط نظر تک چینے کی کوشش کی ہے۔ جن کے بارے میں علامہ اقبال ؓ نے فر مایا تھا کہ دنیا ہے
ایک کتاب مولا نا انور شاہ کشمیری گی ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال ؓ نے فر مایا تھا کہ دنیا ہے
اسلام گذشتہ بین سوسال میں مولوی انور شاہ کی نظر نہیں بیش کرسی۔

17۔ ایک اور اہم چیز جس کا میں نے پہلے سرسری طور پر ذکر کیا تھا وہ اقسام القرآن ہے۔

یعنی قرآن مجید کی قسمیں قرآن مجید میں قسمیں کیوں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا ایک عام سااور ساوہ

سااور فوری جواب تو بیہ ہے کہ عرب میں رواج تھا۔ چونکہ قرآن مجید عرب کے مانوس اسلوب کے

مطابق ہے اور عرب کی نکسالی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے عربوں میں جوانداز بیان رائج تھا

اس کو قرآن مجید نے اختیار کیا، اس وجہ سے قرآن مجید میں قسمیں بھی آئی ہیں۔ واقعہ بیہ ہے کہ

قرآن مجید کے ایک شجیدہ طالب علم کے لیے یہ جواب کا فی ہے۔

لیکن اس کے باجودابل علم نے اس موضوع کوخصوصی غور وفکراور مطالعہ کا موضوع بنایا۔
انہوں نے جب قرآن مجید کی قسموں پرغور کیا اوراس کے مندرجات کا جائزہ لیا تو کئی نئی چیزیں
سامنے آئیں۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی اور اپنی ذات وصفات کی قسمیس
کھائی ہیں۔ وہاں تو کسی سوال کی گنجائش نہیں ،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مستحق ہے کہ
اس کی قسم کھائی جائے۔لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے وہاں قسم سے کیا
مراد ہے۔مثلا چا نداور سورج کی قسم کھائی گئی ہے۔ایسی قسموں میں ذراغور وخوض کی ضرورت ہے،
اور اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ یہ قسمیس کیوں کھائی گئی ہیں۔غورکرنے سے پید چلا ہے

کہ بعض جگہ تو ان مخلوقات کی تسم کھائی گئی ہے جواللہ تعالیٰ کی شان خلاقی کا ایک خاص نمونہ ہیں۔ مثلاً: والسماء و ما بناھا۔ آسان اللہ کی مخلوقات میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔اس کی قتم کھا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اورشان خلاقی کی طرف توجہ مبذول کرانامقصود ہے۔

بعض جگہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیخبروں سے وابستہ بعض خاص مقامات کی قتم کھائی ہے۔ مثلاً طور سینا کی قتم ہے۔ والطّور ۔ طور پر اللہ تعالی نے بچلی فر مائی ۔ حضرت موئی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فر مایا ۔ طور کی قتم کھانے کے معنی سے بین کہ یاد کر واس واقعہ کو جب طور پر اللہ تعالیٰ کی بچلی ہوئی اور یاد کر واس کیفیت کو جب حضرت موئی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کلام فر مایا اور ان کور سالت و نبوت سے سرفراز فر مایا ۔ گویا یہاں قتم کھانے سے سرفراز فر مایا دولا نامقصود ہے۔ اور سے جمانا مقصود ہے کہ جب اس واقعہ کو یاد کرو گئو و و بات سمجھ میں آ جائے گی جو آگے بیان کی جارہی ہے۔

بعض جگہ ایسا ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی وہاں ان کی اہمیت بتا نامقصود ہے مثانے قیامت کی قسم اللہ اسلامی ہوت ہے مثانے قیامت کی قسم اللہ اللہ میں قسم کھا تا ہوں روز قیامت کی ۔ اور نہیں ، بلکہ میں قسم کھا تا ہوں انسان کے فسس کی جوانسان کو ملامت کرتا ہے۔ اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا انسان کے اندرا گرفش لوامہ موجود ہے تو بدا یک بڑی اچھی جزئی ہے۔ اوراسی طرح روز قیامت کے سخت حساب کتاب کی اہمیت ہے۔ قیامت کی اہمیت یا وہوتو بنسان بہت ہی برائیوں سے بچار ہتا ہے۔

بعض اوقات الیا ہوتا ہے کہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اوراسلوب بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے اوراسلوب بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے تم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی بیان میں زور پیدا کرنے کے لیے تتم کا استعال فرمایا کرتے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم صادق اورامین تھے، اس لیے آپ کوشم کھانے کی ضرورت اس لیے تو پیش نہیں آسکتی تھی کہ لوگ نعوذ باللہ آپ کوجھوٹا سمجھ رہے ہوں یا سچا قرار دینے میں تامل کررہے ہوں۔ جہاں دشمن بھی سچا سمجھتے ہوں، جہال قتل کے لیے باہر جمع ہونے والے بھی اپنی امانتیں اندررکھواتے ہوں وہاں کوئی جھوٹا کیوں سمجھے گا۔ لیکن کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کافتم کھانے کا خاص انداز تھا۔ جب آپ کوکسی خاص بات پر زور دینا ہوتا تھا تو اپنے دائیں ہاتھ کے

انگوٹھے کو بائیں ہاتھ کی تھیلی پر مارکران الفاظ میں تئے میں کھایا کرتے تھے والذی نفس مجمہ بیدہ۔ بیہ انداز محض زور بیان پیدافر مانے کے لیے اختیار فر ماتے تھے تا کہ لوگ متوجہ ہوجا ئیں۔ای طرح قرآن مجید میں بعض جگہ صرف توجہ دلانے کے لیے تتم کامضمون بیان ہواہے۔

کفار مکھتم پراعتراض کیا کرتے تھے۔ بھی اعتراض بعد میں مستشرقین نے بھی کیا اور
آج کل کے مغربی مفکرین بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ ان
کا اعتراض بیقا کہ تم تو وہ کھا تا ہے جس کولوگ جھوٹا سجھتے ہیں۔ وہ اپنی بات منوانے کی خاطر قتم
کھا تا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو آخر قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟۔ ایک اعتراض جوآج کل
مستشرقین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کی قسم کھا تا ہے اس چیز کی عظمت کا تصوراس کے
دل میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ کوئی مال کی قسم کھا تا ہے، کوئی بتوں کی قسم کھا تا ہے، اور کوئی خدا
کی اور کوئی رسول کی قسم کھا تا ہے۔ غرض کہ جس کی بھی قسم کھا نیس اس کی عظمت کا احساس پہلے سے
قسم کھانے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی
عظمت کیوں بیان کر رہا ہے، اور یہ کہ یہ بات اس کی ذات پاک کے شایان شان نہیں ہے۔ ظاہر
ہے کہ یہ بات وہی لوگ کہیں گے جو قرآن مجید کوآسانی کیا جنیں مانتے ۔ نہ کفار مکہ مانتے ہیں۔

لیکن بیاسب جوتم کے لیے اور پر بیان ہوئے ہیں بیاس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کر آن مجید ہیں تسمیں کیوں بیان ہوئی ہیں۔ پھر خالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ مکر کے لیے فتم ہیں کر آن مجید ہیں قسمیں کیوں بیان ہوئی ہیں۔ پھر خالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ مکر کے لیے فتم ہیاں اور منکر کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بیسارے اعتر اضاحت اسی وقت وار دہوتے ہیں جب بیڈر مشکوک فائا جارہا ہو۔ جبکہ کرلیا جائے گہتم صرف وہاں کھائی جائے گی جہاں بات کوشم کے بغیر مشکوک مانا جارہا ہو۔ جبکہ بعض اوقات بات کو مشکوک سمجھ بغیر بھی زور دینے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ بعض اوقات بطور گواہ چیز وں کی شم کھائی جارہ ہی ہے۔ ان کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ بعض اوقات بطور گواہ کے اور بطور شبوت کے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ والعسر، زمانے کی قسم، یعنی فرمانہ گواہ ہے کہ انسان خمارے میں ہے۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں۔ انسان کی عمر کوز مانہ کہتے ہیں۔ میری اور آپ کی پیدائش سے لے کرم نے تک جو وقت ہے وہ میرے لیے زمانہ ہے۔ اور وہ

مسلسل گھٹ رہا ہے، تو واقعہ یہ ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ میری اور آپ کی جوسب سے قیتی چیز ہے بینی زندگی' و مسلسل گھٹ رہی ہے۔لہذا انسان مسلسل خسارے میں ہے،سوائے اس انسان کے جونیک عمل کرے اس کے خسار بے کواللہ تعالیٰ فائدہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔

بعض جگہاریا ہوتا ہے کہ قر آن مجید نے خاص تاریخی واقعات کا حوالہ دیا ہوتا ہے اور اس حوالہ کا انداز قتم کا ہوتا ہے۔ مثلاً والتین ، والزیتون ۔۔۔ یہاں چار چیزوں کی قتم کھائی گئ ہے۔طور کی ،انجیر کی ، زیتون کی اوراس امن والےشہر کی \_اب طورسینین اور بلدالا مین کا اشار ہ تو معلوم ہے کہ ایک جگہ کا تعلق حضرت موی علیه السلام سے ہے۔ اور دوسری جگہ کا تعلق رسول الله صلی الله عليه وسلم سے ہے۔ زیتون سے بھی اندازہ ہوجاتا ہے کہاس کا شارہ کس طرف ہے، زیتون سب سے یہلے فلسطین اور شام میں بیدا ہوا۔ پھر شام وفلسطین ہی سے ہر جگہ گیا۔ اور آج بھی شام و فلسطین میں دنیا کا بہترین زیتون پیدا ہوتا ہے۔ چنانچیز بیون سے مرادوہ علاقہ ہے جوحضرت عیسی علیدالسلام سے تعلق رکھتا ہے۔اس لیے بظاہراندازہ ہوتا ہے کدانچیر سے بھی کوئی ایساعلاقد مراد ہوگا۔ جہال کی پغیر کی پیدائش ہوئی ہوگی۔اہل علم نے انجیر کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے کہ یہاں انجیرے کیا مراد ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے سی ایسے پیغیر کی سرز مین مراد ہے جہاں انجیر بہت پیدا ہوتے ہول گے۔ کس نے کچھمرادلیا اور کس نے کچھ الیکن اس بات براال تفسیر عام طور پر تنفق ہیں کداس ہے کسی خاص پیغمبر کے تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ علوم القرآن میں ایک اور چیزعلم قراءت ہے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھے جانے کا ا نداز ،اس کے قواعداوران قواعد کاعلم \_رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مدینه نشریف آوری کے بعد جب بزے بزے قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ہر قبیلے کالہجدا لگ الگ ہوا کرتا تھا مختلف قبائل میں مختلف کہجے مروج تھے۔ایک قبیلہ ع کوح پڑھتا تھا۔اب اس امر کا قوی امکان تھا کہوہ حتى حين كوعتى عين يڑھ ليں \_اسى طرح بعض قبائل تصوه ق كوش بولتے تھے بعض ال كوام بولتے تھے۔اس لیےشروع میں حضور نے اجازت دے دی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے کہج میں قرآن یاک پڑھ سکتا ہے۔ایساآپ نے عالباس لیے کیا کہ قبائل کے درمیان کوئی فوری اختلاف یا تعصب پیدانہ ہونے یائے۔ پھر جیسے جیسے لوگ قریش یا جھاز کے لیجے سے مانوس ہوتے جا کیں گےویسے و پیے بچاز کے لہجہ کوسکھ کراس میں قرآن پڑھتے جائیں گے۔ یہ کیفیت حفزت عثان غیؓ کے دور تک رہی اور پھراس کی ممانعت ہوگئی' جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چگی ہے۔اس کے بعد جب قرآن پاک سرکاری انتظام میں لکھا گیا، اور جاز کے لہجے ہی کے مطابق لکھا گیا، اور جہاں ایک حرف کو دوسراحرف پڑھنے کا امکان تھا' وہ امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہوگیا۔صحابہ کرامؓ نے بالا تفاق سے طے کیا کہ بیوقتی سہولت اور عارضی ضرورت اب ختم ہو چکی ہے۔

لیکن اس قبائلی فرق کے علاوہ بھی کسی لفظ کو بو لئے میں اہل زبان میں مختلف علاقوں یا قبیلوں کے لوگوں کے مختلف علاقوں ایک بی لفظ کو زبر سے بولتا ہے اور کوئی زیر سے بولتا ہے۔ ایک بی علاقے کی زبان ہوتی ہے اس کولکھا بھی ایک بی طرح جاتا ہے۔ منہوم بھی ایک بی ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی زبر زبر کا اختلاف موجود ہوتا ہے۔ قریشی لہجہ اور جھازی زبان کی حدود کے اندر اس زبر زبر کے اختلاف کی بعد میں بھی اجازت رہی اور آئ بھی اجازت ہے، اس لیے کہ بیتوع رسم عثانی کے مطابق ہے۔ اس محد تک اختلاف قراء قراء ات کی بھی اجازت ہے۔ اس کے مطابق ہے۔ اس میں جس حد تک اجازت ہے اس حد تک اختلاف قراء قراء ات کی بھی اجازت ہے۔ اس کے مطابق ہے۔ اس میں جس حد تک اجازت ہے اس کے مطابق مختلف قراء قراء ات کی بھی اجازت ہے۔ اس کے مطابق مطرح سے رسول اللہ علی اللہ علیہ دیلم سے قرآن پاک سا۔ تیں رائے ہیں ، صحابہ کرام نے مختلف طرح سے رسول اللہ علی اللہ علیہ دیلم سے قرآن پاک سا۔ انہوں نے دوسروں کو پڑھ کر سایا، ان سے تا بعین کو پہنچا اور پھر شع تا بعین تک، اور ان سے قراء تہوں کے ائمہ تک ۔ اور ان سے آئے تک ۔ اور ان سے آئے تک ۔ اور ان سے آئی تک ۔ اور ان سے آئے تک ۔ اور ان سے آئی تک ۔ اور ان سے آئے تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو تاتوں کو تا ہوں کو تا ہ

اس باب میں حضرت عثان غی کا ایک بڑا کارنامہ ریکھی ہے کہ جب انہوں نے اپنے اہتمام میں سات یا گیارہ سرکاری ننخ تیار کروائے تو ہرنسخہ کے ساتھ انہوں نے ایک متند قاری بھیجا کہوہ جاکرلوگوں کو بینسخہ پڑھائے۔ مدینہ منورہ میں جہاں اصل نسخہ رکھا گیا تھاہ ہاں حضرت زید بن ثابت پخوداس کام کے لیے موجود تھے کہ جو تھی بھی ان سے قرآن پاک پڑھنا چا ہے اس کو پڑھادیں اوراس کی قراءت اور رسم کی مزید وضاحت کردیں۔ اس طرح مختلف لوگوں کو مختلف پڑھاتوں میں بھیجا جس سے سات مختلف قراء تیں رائے ہوئیں۔ ان قراء توں پرلوگوں نے بہت می سے سات مختلف قراء تیں دائی ہوئیں۔ ان قراء توں پرلوگوں نے بہت می کتابیں کہی ہیں۔ آج بھی بیقراء تیں دین مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔

۱۸۔ آخری چیز رسم عثانی ہے۔ یعنی وہ اسلوب تحریر جس کے مطابق حضرت عثان کے حکم
 سے حضرت زید بن ثابت نے قرآن مجید کو لکھا۔ اس میں کہیں کہیں عربی زبان کے موجودہ رسم الخط
 اور قرآن مجید کے رسم الخط میں فرق ہے۔ مثلاً کتاب کا لفظ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر

الف کے بغیر لکھا گیا ہے، صرف ک۔ت۔ب (کتب) لکھا ہے۔اورت کے او پر کھڑی ذہر ہے۔
یالہ کا جہاں لفظ ہے تو کی کے او پر کھڑی ذہر ہے۔ اور ایکھا کا الف اس کے ساتھ مل گیا ہے۔
جب ہم عربی میں لکھیں گے۔ تو کی الف اور دوسرا الف ساتھ لکھیں گے، لیکن قرآن مجید میں ایک
ہی الف کے ساتھ لکھا جا تا ہے۔ بعض جگہا یک حرف قرآن مجید کے رسم الخط میں بڑھا دیا گیا ہے۔
مثلاً جہاں جہاں واوج تم آیا ہے۔ وہاں واو کے بعد الف کا اضافہ ہے، جیسے ملاقوار تھم۔ یہاں واو کے ماتھ الف بحال جہاں جا تھے ماتھ ارتبہ کے ساتھ الف بنایا ہے۔ ای طرح آمنوا کے بعد الف ہے۔ یہ اسلوب حضرت زید بن ثابت نے اختیار کیا اور قرآن مجید کی کتابت میں اس کی پیروی ہورہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف کی جگہ انہوں نے دوسراح ف رکھ دیا ہے۔ صلوا ق میں ۔ ل اور و ہے۔ اور ل پر کھڑی زبر ہے۔ زکو ق بھی اس طرح ہے۔ بعض جگہ ایک حرف زائد لکھا ہوا ہے۔ مثلا اولیک اس پر چیش کا فی ہے۔ نیکن اس میں ہمزہ ہے اور کھر واؤ ہے اور اس کے بعد ل ہے۔ بعض جگہ دوحرف ہونے ہے۔ لیکن اس میں ہمزہ ہے اور کھڑی گیا ہے۔

یہ ہے رسم عثانی جس کے بارے میں مسلمان علاء کا تقریباً ننا نوے فی صدا نقاق ہے کہ اس کی پیروی لازمی ہے اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی کتابت ہوئی ہے یا لکھا گیا ہے'اس کی پابندی کو ضروری سمجھا گیا اوراس کی خلاف ورزی کو جائز نہیں سمجھا گیا۔ اگر چہ بہت تھوڑ ہے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، کہ رسم عثانی کی پیروی شرعاً لازمی نہیں ،اس کی خلاف ورزی کی جاسکتی ہے۔ اور جہاں ناگز پر ہورہم عثانی سے انحواف کیا جاسکتا ہے۔ لازمی نہیں ،اس کی خلاف ورزی کی جاسکتی ہے۔ اور جہاں ناگز پر ہورہم عثانی سے انحواف کیا جاسکتا کی طباعت کا سرکاری انتظام ہے، مثال کے طور پر مصر سعودی عرب اور پاکستان ، وہاں آج بھی قانو نی طور پر بیدلازم ہے کہ قرآن مجید کورسم عثانی کے مطابق نہ ہوں ، اور اس قانو نی طور پر بیدلازم ہے کہ قرآن مجید کو صبط کر سکتی ہے جورسم عثانی کے مطابق نہ ہوں ، اور اس طابع کورز اور سے عثانی کی پابندی کی جائے تا کہ لوگ اس سے مانوس رہیں اور قرآن مجید کا ہم طالب علم قرآن مجید کواسی رہم الخط میں پڑھے جس رسم الخط میں صحابہ کرام نے اس کو کر پر کیا اور کرایا تھا۔ کی علم قرآن مجید کواسی رہم الخط میں پڑھے جس رسم الخط میں صحابہ کرام نے اس کو کر پر کیا اور کرایا تھا۔ علم قرآن مجید کواسی رہم الخط میں پڑھے جس رسم الخط میں صحابہ کرام نے اس کو کر پر کیا اور کرایا تھا۔

خطبهدام نظم قرآن اور اسلوب قرآن ساریل۲۰۰۳ء



## بسم اللدالرحمٰن الرحيم

نظم قر آن وہ چیز ہے جس نے سب سے پہلے مشرکین عرب اور کفار مکہ کوقر آن مجید کے اعجاز سے روشناس کرایا اور جس کوسب سے پہلے عرب کے بڑے بڑے ادباء ،خطباء اور ماہرین لغت نے محسوس کیا،جس نے عربوں کے اعلیٰ ترین ادبی حلقوں سے یہ بات منوائی کہ قرآن مجید کا انداز بیان اور اسلوب ایک منفر دنوعیت کا انداز بیان اور اسلوب ہے۔ بیرہ اسلوب ہےجس کی مثال ندعر بی شاعری میں ملتی ہے، نہ خطابت میں ، نہ کہانت میں اور نہ کسی اورا یسے طرز کلام میں جس سے عرب اسلام ہے پہلے مانوس رہے ہوں قر آن مجید میں شعر کی غنائیت اور موسیقیت بھی ہے،خطابت کا زور بیان بھی ہے،جملول کا اختصار بھی ہے۔اس میں جامعیت بھی یائی جاتی ہے اورمعانی ومطالب کی گہرائی بھی ،اس میں حقائق ومعارف کی گہرائی بھی ہے اور حکمت ودانائی بھی اس کتاب میں دلائل اور براہین کا تنوع اوراستدلال کی جدت اور قوت بھی بدرجہ اتم یائی جاتی ہے، اوران سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ریکلام فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر بھی فائز ہے۔ جب قرآن مجید کے قلم پر بات کی جاتی ہے تو ہمارے سامنے تین بڑے اور نمایاں پہلو آتے ہیں۔سب سے ملخود قرآن مجید کےالفاظ اور کلمات کی بندش جس کے لیےعلاء کرام نے نظم کی اصطلاح استعال کی ہے۔ دراصل قرآن مجید کے سیاق وسباق میں نظم کے دومفہوم ہیں۔ ا یک مفہوم تو قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کی باہمی ترتیب اور اندرونی نظام کا ہے، دوسرامفہوم عبارت اور کلمات کا ہے۔اس دوسر مے مفہوم کے لحاظ سے قر آن مجید میں نظم اس کو کہتے ہیں جس کو ہم عام بول حال میں لفظ یا کلمہ کہتے ہیں۔ چونکہ الفاظ اور کلمات کے لغوی معنی قرآن مجید کے شایان شان نہیں سمجھے گئے اس لیے قرآن مجید کے لیے ظم کی خاص اصطلاح استعال کی گئی۔ نظم کے معنی ہیں موتیوں کو ایک لڑی میں پرودینا۔ گویا قرآن مجید کے الفاظ خوبصورتی میں موتی کی طرح ہیں اور اپنی ترتیب میں بہت سے خوبصورت موتیوں کی طرح ایک لڑی میں یرو سے ہوئے

ہیں۔اگرلڑی ہے کی ایک موتی کوالگ کردیا جائے تولڑی کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے،اسی طرح قرآن مجید کے اسلوب کی خوبصورتی متاثر ہوگی،اگراس کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے کردیا جائے۔ پھر جس طرح ایک لڑی میں پروئے جانے والے موتی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی اورنزا کت کے حال ہیں۔ ہیں اس طرح قرآن مجید کے الفاظ بھی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی اورنزا کت کے حامل ہیں۔

قرآن مجید کے سیاق وسباق میں ' لفظ '' کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ لغوی اعتبار سے اس کامغہوم چینکنے اور گرادیے کا ہے۔ لفظ چوں کہ انسان کے منہ سے گرتا ہے اس لیے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ مفہوم خلا ہر ہے کہ قرآن مجید کے شایان شان نہیں تھا۔ کلمہ کی اصطلاح بھی اس لیے استعمال نہیں کی گئی کہ کلم اور کلمہ کے ایک معنی زخی کردینے کے بھی ہیں۔ انسان جب زبان سے کوئی شخت بات نکالتا ہے، یا غلط لفظ بولتا ہے تو نامنا سب الفاظ سے سننے والے کے احساسات مجروح ہوتے ہیں، اور ایسے مجروح ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی تد ارک یا مداو نہیں۔ ایک مرتبہ دل کے آگیند پرضرب لگ جائے تو وہ ضرب مدتوں محسوس ہوا کرتی ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا تھا:

حراحات السنان لها التيام ولايلتام ماحرح اللسان

کہ نیزے سے لگایا جانے والا زخم تو مندمل ہوسکتا ہے کیکن زبانوں سے لگایا جانے والا زخم تو مندمل ہوسکتا ہے کیکن زبانوں سے لگایا جانے والا زخم مندمل نہیں ہوتا۔اس شعر میں کلمہ کے ای لغوی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ گویا نہ کلمہ قرآن کے شایان شان تھا'نہ نہ لفظ۔ان میں سے کوئی بھی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن مجید کے سیاق وسباق میں استعال کیے جانے کے لائق نہ تھا'اس لیے ظم کالفظ اختیار کیا گیا۔

لہذا آج کی گفتگو کے سیاق وسباق میں نظم کا ایک مفہوم تو ہے قر آن مجید کے الفاظ اور کلمات کی خوبصورتی ، حسن ترتیب، اندور نی ساخت، انفرادی بندش اور صوتی جمال، دوسری چیز جو قر آن مجید کے سیاق وسباق میں نظم سے مراد ہوتی ہے دہ قر آن مجید کا اسلوب ہے جس پر آج گفتگو ہوگی۔ اسلوب سے مراد ہے الفاظ کی آپس کی بندش ، کلمات اور آیات کی ترتیب اور اس ترتیب کی حکمت ، یعنی اس ترتیب میں کیا چیز ملمح ظرکھی گئی ہے۔

عرب میں کلمات کی ترتیب کا کمال طا ہر کرنے کے تین نمونے رائج تھے۔خطابت اُ اُعری اور کہانت ۔قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب اور عبارت کی بندش ان تینوں سے مختلف ہے۔

اس کا اسلوب ان تینوں سے مختلف ہے۔ قرآن مجید کے سیاق وسباق میں لغت اور صرف ونحو کے اعتبار سے کیا چیز پیش نظر دئی چاہیے، یہ دوسرا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون وہ ہے جس کو نظام یا مناسبت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ متقد مین نے تناسب آیات اور تناسب سور کی اصطلاح استعال کی ہے۔ لیعنی آیات اور سور توں کی آپس کی مناسبت یعض حضرات نے نظام کی اصطلاح استعال کی ہے۔

نظم کی اصطلاح الفاظ وکلمات کی ترتیب کے لیے، تناسب کی اصطلاح آیات کی ہاہمی ترتیب کے لیے، جبکہ نظام کی اصطلاح سورتوں کی ہاہمی ترتیب کے لیے زیادہ موز وں معلوم ہوتی ہے۔

یہ تینوں الگ الگ موضوعات ہیں جن پر متقد مین کے زماند سے لے کر آج تک لوگ کھتے چلے آرہے ہیں۔ سب سے پہلے اس پر کس نے کام کیا؟ یہ کہنا بڑا دشوار ہے۔ لیکن جن جن حفزات نے بھی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور قرآن مجید کی عبارت کے اعجاز کو اپنا موضوع بنایا ہے انہوں نے اس موضوع پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ غالبًا تاریخ اسلام کی گذشتہ بارہ ، تیرہ صدیوں میں ایک تبیش گزری جس میں ایک سے زائد مفسرین نے قرآن مجید کے اندرونی نظام اور سور توں کی تر تیب اور تناسب کواپن تحقیق کا موضوع نہ بنایا ہو۔

لیکن بیانتهائی اہم اوردلیب بات ہے جس سے قرآن مجید کے اعجاز کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایسے حفرات جنہوں نے تناسب اور نظام کا ایک نیا سلوب اور تصور دیا اور اس ضمن میں نئے ہے تھائی کا پتا چلایا، جنہوں نے نقم اور تناسب کا نیا نظام دریافت کیا، اور ایک مستقل بالذات تصور لوگوں کو دیا ان کی تعداد بھی درجنوں میں ہے ہم وہیش ہیں پچیس ایسے اہل علم کی تحقیقات آج دستیاب ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کی آپس میں مناسبت، پھر سورتوں کے تناسب اور گویا اندرونی نظام کے بارے میں ایک نیا تصور پیش کیا اور اس تصور کی بنیا و پر انہوں نے بورے قرآن مجید کے نظام کو منطبق کرکے دکھایا۔ خو دہارے برصغیر میں متعدد حضرات نے قرآن مجید کے اس اہم پہلوکو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدد حضرات نے قرآن مجید کے اس اہم پہلوکو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے ۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں قرآنی نظم پر ایک اصولی اور عوی گفتگو فر مائی ہے۔ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں آئی نظام کے بارے میں اس گفتگو سے دوغلط فہیوں کی تر دیدمقصود ہے۔ ایک غلط فہنی تو

قرآن مجید کے قاری کوشر و عیں بی پیش آتی ہے۔ جب کوئی قاری پہلی مرتبرقرآن مجید کھولتا ہے اوراس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے تو بظاہراس کو یہ لگتا ہے کہ بیتو ایک غیر مرتب می چیز ہے،اس لیے کہ کی جگہ سے بھی اس کتاب کو کھولیس ای جگہ اس کتاب میں بہت سارے مضامین ایک طرح کے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کے کسی صفحہ کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں تو حید کا مضمون بھی ہے، کسی سابقہ قوم کا تذکرہ بھی ہے، کہیں اظافی ہدایات بھی ہیں فقہی احکام بھی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جیئے مضامین ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید کے ہرایک صفحہ پر بالواسطہ با بلاواسطہ موجود ہیں۔ واقعہ بیہ کہ ہے بھی ایسا ہی۔ قرآن مجید کے ہرایک صفحہ پر بالواسطہ با بلاواسطہ موجود ہیں۔ واقعہ بیہ کہ ہے بھی ایسا ہی۔ قرآن مجید کے بنیادی مضامین تقریباً ہر سورت میں اور ہر جگہ بالواسطہ یا بلا واسطہ موجود ہیں۔ ان کو دیکھر کرا کشونو آئی کی اس تحقیق سے ایک تو اس خلطہ ہی ک

دوسری غلطی جواس نظام یا مناسبت یا ترتیب کونه بیخف ہے داقع ہوتی ہے وہ ہے کہ اگر بیرخیال دل میں بیٹھ جائے کر آن مجید میں کوئی ترتیب یا تناسب نہیں ہے، یا آیات یا سورتوں میں کوئی ترتیب ملحوظ نہیں رکھی گئی تو پھر قرآن مجید کا قاری اس کی ہرآیت کواکی منفر دیا مستقل بالذات مضمون ہجھ کراس کی تجبیر وتفییر کرتا ہے۔اوراس صورت میں بعض اوقات اس کا رابطہ بیات وسباق ہے کٹ جاتا ہے۔ پھراس رابطہ کے کٹ جانے کی وجہ سے وہ بہت ی غلط نہیوں میں مبتلا ہے۔ ایک بہت ی مثالیں موجود بھی ہیں کہ سیاتی وسباق اور موضوع کی مناسبت کا خیال موجود بھی ہیں کہ سیاتی وسباق اور موضوع کی مناسبت کا خیال موجود بھی ہیں کہ سیاتی وسباق اور موضوع کی مناسبت کا خیال موجود بھی ہیں کہ سیاتی وسباق اور موضوع کی مناسبت کا خیال موجود بھی ہیں کہ سیاتی وسباق اور موضوع کی مناسبت کا خیال کے این دونوں غلط وہیں کو دور کرنے کی خاطر اور ان دونوں غلطیوں سے بچنے کے لیے بیضروری ہے کہ قرآن خید میں یہ چیزیں کس ترتیب سے آئی ہیں۔

اب چونکہ ہمارے سامنے بہت سے نظام ہیں اور بالفاظ دیگر تناسب آیات وسوریا نظام کی متعدد دریا ونت شدہ تحقیقیں ہیں ،اس لیے ان میں سے کوئی بھی ترتیب یا تحقیق سامنے رکھی جائے قرآن مجید کا مقصد پورا ہوجاتا ہے۔لیکن نظام و تناسب پر گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل سب سے پہلے ہیں بچھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں بیسب مضامین کیجا اور بار بار کیوں بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً سورۃ فاتحہ کو بطور مثال لے لیں۔ اس کا آغاز تو حید کے تذکرہ سے ہوتا ہے۔ پھر فوراہ ی بعد آخرت کا نحرت کا ذکر ہے۔ پھر صراط متقیم کا ذکر ہے جو شریعت سے عبارت ہے۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ آگیا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا ، لینی انبیاء کا ،صدیقین ، کا شہداء کا اور صالحین کا ۔ پھر ان لوگوں کے راستے سے بیخے کی دعا بھی کی گئی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جوراہ راست سے بھٹک گئے۔ اس طرح نافر مان بندے بھی آگئے۔ اس طرح نافر مان بندے بھی آگئے۔ اور جولوگ گمراہ تھاں کا بھی ذکر آگیا ، لینی دونوں شم کے نافر مان شامل ہوگئے۔

گویا قرآن مجید کے سارے مضامین بالواسطہ یا بلاواسط قرآن مجید کی اس سورہ فاتحہ
میں موجود ہیں۔ یہی بات آپ قرآن مجید کے ہر صفحہ پرمحسوس کر سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس پر
غور کیا جائے تو دو صلحتی فوری طور پر سامنے آتی ہیں۔ گویا بنیا دی طور پر اس میں دو حکمتیں سمجھ میں
آتی ہیں۔ پہلی مصلحت یا حکمت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے اورانسانی
زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت فراہم کرتی ہے اس لیے قرآن مجید نے ان سارے پہلوؤں کو بیک
وقت پیش نظر رکھا ہے، جہاں جہاں انسان کو ہدایت کی ضرورت پڑسکتی ہے اور پڑتی ہے۔ قرآن
مجید نے ان سب مضامین پر بیک وقت توجہ دی ہے۔ اگر کسی ایک پہلویا مضمون پر زور دیا جائے،
جاب موں سلسلہ گفتگو میں ہی ہو، تو بقیہ پہلو وقتی طور پر نظر انداز ہوجاتے ہیں یا کم از کم
مضمون کے نقط نظر سے ان واقعات کود کیھنے لگتا ہے، اور باتی باتیں وقتی طور پر ہی سہی ، اس کی نظر
سے او جمل ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔

اس کی چھوٹی سی مثال دیکھنی ہوتو دوسر ہے علوم وفنون کو دیکھیے۔ ہماری جتنی سوشل سائنسز یا ہو منیٹیز ہیں دہ سب کے سب انسان کے انفرادی اور اجتماعی رویوں کو بچھنے کے لیے ہیں۔ انسانی علوم یا Humanities انفرادی رویوں کو بچھنے کے لیے اور معاشرتی علوم (سوشل سائنسز) اجتماعی رویے کو بچھنے کے لیے ضروری خیال کیے جاتے ہیں۔ دونوں کا مقصد انسان کو مکمل طور پر بچھنا ہے۔ سوشل سائنسز میں اگر کوئی معاشیات کا طالب علم ہواور معاشیات ہی پڑھتا ہوتو اس کے رویہ میں ایک خاص اندازیا زاویہ نظر پیدا ہوجا تا ہے، جس کے بارہ میں انگریزی میں

کہد سکتے ہیں کہ ایک پائپ لائن اپر وچ پیدا ہوجاتی ہے۔ جب آپ پائپ لائن سے کی منظر کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو صرف چندا نج ہی کا محد ود منظر نظر آئے گا اور اس چندا نج کے منظر کے علاوہ کا نئات کی ساری وسعت نظر وں سے او جھل رہے گی۔ اس لیے کہ اس طرح آپ کی نظر ایک خاص نقطہ پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس طرح بقیہ علوم کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی ماہر معاشیات سے فاص نقطہ پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس طرح بقیہ علوم کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی ماہر معاشیات سے پوچیس کہ اس وفت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کونیا ہے تو وہ کہا گا کہ دنیا ہے اسلام میں جی ڈی پی بہت کم ہے، ترقی کی شرح رکی ہوئی ہے۔ اور سالانہ شرح ترقی (گروتھ ریٹ) کم ہے۔ اگر کسی فلسفی سے پوچیس کہ امت کا سب سے بڑا امسئلہ کون سا ہے، تو وہ کہا گا کہ مثلاً مسلمانوں اگر کسی فلسفی سے پوچیس کہ امت کا سب سے بڑا امسئلہ کون سا ہے، تو وہ کہا گا کہ مثلاً مسلمانوں کے نظر ریا میں بانٹ دیا جاتے تو اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کہا گرانسانی زندگی کو مختلف شعبوں میں بانٹ دیا جاتے تو انسانی زندگی کی کلیت یعنی totality نظروں سے او بھل ہوجاتی ہے اور انسان اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بیدو میہ نصرف انسان کی بنیادی ضرورت کے خلاف ہے بلکہ اس کے مزاح سے بھی ہم آ ہنگ نہیں ہے۔

اس نکتہ کی مزید وضاحت کے لیے بائبل کی مثال لیجے ۔ بائبل کی کتابوں کی ترتیب
بری عجیب وغریب ہے۔ قرآن مجید کے برعس بائبل کی کتابوں میں اجزاءکوموضوعات کے حساب
سے مرتب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کتاب پیدائش ہے جس میں بتایا گیا کہ کا ننات کیسے پیدا
ہوئی ، کن کن مراحل میں پیدائوئی ، پہلے کیا پیدا ہوا، پھر کیا پیدا ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے
ابتدائی انسانی نسلوں کی پیدائش ہی کی کوئی داستان یا چارٹ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حصہ آتا
ہے۔ جس کاعنوان اعداد یا گئتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی مردم شاری کی رپورٹ ہے سے سے مجس قاری کو بجائے کسی آسانی کتاب کے اعداد وشار کی ایک رپورٹ معلوم ہوتی ہے۔ بائبل کے جس قاری کو بجائے کسی آسانی کتاب کے اعداد وشار کی ایک رپورٹ معلوم ہوتی ہے۔ بائبل کے جس قاری کو کے بارے میں نکلا کہ لاکھوں نہیں کر دڑ وں یہودی اور عیسائی ایسے ملیں گے جنہوں نے بھی پوری تو رات کے بارے میں نکلا کہ لاکھوں نہیں کر دڑ وں یہودی اور عیسائی ایسے ملیں گے جنہوں نے بھی پوری تو رات کھول کرنہیں پڑھی ۔ اس لیے کہ انہوں نے تو رات کا مرف وہ بی حصد کے علاوہ انہیں کوئی بحث نہیں تھی کہ ان کے لیے غیر دلچسپ تھے۔ انہوں نے تو رات کا صرف وہ بی حصد دیکھا جس کی ان کوشرورت تھی کہ بیس سے کسی نہ کسی وجہ سے انہیں واسطہ تھا۔ اس مخصوص حصہ کے علاوہ انہیں کوئی بحث نہیں تھی کہ

تورات میں کیالکھاہےاور کیانہیں لکھا۔

اگر قرآن مجید بھی ای ترتیب سے ہوتا کہاس میں مختلف مسائل اوراحکام الگ الگ بیان ہوئے ہوتے ۔مثلاً ایک سورہ قانون ہوتی ،ایک سورہ عقائد ہوتی ،ایک سورہ اخلاق ہوتی ۔تو قرآن یاک ہے مسلمانوں کی دلچین کا بھی شاید وہی حشر ہوتا جوتورات سے یہودیوں کی دلچین کا ہوا۔مثلاً اگر کمی فلسفیانہ مزاج یا فکر مجر د ہے دلچین رکھنے والے شخص کوعقا ند ہے دلچین ہوتی وہ سورہ عقائد یاد کرلیتا اور باتی سورتوں کو چھوڑ دیتا۔جس کی دلچیبی سورۃ قانون سے نہ ہوتی وہ اس کو نہ یڑھتا۔ پیکوئی مفروضہ نہیں ہے، بلکہ امرواقعہ ہے، جس کی مثالیں ہم میں سے ہرا یک آئے دن مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لائبریری میں جاتا ہے تو اپنے مضمون کی كتاب الما كريڑھ ليتا ہے۔ باقی كتابوں ہےاہے كوئی سرور كا زہيں ہوتا۔ اگر آپ كامضمون كمپيوٹر نہیں ہے تواگر آپ ہیں سال بھی لا بسریری میں جاتے رہیں اور وہاں ہیں سال بھی کمپیوٹر کے بارہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ فاصلانہ کتابیں رکھی رہیں تو آپ کے لیے بے کار ہیں قرآن مجید نے اس طرح کی موضوعاتی تقسیم کرکے علم کو compartmentalize نہیں ہونے دیا، اجزاء میں تقسیم نہیں ہونے دیا۔ بلکھلم کوایک وحدت کےطور پر برقر اررکھا،اوراس وحدت کومسلمانوں کے دل و د ماغ میں رچا بسا دیا۔ اس لیے قرآن مجید کے جتنے بنیادی مضامین ہیں وہ بیک وقت ہرقاری کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔اورانسان قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ایک لمحہ کے لیے بھی ان ہےغافل نہیں ہوتا۔

اس اسلوب کے دو فائد ہے خاص طور پرپیش نظررہنے چاہئیں۔ایک فائدہ تو یہ کہ قرآن مجید کے قاری کے سامنے اس کتاب کے تمام بنیادی مضامین کا مرقع ہر دفت موجود رہتا ہے اور کوئی پہلونظروں سے اوجھل نہیں ہونے پاتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب کاس طرح حصے بخر نہیں ہو سکے جس طرح باقی کتابوں کے ہو گئے۔ ہندوئ میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں نہ ہی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ ہر فرقے کی اپنی الگ کتاب ہے۔ اب یکسی کو معلوم نہیں کہ اصلاً یہ ایک کتاب شی یا الگ الگ کتا ہیں تھیں۔قرآن مجید کو اس انجام سے محفوظ رکھنے کی خاطر جو اسلوب اختیار فر مایا گیا وہ یہ تھا کہ سارے مضامین ساری کتاب میں رہے بسے رہیں۔

اب اس اسلوب کی وجہ ہے ایک سطی قاری کو بیفاطہ ہی پیدا ہوجاتی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی نظام نہیں ہے اور اس کی آیات اور سورتوں میں کوئی ترتیب یا مناسبت نہیں ہے۔ حالا تکہ اس میں اتنی غیر معمولی ترتیب اور ایسی عجیب وغریب مناسبت پائی جاتی ہے کہ در جنوں مفسرین نے اور ہوئے یہ درجوں مفسرین نے اور ہوئے یہ درجوں مفسرین امام رازی اور زخشری جیے د ماغوں نے اس پہلو پر سال ہاسال غور کیا اور ہرایک نے ایک نیانظام دریافت کیا۔ آپ اس سٹم کی گہرائی اور معنویت میں غور کریں ۔ جس کو درجنوں لوگوں نے سالہا سال کے غور وفکر کے بعد دریافت کیا ہے اور نہیں معلوم کہ آئندہ کتنے نظام اور دریافت ہوں گے۔ ایک نظام مولانا اصلاحی کی تفییر تد برقرآن میں ملتا ہے۔ اس نظام پر کم وہیش سو برس غور ہوا ہے اور سوسال کے غور وخوض کی بنیاد پر نظم قرآن اور تناسب کے جو اصول منتے ہوئے ان کی روشی میں انہوں نے اپنی یہ تغییر مرتب کی ہے۔ اس پوری تغییر میں انہوں نے اپنی یہ تغییر مرتب کی ہے۔ اس پوری تغییر میں انہوں نے اس نظام کو اس طرح سے واضح کر کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہر پڑھنے والامحسوس کرتا ہے کہ یہ بر پڑھنے والامحسوس کرتا ہے کہ یہ بر کے حالے کہ یہ انہوں کہ کہ یہ بر پڑھنے والامحسوس کرتا ہے کہ یہ بر پڑھنے والامحسوس کرتا ہے کہ یہ بالکل بدیمی چیز ہے۔

امام رازیؒ نے سورتوں کی جومناسبت بیان کی ہے اسے پڑھیں تو ایبامحسوں ہوتا ہے کہ تناسب کی حکمتوں کا اس سے بہتر بیان نہیں ہوسکتا۔ایک نظام مولا نااشرف علی تھا نوی کے ہاں ملتا ہے ۔انہوں نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں مختلف سورتوں کی تر تیب میں پنہاں حکمتوں کی طرف اشارے کیے ہیں اور سورتوں کے مابین مناسبت کو واضح کیا ہے ۔ ماضی قریب کے مفسرین میں مولا ناسید ابوالاعلی مودودی اور مولا نامحمر شفیع نے بھی سورتوں کے مابین مناسبتوں کی نشان دہی کے ہے۔

پنجاب کے مشہور شہر میانوالی کے قریب ایک گاؤں وان پھراں کے ایک ہزرگ مولانا حسین علی نے پوری زندگی قرآن مجید برغور کیا۔ پھراس طویل غور وخوض کے بعد انہوں نے ایک نیا حسٹم دریافت کیا جو سابقہ دریافت شدہ نظاموں سے بالکل الگ اور منفر د ہے۔ ان کے اس اسلوب کے مطابق ان کے شاگر درشید مولانا غلام اللہ خان نے تفسیر جواہر القرآن مرتب کی جس میں اس پہلو پر بہت زور دیا گیا۔ ان تمام اہل علم کے مطالعہ کا نچوڑ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک ایک لفظ یا ایک ایک کہ آپس میں اس طرح مربوط ہے۔ جیسے کسی زیور میں موتی جڑے ہوتے ہیں کہ ان میں اس طرح مربوط ہے۔ جیسے کسی زیور میں موتی جڑے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک موتی کو جس کے دھر کردیا

جائے تو زیور کے حسن میں فرق پڑجا تا ہے۔

ای طرح ہمارے صوبہ سر صدیعی صوابی کے ایک بزرگ نے قرآن مجید کے ظم کا ایک اور انداز دریافت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے پھر بقیہ سورت اس دعوے کے شواہد اور دلائل پر مشمل ہوتی ہے۔ دلائل پر جواعتر اضات ہیں وہ بھی سورت ہیں شامل ہیں۔ پھر اعتراض کا جواب ، پھر اس اعتراض پر اگر کوئی شبہ ہے تو اس شبہ کا ذکر اور شبہ کا جواب۔ غرض پوری سورت ایک دعوے اور سلسلہ دلائل سے عبارت ہے اور انہوں نے ہر سورت پر اس شخیق کو منطبق کر کے دکھایا ہے۔ یہ بھی ایک غیر معمولی چیز ہے۔

او پر دواصطلاحات کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک مناسبت کا ،اور دوسر نظام کا۔ مناسبت کی اصطلاح متقد بین نے اختیار کی ہے۔

کی اصطلاح متقد بین نے اختیار کی ہے۔ نظام کی اصطلاح اپنائی ہے، بلکہ اس موضوع پر خاص طور پرمولا تا حمیدالدین فراہی نے نہ صرف نظام کی اصطلاح اپنائی ہے، بلکہ اس موضوع پر طویل عرصہ فور وفکر اور مطالعہ کے بعد انہوں نے اپنے تصور نظام کو حتی شکل دی۔ ان کی ایک کتاب ہے۔ دلائل انظام اس میں انہوں نے اپنے دریا فت شدہ نظام کی تفصیلات مثالیں دے کربیان کی جیں۔ ان دونوں اصطلاحات میں تھوڑ اسافرق ہے۔ مناسبت تو پور نظام کا ایک حضہ ہے۔ اور پورے معلاحات کی ، پھر آیات کی ، کھر سورتوں کی ترجیب میں جو حکمت ہے یا جو system کا رفر ما ہے اس کا مجموعی نام تو نظام ہے اور اس کے اندر جو جز دی تفصیلات ہیں وہ مناسبت کہلاتی ہیں۔ ان دونوں میں یہ لطیف فرق ہے۔ گویا نظام ایک عام اصطلاح ہے، اور مناسبت اس کے ایک حصہ کا نام ہے۔

نظام اور مناسبت کے دونوں تصورات کو سمجھنا بڑا آسان ہوجائے گا اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں (صرف سمجھنے کے لیے) کہ جیسے اردو میں ایک نظم ہے، ایک غزل مسلسل ہے۔ دونوں میں مناسبت اشعار کا ایک الگ انگ انداز پایا جاتا ہے۔ غزل میں عام طور پر بیدلگتا ہے کہ کوئی مسلسل مضمون ہے، بعض جگہ اردو فاری میں غزل مسلسل کا مسلسل مضمون ہے۔ بعض جگہ اردو فاری میں غزل مسلسل کا بھی رواج ہے۔ غزل مسلسل میں بھی بظاہر تو الگ الگ شعر معلوم ہوتے ہیں، کیکن ذراغور کریں تو سمارے اشعار میں ایک ایک اہم آ ہنگی ہے۔ جو سارے اشعار میں ایک گہری معنوی مناسبت پائی جاتی ہے۔ مضامین کی ایک اہم آ ہنگی ہے۔ جو بات عموی ہے وہ پہلے شعر میں ہے، پھر دوسرے شعر میں اگلی بات ہے۔ پھر تیسری بات تیسرے بات عموی ہے وہ پہلے شعر میں ہے۔ بھر دوسرے شعر میں اگلی بات ہے۔ پھر تیسری بات تیسرے

شعر میں ہے۔ اور پھرآ گےآ گے بیمضمون درجہ بدرجہ چلتا جاتا ہے۔ ایک شعر کے دومھر کوں میں بھی یہی معنوی ترتیب ہوتی ہے۔ جو بات پہلے مھر عدمیں ہونی چاہیے وہ پہلے مھر عدمیں ہوتی ہے اور جو بعد میں ہونی چاہیے وہ پہلے مھر عدمیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب (بلاکسی تشبیہ کے عرض ہے ) تقریباً غزل مسلسل کا ساہ 'پہلی نظر میں دیکھنے والے کو وہ مضامین الگ الگ معلوم ہو جائے گا معلوم ہو جائے گا کہ وہ مضامین جو بظاہر الگ الگ معلوم ہور ہے تھان میں بڑی گہری ترتیب اور مناسب پائی کہ وہ مضامین جو بظاہر الگ الگ معلوم ہور ہے تھان میں بڑی گہری ترتیب اور مناسب پائی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ وہ مناسبت اس طرح کی ہے کہ غور کرنے سے جب سمجھ میں آ جائے تو روز روش کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید کا اندازیہ ہے کہ جب وہ کسی مضمون کو بیان کرتا ہے اور خاص طور پر کسی فلہ کم واقعہ یا قصہ کو بیان کرتا ہے، کسی شخص یا قوم پر اللہ تعالیٰ کے انعام یا عذاب کا ذکر کرتا ہے تو وہاں قرآن مجید کا اسلوب ایک مورخ کا سانہیں ہوتا، بلکہ اس کا انداز اور اسلوب پندونسیحت کا ہوتا ہے اور ہر واقعہ سے عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے۔ اس خاص واقعہ میں جوسبق چھیا ہوا ہوتا ہے اس کونمایاں کرنا ہی اصل مقصد ہوتا ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید پورے واقعہ کا بھی ذکر نہیں کرتا، بلکہ صرف واد کر (ذرایا دکرو) کہ کر واقعہ کا ایک جزویا دولایا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے۔

اس کی مثال بھی بغیر تثبیہ کے سیمجھیں جیسے فلم بنانے والا جب کوئی فلم بناتا ہے تو وہ پچاس سال کے واقعات کو چندمنٹ بلکہ بعض اوقات چند سینڈ سمودیتا ہے۔ اس کام کے لیے بعض اوقات وہ ایک جھوٹا ساشارٹ لیتا ہے جو صرف آ دھے سینڈ کا ہوتا ہے۔ لیکن اس شارٹ سے پورے دس سال کا دورانیکمل ہوجاتا ہے۔ مثال ایک شارٹ میں شیر خوار بچہ دکھایا، دوسرے میں اسے کم من بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھایا، پھر تیسرے میں زیادہ بڑا کرکے کرکٹ کھیلتا ہوا دکھایا۔ یوں گویا چندسینڈ میں پیدائش سے لے کرکرکٹ کھیلتے تک کا زمانہ دکھادیا۔ اس کے بعد وہ بچوا یک وجوان کی حیثیت میں ہوائی جہاز میں سوار ہوتا دکھایا جارہا ہے، ہاتھ میں بریف کیس ہے اورسر پر ہڈ پہنا ہوا ہے، گویا اب وہ بچہ بڑا ہوکر یہاں کی تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اس طرح ایک منٹ میں سیسارے مناظر دیکھنے والے کے سامنے آگئے اوراس نے ملک چلا گیا۔ اس طرح ایک منٹ میں سیسارے مناظر دیکھنے والے کے سامنے آگئے اوراس نے

د مکھ کرسب سمجھ لیا۔

قرآن مجید میں قیامت کے مشاہد و مناظر کا تذکرہ ای انداز میں ہے۔جس نے ان مشاہد کی تفصیل قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں وقا فو قا پڑھی ہواور وہ اس کے سامنے ہو، تو صرف ایک جملہ سے وہ سارا منظر نامہ اس کے سامنے آ جا تا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ایک جملہ آ ہے گا۔ و قفو هم انهم مسئولون، انہیں ذرار وکو، ان سے باز پرس کی جائے گی، یعنی جب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جارہے ہوں گے تو ایک مرحلہ پڑھم دیا جائے گا کہ ان سب کو کھڑ اکر دو۔اب حساب کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ یہ ایک محملہ سے قیامت جھوٹی تی آ ہت ہے یہ اں اس سے زیادہ کچھ تفصیل نہیں ہے، لیکن اس ذرا سے جملہ سے قیامت کے حساب کتاب کا پوراتصور سامنے آ جا تا ہے۔جس کے ذہن میں یہ اسلوب واضح نہ ہو وہ قر آن مجید میں وہ انداز اور اسلوب یا عبارت تلاش کرے گا جو کسی انسان کے مضمون میں یا کسی مصنف کی تحریر میں ہوتی ہے، جہاں پہلے تھل ہوگی، پھر باب ہوگا، پھر عنوان ہوگا۔قرآن پاک کا انداز ان سب چیز وں سے ماور ا ہے۔

تیسری اہم چیز، جواکٹر و پیشر قرآن مجید کے قاری کی نظر سے اوجھل ہوجاتی ہے، یہ ہے کہ قرآن مجید کا انداز اور اسلوب خطیبانہ ہے۔ یہ خطیبانہ اسلوب قدیم عربی خطابت کی طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن کی یہ خطابت اس سے بالکل الگ ایک نے انداز کی خطابت ہے۔ اسلوب سے مراد محف الفاظ اور کلمات کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید کا خطاب، طرز بیان، اور طرز استد لال ہے، اس سے مراد قرآن مجید کا انداز خطاب ہے، اس سے مراد قرآن مجید کے اور طرز استد لال ہے، اس سے مراد قرآن مجید کے اور طرز استد لال ہے، اس سے مراد قرآن مجید کا یہ قاند ان نہیں ہے گوری کہ بین ہے ۔ قرآن پاک کا انداز خطیبانہ اور مقررانہ ہے۔ یورات میں بعض جگہ تحریری کتاب کا ساانداز ہے، بعض جگہ تانون کی دفعات کا انداز سب سے مختلف ہے قرآن پاک کا انداز خطیبانہ اور مقررانہ ہے۔ جب خطیب بول رہا ہوتا ہے تو سننے والے کو پید چل جاتا ہے کہ گفتگو کے س مرحلہ میں مقرر کا رخ سے سرخطیب بول رہا ہوتا ہے تو سننے والے کو پید چل جاتا ہے کہ گفتگو کے س مرحلہ میں مقرر کا رخ سام معین و حاضرین کو پید چل جاتا ہے کہ کب مقرر کا خطاب براہ راست ان لوگوں سے ہے جو سام موجود ہیں اور آیات قرآنی س رہے ہیں اور کب اس کا مخاطب کوئی اور ہے۔ مقرر جب یہاں موجود ہیں اور آیات قرآنی س رہے ہیں اور کب اس کا مخاطب کوئی اور ہے۔ مقرر جب

گفتگوکرتا ہے تو دوران خطاب میں اس کے خاطبین مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ جب اس کا مخاطب بدلتا ہے توہ ہجہ بدل کر بات کرتا ہے۔ اس سے فوراً پنہ چل جاتا ہے کہ اس حصہ کے خاطبین کون ہیں۔ بھی رخ بدل کر بھی کسی کی طرف اشارہ کر کے کوئی خاص بات کہتا ہے تو سننے والوں کو معلوم ہوجاتا ہے کہ اب مخاطبین بدل گئے۔ مثلاً میں یہاں حالات حاضرہ پر تقریر کرتے ہوئے آپ ہے کہوں کہ آج دنیا کے اسلام پر بہت براوقت آیا ہے، مسلمان بہت پر بیثان ہیں اورای اثناء میں دوران گفتگوذرالہجہ بدل کراور ذرارخ دوسری طرف کرکے میں کہتا ہوں: ''من لوہم تیار ہیں اور ہر جارحیت سے خطف کے لیے آمادہ ہیں''۔ اب ہم سب کو معلوم ہے کہ ''یہن کو'' کس سے خطاب ہے مار جیت سے خطف کے انداز میں اس گفتگو کوئی فور ہوگا۔ خطاب کے انداز میں اس گفتگو کوئی خور سے گا تو ہر سننے والے کومعلوم ہوجائے گا کہ یہاں مخاطب بدل گیا۔ لین جب یہی چیز عبارت میں کسی جارت میں کسی جارت میں کسی محالے ہو در میان میں ہیں تو ربط نہیں ہے میدربط بجھ میں آجائے گا آگر یہ معلوم ہو کہ ہے۔ یہ جملہ تو در سے خطاب ہے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب قرآن مجیدلوگوں تک پنچار ہے تھے تو زبانی تلاوت فرب نجور ہے تھے تو زبانی تلاوت فرب نجور ہے تھے۔ اگر چہ بعد میں یا در کھنے کے لیے اور محفوظ کرنے لیے کھوا بھی دیا، لیکن پنچایا زبانی۔ اب جب اس خطا ب کو ہم تحریری شکل میں لا کیں گئو اگر اس کو کتا بی تحریر سمجھ کر ، کوئی خط سمجھ کر ، یا کسی کتاب کا مضمون سمجھ کر ہم اس کے نظم کو دیکھیں گئو یہ سب سوالات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ کے طور پر اس قرآن مجید کوا پنے مخاطبین کے سامنے پیش فرمایا تھا، تو پھر یہ سوالات نہیں پیدا

بارہا ایسا کہ ہوا کہ آپ تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور نزول وقی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ آپ نے بجائے اپنی تقریر کے قرآن مجید کی تلاوت فر مائی۔ اس کی ایک مثال سورۃ نجم ہے۔ ایک مرتبہ آپ حرم میں تشریف لے گئے۔ کفار مکہ جمع تصاور آپ کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے۔ آپ ان کو مخاطب فر مانے اور سرزنش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے خطاب کا ارادہ فر مایا ہی تھا کہ سورہ نجم نازل ہونی شروع ہوگی اور آپ نے بجائے خود کوئی تقریر فر مانے کے ارادہ فر مایا ہی تھا کہ سورہ نجم نازل ہونی شروع ہوگی اور آپ نے بجائے خود کوئی تقریر فر مانے کے ا

سورہ بنجم کی تلاوت فر مائی۔

چوتھی چیز جو ہڑی اہم ہے اور خاص طور پر تکی سورتوں میں پائی جاتی ہے وہ قرآن مجید کا غیر معمولی ایجاز ہے۔ اگر چہدنی سورتوں میں بھی ایجاز کے نمونے کثرت سے ملتے ہیں، کیکن کل سورتوں کے ایجاز کی شان ہی اور ہے۔ اور بعض جگہ ایجازا تناہے کہ ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف میں معانی کا سمندر پنہاں ہے۔ قرآن پاک کی کی سورتوں کے ایجاز کو ٹیلی گراف یا تار برتی کی زبان میں الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں، کیکن معانی و سیع ہوتے ہیں۔ بظاہر بہت ہی مختصر الفاظ میں ایک وسیع پیام منتقل ہوجا تا ہے۔ مخاطب اور پڑھے والا اس پیغام کے منہوم ، حقیقت اور پس منظر کو پور مے طور پر سمجھ جاتا ہے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ اور ان میں کیا کہا گیا ہے؟

یہ تشبیہ ٹیلی گراف کی میں نے جان ہو جھ کراختیار کی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو یہ ٹیلی گرام دیں کہ send money یعنی رقم بھیجے دو، تو بظاہر تو بیصرف دولفظ ہیں ۔ لیکن ان دو لفظوں کا ایک تفصیلی پس منظر ہے۔ یہ بات صرف ٹیلی گرام کے خاطب کو معلوم ہے کہ یہ پس منظر کیا ہے۔ ای کو معلوم ہے کہ کیوں ، اور کس مقصد کے لیے ، اور کس کو ، اور کہاں ، کب ، اور کتنی رقم منظر کیا ہے۔ ای کو معلوم ہے۔ اب صرف بھیج دی جائے ۔ یہ سب اس بیاق وسباق کی وجہ سے خاطب کو پہلے سے معلوم ہے۔ اب صرف مختصر پیغام دیا گیا کہ رقم بھیج دو ۔ لیکن اگر وہ ٹیلی گرام لا کر جھے یا کسی اور غیر مخاطب کو دے دیا جائے اور اصل مخاطب کو نظر انداز کر دیا جائے اور جھے سے پوچھا جائے کہ اس پیغام سے کیا مراد جائے اور اصل مخاطب کو نظر انداز کر دیا جائے اور جھے سے پوچھا جائے کہ اس پیغام سے کیا مراد تفصیل احت میں دیکھ کر تار کی عبارت کا لغوی مطلب تو ضرور بتادوں گا، لیکن اس کی بقیہ تفصیل اللہ علیے وسل کے ارشادات اور سنت رسول میں بیان کر دہ تعبیر ونشر تک ہے الگ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیے وسل کی کوشش کروں جو آپ کو بھیے میں اس ٹیلی گرام کے تفصیلی اور حقیق مفہوم کو بچھنے کی کوشش کروں جو آپ کو بھیے اگیا ہے۔

می سورتوں کے ایجازی ایک مثال لیجے: قرآن مجید کہتا ہے کہ، یا ایھا المدثر۔ قم فانذر۔ وربك فكبر۔ وثيابك فطهر۔ والرجز فاهجر۔ ولا تمنن تستكثر۔ ولربك فاصبر۔ يهال برجملدایك ایك لفظ برشتل ہے، بالكل ثبلى گرا فك انداز كى زبان ہے۔ ليكن ان

جملوں کے اولین نخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ ہی کو معلوم ہے کہ یہاں کس لفظ ہے کیا مراد ہے۔ حضور نے ان میں سے ہر جملہ کی تفسیر فر مائی اور صحابہ کرام نے اس تغییر کو سمجھا اور اس پڑس کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص آج اٹھ کریہ کیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سنت اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور محض لفت کی مدد سے قرآن مجید کے معانی متعین کیے جاسکتے ہیں ، یا وہ اس نے کہ کرام کی سند سے آمد ہ تعبیر اور تشریح سے ستعنی سمجھ، تو وہ شخص قرآن مجید کواتنا ہی سمجھ سکے گا جتنا وہ شخص اس نیلی گرام کو بھتا ہے جواس کا مخاطب نہیں ہوتا۔

لہٰذایہ پانچ چیزیں قرآن مجید کے نظم اور اسلوب پر گفتگو کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنے کی ہس یعنی:۔

- ا۔ قرآن مجید میں اس کے بنیادی مضامین کیجا کیوں ہیں؟
- ۲۔ قرآن مجید کے مضامین غزل مسلسل کے انداز میں ہیں۔
- س۔ قرآن مجید نے جگہ جو مختر منظر کشی ہے وہاں قرآن مجید اس منظر کو یادولانا چاہتا ہے۔ اس کی واقعاتی تفصیلات بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور عبرت کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کام کے لیے جزوی اور واقعاتی تفصیلات غیر ضروری ہیں۔ واقعاتی تفصیلات غیر ضروری ہیں۔
- ۳ ۔ قرآن مجید کا انداز خطیبانہ ہے، تالیفانہ نہیں۔ تقریری ہے، تحریری نہیں۔
- ۵۔ قرآن مجید کا اسلوب انتہائی ایجاز اور جامعیت کا ہے،اس کا انداز بلاتشیہ ٹیلی گرا فک
   زبان کا سا ہے۔

خطابت اورتقریر کے بھی عربی زبان میں قدیم دور میں دوانداز ملتے ہیں۔ایک انداز تو وہ تھا جواسلام کے آغاز میں رائج تھا جب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دعوت کو پیش فرمایا۔ اس وفت خطابت کا ایک خاص اسٹائل تھا۔ اس انداز کی مثالیں ادب جاہلیہ کے قدیم مجموعوں میں ملتی ہیں۔عربی ادب تحقیم مجموعوں مثلا جاحظ کی البیان والعبین ،ابن قتیمہ کی عیون الا خبار،مبرد کی الکامل وغیرہ میں ایسے بہت سے نمو نے بکھر کے ہوئے ہیں۔ان سب نمونوں کو السی تمام تطبح جمہرة خطب العرب کے نام الیمی تمام کتابوں سے جمع کر کے کیجا کردیا گیا ہے۔ اب بیتمام خطبے جمہرة خطب العرب کے نام سے ایک کتاب میں یک جامل جاتے ہیں۔ بعد میں جب متاخرین میں فن تحریراور فن خطابت

کے نے انداز نے رواج پایا۔ تو ایک اور انداز ، خطابت کا ، سامنے آیا۔ اس کے نمو نے دوراموی اور ابتدائی دور عبای میں نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس انداز کی خطابت بھی نہیں ہے۔ آج جس انداز سے عربی زبان میں تقریریں ہوتی ہیں قرآن مجید کا وہ انداز بھی نہیں ہے۔ اگر چہ پچھ چیزیں ان سب سے ملتی جلتی بھی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اس خاص انداز اور اسلوب سے واقفیت ضروری ہے تاکہ قرآن مجید کے اس خصوصی اسلوب کو سمجھا جاسکے۔ بیعرب جا ہمید اور صدر اسلام کے انداز کے زیادہ قریب ہے جس میں ایک مختصر تین جملے میں ، بلکہ بعض اوقات ایک مختصر تین افظ یا عبارت میں معانی اور مطالب کا ایک سمندر پنہاں ہوتا تھا، اور سننے والے اس سیات و سباق میں اس کا پورا مطلب بجھالیا کرتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں اور تقریباً ان تمام حضرات کے جیں جنہوں نے قرآن مجید کے انداز اور اسلوب پربات کی ہے اس مضمون کی طرف اشارے کیے جیں ۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ کھا ہے کہ ریعلوم وفنون جوقر آن مجید میں بیان ہوئے ہیں یہالم سے پہلے کے عربوں کے انداز میں بیان ہوئے ہیں ، تا کہ وہ اپنے مانوس اسلوب کے ذریعہ سے قرآن مجید کو سمجھ کر اپنے اندر سموسکیس ۔ اور اس کے بعد آئے چل کر اسے دوسری نسلوں اور درسری اقوام تک پہنیا سکیس۔

جہاں قرآن مجید نے تھی احکام بیان کے ہیں وہاں قرآن مجید کا اسلوب انسانوں کے بنائے ہوئے کسی قانون کا نہیں ہے۔ آج قانون کا ایک خاص انداز بیان اور اسلوب مقبول ہے، جس کی پابندی قانون دانوں کے حلقوں میں کی جاتی ہے۔ مثلاً قانون کا آغاز اس طرح کی عبارت سے ہوتا ہے۔ ہرگاہ کے قرین مصلحت ہے کہ فلاں قانون بنایا اور نافذ کیا جائے، لہذا قو می اسمبلی بیہ قانون بناتی اور اور نافذ کرتی ہے۔ اس تمہید کے بعد پھر دفعات کی شکل میں قانون کے احکام بیان کردیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں فقہی احکام بیان کرنے کا بیاسلوب کا نہیں ہے، نہ قرآن اس طرح اور اس زبان و انداز میں فقہی احکام بیان کرتا ہے، جس طرح انسانوں نے ان کو شہمی کرمزب کیا ہے۔ اس کی وجہ بیہ کے قرآن مجید صرف پاکتان یا بیسویں اور اکیسویں صدی سمجھ کرمزب کیا ہے۔ اس کی وجہ بیہ کے قرآن مجید صرف پاکتان یا بیسویں اور اکیسویں صدی جمیدویں بلکہ بچاسویں صدی کے لیے بھی تھا، اور انشاء اللہ پجیسویں یا چمبیسویں بلکہ بچاسویں صدی کے لیے بھی تھا، اور انشاء اللہ پجیسویں یا جمیدویں بلکہ بچاسویں صدی کے لیے بھی تھا، اور انشاء اللہ پجیسویں یا جمیدویں بلکہ بچاسویں صدی کے لیے بھی تھا، اور انشاء اللہ پیسویں خاص زبانہ یا

علاقہ کے مروجہ اسلوب میں نہیں ہوسکتا۔ یہ انداز اور اسالیب ہر زمانہ میں بدلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کسی خاص علاقہ ، خاص فن یا کسی خاص علم کی اصطلاح میں بیان نہیں ہوا۔ وہ قانون کی مروجہ اصطلاحات میں بھی نہیں ہے ، وہ فلسفہ کی زبان یا علامات واصطلاحات میں بھی نہیں ہے ، اگر چہ قانون اور فلسفہ کے بنیادی مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ معاشیات کی اصطلاح میں بھی نہیں۔ وہ معاشیات کے احکام بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔

جواسلوب قرآن مجید نے اپنایا ہے وہ ایک منفرداسلوب ہے۔لیکن اس اسلوب کو ا پنانے میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ بیاسلوب صدر اسلام کے عرب یعنی حضور م براہ راست مخاطبین کے لیے نامانوس نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کے اولین مخاطبین اس کو کیسے ستجھتے۔ وہی اگر نہ سجھتے تو وہ نسل جو صحابہ کرام کی تیار ہوئی جس نے قر آن مجید کوآ گے پہنچانے کا فريضهانجام ديا، وونسل نه تيار ، وعكتى - اس ليح نه آيات احكام ميں ، نه آيات عقائد ميں ، نه آيات فضص میں اور ندکسی اور جگہ کسی فن کے ماہرین کی زبان کا جوفنی اسلوب ہے وہ قرآن مجید میں اختيارنہيں کيا گيا۔اگرايسا کوئی اسلوب اختيار کيا جا تا تو اول تو قر آن مجيد کسی خاص علاقہ يا ز مانہ کے اسلوب بیان کا پابند اور اس زمانہ یا علاقہ تک محدود ہوجا تا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ علوم وفنون کی اصطلاحات اورزبانوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں۔جواصطلاحات آج عام فہم اور مقبول ہیں وہ وس بندرہ سال کے بعد عام فہم نہیں ہول گی۔اس کے برعکس قر آن مجید ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرے یہ کداگر بیاصطلاحات قرآن پاک میں شامل ہوتیں تو ان اصطلاحات کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ قرآن مجید ہی ہے متنفر ہو جایا کرتے جواس فن کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوتے ۔مثلاً اگر کوئی ایسا شخص جو کمپیوٹر کے فن کو ہالکل نہ جانتا ہووہ کمپیوٹر کے ماہرین کی محفل میں جا کر بیٹھے گا تو وہ ان کی گفتگو بالکل نہیں سمجھے گا۔اس کوا گروہ زبان جس میں وہ ماہرین بات کررہے ہوں آتی بھی ہوتو بھی وہ ان کی گفتگو کونہیں سمجھے گا کہ وہ کیابات کررہے ہیں،اس لیے کہ وہ ان کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوگا،ان کا اسلوب اس کے لیے نامانوس ہوگا۔اس لیے قر آن مجید میں بہاسلو بنہیں اینایا گیا۔

خلاصہ کلام ہیرکہ قرآن مجید کے اسلوب میں دوبا تیں اہمیت رکھتی ہیں۔ایک تو قرآن مجید کا ابنا ایک الگ اسلوب ہے جوزبان وبیان کی بقیہ سب چیزوں سے مفرو ہے، بیہ نہ شعر ہے، نہ کہانت ہے اور نہ خطابت ہے۔ دوسری چیز قر آن مجید میں یہ پیش نظر رکھی گئ کہ اس کی زبان اور انداز بیان کواس کے خطابین اولین کے فہم سے قریب ترکر کے پیش کیا گیا ہے۔ جہاں عرب کے اسلوب کوقر آن مجید نے اپنایا و ہیں اہل عرب کی اچھی عادات کو بھی تشلیم کیا۔ جہاں جہاں ان میں کمزوریاں اور خامیوں کی بھی نشان دہی کی گئے۔

جیسے جیسے قرآن مجیر مختلف اقوام میں جاتا جائے گاان اقوام کی خرابیاں اور خوبیاں اس طرح سے وحی الہی کی روشن میں دیکھی اور جانجی جائیں گی جیسے قرآن مجید میں عربوں کی خوبیوں اور خرابیوں کو دیکھا گیا۔اس لیے قرآن مجید میں اہل عرب کی عادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا عربوں کو کیس اسٹڈی کے طور پر لے کر قرآن پاک کے اصول وقوا عد کو منطبق کر کے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی اقوام کی خوبیوں اور کمزوریوں کو اس طرح دیکھا جائے جیسے قرآن نے عربوں کی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھ کے کھر ااور کھوٹا الگ الگ کردیا ہے۔

بعض ظاہر ہیں معترضین اعتراض ہڑو یا کرتے ہیں کہ قرآن مجیدا گرتمام انسانوں کے لیے ہو آخراس میں عربوں کا اتنا تذکرہ کیوں آیا ہے۔ بیسوال سرے سے بیدا ہی نہ ہواگر عربوں کے اس تذکرہ کی اصل وجہ اور حکمت پر نظر رہے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین عرب تھے۔ انہی کو دوسری اقوام کے لیے حامل قرآن بنانا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک پر جواعتر اضات کے اول تو اس طرح کے اعتراضات انسان بعد میں بھی کرتا آیا ہے، ان سب اعتراضات کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی نئے اعتراضات بھی ہوں گے تو ان کا جواب بھی قرآن کے اندر سے پہتے چل جائے گا۔ عربوں کے اعتراضات کے جواب میں قرآن کا جواب میں قرآن مجید کے انداز کا پہتے چل جائے گا کہ قرآن مجید نے ان سوالات کا جواب کیے دیا ہے۔ اس می قرآن مجید کے انداز کا پہتے چل جائے گا کہ قرآن مجید نے ان سوالات کا جواب کیے دیا ہے۔ پھر قرآن مجید کے طلباء اس انداز سے آئندہ آنے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا کرس گے۔

اس کے ساتھ ساتھ جوشریعت قرآن مجید میں نازل کی گئی اس میں بعض بنیادی احکام عربوں کے اس نظام سے لیے گئے جو حضرت ابراہیم کے زمانہ سے چلاآر ہاتھا۔ اس کے بھی دو اسباب تھے۔ ایک تویہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیٹمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بین الاقوا می ہدف دے کر بھیجا۔ ان سے پہلے جتنے بھی انہیاء آئے وہ اپنے علاقہ ، اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے

قرآن مجید کے اسلوب پر جن حضرات نے تفصیل سے گفتگو کی ہے انہوں نے یوں تو بلاغت اور فصاحت کے: بے بہا نکتے بیان کیے ہیں، کیکن خاص اسلوب قرآن پر غور کرنے سے درج ذیل امور قابل توجہ نظرآتے ہیں:

ا۔ النفات

۲۔ تصریف آیات

س۔ مذف

٣\_ ایجاز

۵۔ تفصیل بعدالا جمال

۲\_ عودعلی البدء

ے۔ شمثیلات

۸\_ تقابل

و\_ فتم

ا۔ جملہ عترضہ

اب میں ان سب امور کے بارہ میں اختصار سے ضروری باتیں بیان کرتا ہوں۔
جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے، قرآن مجید کا اسلوب اردواور فاری کی غزل مسلسل کے
قریب قریب ہے۔اس اسلوب میں آیات کا باہمی معنوی ربط ایک سلسلہ بیان میں تو بہت نمایاں
اورواضح ہوتا ہے۔لیکن جب ایک مضمون سے دوسر نے ضمون کی طرف انقال ہوتو وہ بہت لطیف
اور غیر محسوس انداز میں ہوتا ہے۔مخلف مجموعہ ہائے آیات میں باہمی ربط اور مناسبت بھی انتہائی
لطیف اور گہری معنویت کی صامل ہوتی ہے۔

عرب میں بیاطافت' کلام کی خوتی بھی جاتی تھی۔عرب قصائد میں بھی ایک مضمون سے دوسر مضمون كي طرف انتقال جتنا لطيف اورغير محسوس ہوتا تھا اتنائي كلام كي خو بي ميں اضافيہ ہوتا جاتا تھا۔ خاص طور پر قصائد میں جب شاعرتشبیب سے گریز کامضمون با ندھتا تھا تواس میں جتنی لطافت اور گہرائی ہوتی تھی اتنا ہی قصیدہ کی خوبی میں اضافہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر گریز کے بعد مدح وغیرہ کے مضامین میں ایک بات سے دوسری بات نکلی چلی جاتی تھی۔قریب قریب یہی بات قر آن مجید میں بھی محسوں ہوتی ہے۔انقال مضمون پا گریز ہی ہے ملتی جلتی ایک چیز وہ ہے جس کو ماہرین بلاغت بالعموم اور ماہرین بلاغت قرّ آن بالخصوس التفات کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں۔ النفات قرآن مجید کے اسلوب اور انداز خطاب کے ایک خاص پہلوکا نام ہے جس کا مقصدیک وقت متعدد سامعین سے خطاب کرنا ہوتا ہے۔ ایک معاصر محقق کے الفاظ میں قرآن کی حیثیت ا یک آسانی بلکہ کا تناتی خطیب کی ہے جو پوری انسانیت سے بیک وقت مخاطب ہے،اس کا خطاب بیک وقت روئے زمین کے تمام انسانوں سے ہے۔ وہ مجھی ایک طرف رخ کرکے بات کرتا ہے مبھی وہ دوسری طرف رخ کر کے مخاطب ہوتا ہے۔ مبھی اس کے مخاطب اہل ایمان ہوتے ہیں،اور مجھی اہل کفر مجھی اس کا روئے تخن مخلصین کی طرف ہوتا ہے تو مجھی منافقین کی طرف ان حالات میں خطاب کا انداز اور صیغه بار بار بدلتار ہتا ہے۔ اس پیہم تبدیلی کو النفات کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے۔ التفات کا بداندازع لی زبان کے مدحید قصائد اور مناجاتوں میں بھی یایا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں جا بحاالتفات کے ذریعہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ ان آیات میں جہاں النفات کے اسلوب سے کام لیا گیا ہے بیک وقت ایک سے زیادہ لوگوں خطاب کیا گیا ہے۔مثلاً سورہ انبیاء کے آغاز میں ایک جگہرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلےان حضرات کے علاوہ کی کورسول بنا کرنہیں بھیجا جن کی طرف ہم نے وقی کی۔ یہاں تک حضور سے خطاب تھا، پھر یک بیک روئے تخن کفار مکہ کی طرف ہوجا تا ہے کہ اگر تہمیں شک ہے اور تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے بوچھو۔ گویا ایک ہی آیت میں پہلے خطاب رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، پھرفورای اگلے جملہ میں خطاب مشرکین مکہ سے ہوگیا۔

ایک اور مثال سورۃ عبس کی ابتدائی آیات کی ہے۔ یہ سورت بار ہا آپ نے پڑھی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی اور کن حالات میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک خاص انداز ہے جس میں بیک وقت اظہار محبت بھی ہے اور اظہار عماب بھی۔ عماب کا مضمون براہ راست صیغہ مخاطب میں بیان کر کے ناپند میدگی کا اظہار نہیں کیا کہ اس میں زیادہ تخی ہے، بلکہ عماب کا مضمون صیغہ غائب میں ذکر کیا، ارشاد ہوتا ہے: تیوری چڑھائی اور روگر دانی کی، اس لیے کہ نابینا آگیا۔ اس کے بعدا گلا جملہ جس میں انداز محبت اور شفقت کا ہے صیغہ نخاطب میں ہے۔ ارشاد ہے: تیمہیں کیا معلوم شایدوہ تزکیہ کے لیے آیا ہویا وہ یاد دہائی حاصل کر لے اور نفیحت سے ارشاد ہے: تیمہیں کیا معلوم شایدوہ تزکیہ کے لیے آیا ہویا وہ یاد دہائی حاصل کر لے اور نفیحت سے خاکہ والی نکہ فاطر صیغہ خاصر حالا نکہ نخاطب دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ایک میں مصلحت کی خاطر صیغہ حاضر حالت استعال فرمایا گیا ہے، اور فور آئی دوسرے جملہ میں دوسری مصلحت کی خاطر صیغہ حاضر استعال فرمایا گیا ہے، اور فور آئی دوسرے جملہ میں دوسری مصلحت کی خاطر صیغہ حاضر استعال بوا ہے۔ عام نثری تحریروں میں ایسانہیں ہوتا۔ ایسا اندازیا تو غزل مسلسل میں ہوتا ہے، یا کھر خطابت اور گفتگو میں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جوالتفات ہے، یعنی ایک صیغہ سے دوسرے صیغہ میں نقل ہونا، جمع سے واحد، اور واحد سے جمع میں شقل ہونا، یہ سارا کا ساراالتفات کی وجہ سے ہے۔

بعض اوقات اگر عام انداز میں بیمضمون بیان کیا جائے تو آپ کو کوئی نہ کوئی فعل محذوف مانتا پڑے گا کہ یہاں فلال یا فلال بات حذف ہے۔ مثلاً بیآ یت مبار کہ کہ ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لئکا دیا ہے ، و کل انسان الزمنه طائرہ فی عنقه اس کے فور ابعد آتا ہے: افر أء کتابك، پڑھواس کتاب کو ( کہ یہاں کیا کھا گیا ہے )۔ اب یہاں بات اس طرح نہیں گی کہ ہم ان ہے کہیں گے کہاس کو پڑھو، بلکہ یہ براہ راست اس شخص سے خطاب ہے جس کو یہ نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور تھوڑے سے التفات سے جومضمون بیان کرنا تھا وہ

اداہوجائے گا۔ بلاغت کی ایک قتم می بھی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی ادا کردیئے جائیں۔ میبھی بلاغت کی ایک شان ہوتی ہے۔ میہ چیز قرآن مجید میں التفات کے اسلوب کے ذریعہ سے اختیار کی گئی۔

النفات کے اس اسلوب میں کئی فوائد محسوں ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ سننے والاتھوڑ اسا ہیدار ہوجائے۔ اور دوسرے سلسلہ بیان میں اچا نک اپنے کو مخاطب پاکر بات کو زیادہ توجہ سے ۔ یہ ایک نفسیاتی اسلوب ہے جس سے خاطب کی توجہ مبذ ول کرائی جاتی ہے۔ بعض اوقات کی بعید شخص کو جوموجو دنہیں ہے قریب فرض کر کے خطاب کیا جاتا ہے۔ گویا دوسرے حاضرین اور مخاطبین کواس خاص بات کی طرف توجہ دلائی مقصود ہے۔ بعض اوقات مخاطب کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیمن خاطب دراصل تو غیر حاضر اور دور ہے لیکن ہم نے قریب فرض کر کے یہ بات مقصود ہوتا ہے۔ لیمن خاطب دراصل تو غیر حاضر اور دور ہے لیکن ہم نے قریب قریب سی مقت ہیں ، اور بیان کی تا کہ دوسرے سننے والوں تک بیہ پیغام پہنچ کہ ہم اس کوا ہے نے بہت قریب سی مقت ہیں ، اور اس کو یہ اندازہ ہوجائے کہ یہ ایک صاحب عظمت محض ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید میں کفار مکہ اور مشرکین وغیرہ کے حوالے ہیں۔ خطاب تو دراصل ان سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ان کا ذکر صیغہ حاضر میں نہیں ہوتا ، بلکہ صیغہ غائب میں اس کوخطاب کرتا ہے۔ اس انداز خطاب میں بھی بہت ی حکمتیں ہوتا ، بلکہ صیغہ غائب میں اس کوخطاب کرتا ہے۔ اس انداز خطاب میں بھی بہت ی حکمتیں ہوتی ہیں۔

قرآن مجید کا ایک اور اسلوب جس سے قرآن مجید کا ہم قاری مانوس ہے وہ تصریف آیات ہے، کذلك نصر ف الایات ، ایغی اس طرح ہم ان آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تا كہ لوگ ہم جھیں۔ یہاں یہ واضح رہے كہ تصریف كے معنی تكرار كے نہيں ہیں۔ قرآن مجید میں تكرار نہيں ہے، بلكہ تصریف آیات ہے۔ تصریف آیات ایک مضمون کو پھیر پھر کر نئے نئے انداز میں بیان کیے جانے کا نام ہے۔ بظاہر سطی طور پر پڑھنے والوں کو تكرار معلوم ہوتی ہے، لیکن میں بیان کیے جانے کا نام ہے۔ بظاہر سطی طور پر پڑھنے والوں کو تكرار معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ تكرار نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر آپ ان واقعات کو فورسے دیکھیں جوقر آن مجید میں بہت کثرت سے بیان ہوئے ہیں، مثلاً حضرت موئی علیہ السلام کا واقعہ، یا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، تو بتا چلے گا کہ قرآن میں ہر جگہ ان واقعات کو ایک نئے پہلوسے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان تمام آیات کا تقابل کریں جہاں جہاں یہ صفا مین بیان ہوئے ہیں تو آپ کو ہر جگہ ۔ اگر آپ ان تمام آیات کا تقابل کریں جہاں جہاں یہ صفا مین بیان ہوئے ہیں تو آپ کو ہر جگہ

واقعہ کا ایک نیا پہلونظرآئے گا۔ یہ فرق اس ہدف کے نقطہ نظر سے ہوگا جواس خاص سلسلہ بیان میں چیش نظر ہے۔

مثلاً آدم وابلیس کے قصہ میں بعض اوقات اہل ایمان مخاطب ہوتے ہیں جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی کمزوری پراگر اظہار ندامت کر کے توبہ کرلی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اور معاف کر کے بڑے بڑے درجات اور بلندیوں پرفائز کرتے ہیں۔ بعض جگہاس واقعہ کے ذریعہ سے انسان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو مئی اور بلندی آدم کا بیان ہو وہائی اور اخلاقی اعتبار سے بہت او نچاد رجہ عطافر مایا۔ جہاں کرامت انسان اور بلندی آدم کا بیان ہو وہائی آدم کے علم کا ذکر ہے ، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا بھی ذکر ہے۔ انسان کی خلافت کا آدم کے جواب دینے اور فرشتوں کے جواب ندوے سکنے کا بھی ذکر ہے۔ انسان کی بڑائی اور تذکرہ ہے۔ ان سب مقامات پروہ حصے زیادہ نمایاں ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کی بڑائی اور ہوقت یہ بات یا در کا نامقصود ہے۔ ایعض جگہ شیطان کی برائی اور ندمت یا ددلا نامقصود ہے تا کہ انسان ہو وہ بیاس اللہ تعالیٰ کی برترین مخلوق ہے۔ ایسے ہر سیاق و سباق میں شیطان کی برائی اور کو کے برائی کو کی برائی کی برائی ہوئی ہیں۔

اس لیے ذراغور کرنے ہے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی تکرار نہیں ہے۔ کہ قرآن پاک میں کہیں بھی تکرار نہیں ہے۔ بادرایک ہی مضمون کو نئے نئے انداز میں پھیر پھیر کر بیان کیا گیا ہے۔ مضمون ایک ہی ہے، اور ایک ہی مضمون ایک ہی ہے، کیئن مقصد مختلف ہاور ہدف اور ہے۔ مخاطبین میں بھی ہر جگہ تنوع ہے۔ تصریف کی وجہ یہ بتائی کہ لوگ ان واقعات میں نبہاں عبر توں اور علامتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک جگہ ایک پہلو سمجھ میں آجائے اور دوسری جگہ دوسرا پہلو سمجھ میں آجائے۔ یہ مضامین جو جگہ جگہ بیان ہوئے میں یہ سب مل کر واقعہ یا مضمون کے مختلف پہلووں کو سمجھا دیں گے اور جب آخر میں یوراقر آن مجید کمل ہوگا تو سارے پہلواور سارے مضامین سمجھ میں آچکیں گے۔

قرآن مجید میں جس طرح آیات کو پھیر پھیر کربیان کرنے کاذکر ہے ای طرح ہواؤں
کو بھی پھیر پھیر کرلانے میں کیا یان ہوا ہے۔ ہوا کو پھیر پھیر کرلانے میں کیا حکمت ہے۔ ہوا تو ایک ہی
ہوتی ہے۔ لیکن ہر مرتبہ اس کے چل پھر کرآنے میں ایک نئ حکمت ہوتی ہے۔ بھی وہ بادلوں کولاتی
ہودی ہے وربھی لے جاتی ہے۔ بھی اس کے ساتھ گرج چک آتی ہے۔ بھی صرف بارش آتی ہے۔ بھی

نہ بارش ہوتی ہے، نہ گرج اور چیک ہوتی ہے۔ صرف سابی آتا ہے۔ بھی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوا آئی اور بادلوں کو لے کر چلی گئ، یوں پودوں کو دھوپ مل گئی۔ بھی پودوں کو دھوپ کی ضرورت نہیں ۔ تو ہوابادلوں کو بھنچ کر لے آئی اور پودے دھوپ سے پچ گئے ۔اب آپ دیکھیے کہ اس تصریف ریاح کے درجنوں مقاصد ہیں ۔ اس طرح تصریف آیات کے مقاصد بھی مختلف ہیں ۔اس لیے ان کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے۔

پھر جہاں جہاں تصریف آیات کا تذکرہ ہے وہاں ایک چیز بردی نمایاں اور قابل ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیات کی یہ تصریف تصفی اور واقعات میں زیادہ ہے احکام میں کم ہے، اور عقائد میں اس ہے بھی کم ہے۔ عقائد اور احکام میں تصریف کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی۔ قائد میں الس ہے بھی کم ہے۔ عقائد اور احکام میں تصریف کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن جو چیزیں اسلامی معاشرہ کے مزاج کی تفکیل کرتی ہیں یا کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن جو چیزیں اسلامی معاشرہ کے مزاج کی تفکیل کرتی ہیں یا جن سے معاشرہ کی عمومی ہیئت کا تعین ہوتا ہے، مثلا عبادات اور اخلاق و کردار۔ ان کا بیان باربار ہوا ہوا ہے اس کے باجود تصریف کی زیادہ مثالیں تصص اور واقعات میں تصریف ملتی ہیں۔ کی مثالیں کم ملتی ہیں۔

تصریف آیات ہی کی ایک شکل ترجیعات ہے۔ ترجیع ہے مراد ہے قر آن مجید کے ایک ہی لفظ یا ایک ہی عبارت کو بار بار دہرانا۔ تصریف کا مطلب تو ہے ایک مضمون کو دہرانا۔ اس میں کہمی الفاظ مختلف ہوتے ہیں بھی نہیں ہوتے۔ ترجیع تصریف ہی کی ایک شکل بلکہ اس کی ایک قشم ہے۔ اس میں ایک لفظ یا ایک جملہ کو بار بار دہرایا جا تا ہے۔ جیسے فبای الاء ربکما تکذبان اب یہ جملہ ایک فاض انداز اور وقفہ ہے بہت دفعہ استعال ہوتا ہے۔ لیکن ہرجگہ سیاتی وسبات کے لیاظ سے اس کا مفہوم الگ ہوگا۔ بعض مترجمین نے آلاء کا ترجمہ نعمت سے کیا ہے، اور بیتر جمہ کیا لخائے جہ دہر جمہ نعمت کو جملا او گے۔ لیکن سور قرحمان میں ہرجگہ آلاء کا ترجمہ نعمت میں ہیں۔ صحیح نہیں بیٹ سے کہ پھرتم اپنے اور جامع ترجمہ اللہ تعالی کی مجیب وغریب شان ہے۔ گویا ان آیات کے ترجمہ میں اللہ تعالی کی مجیب وغریب شان ہے۔ گویا ان آیات کے ترجمہ میں اللہ تعالی کی مجیب وغریب شان ہے۔ گویا ان آیات کے ترجمہ میں اللہ تعالی کی مجیب وغریب شان ہے۔ آلاء کا مجیب وغریب شان ہے۔ آلاء کا مجیب وغریب شان ہے۔ اس لیے ہرآیت کے تعالی کی مجیب وغریب شان ہے۔ گویا ان آیات کے ترجمہ میں اللہ تعالی کی مجیب وغریب شان ہے۔ گویا تا ہے۔ اس لیے ہرآیت کے تعالی کی مجیب وغریب شان ہے۔ گویا تا ہے۔ اس لیے ہرآیت کے تعالی کی مجیب وغریب شان ہوں یا بیا جا تا ہے۔ اس لیے ہرآیت کے تعالی کی مجیب وغریب شان ، اس کی حکمت اور مصلحت کا مفہوم پایا جا تا ہے۔ اس لیے ہرآیت کے تعالی کی مجیب وغریب شان ، اس کی حکمت اور مصلحت کا مفہوم پایا جا تا ہے۔ اس لیے ہرآیت کے تعالی کی مجیب وغریب شان ، اس کی حکمت اور مصلحت کا مفہوم پایا جا تا ہے۔ اس لیے ہرآیت کے تعالی کی محتر بھی اس کا تعالی کی محتر بھی کیا ہوں ان آیات کے تعالی کی حکمت اور مصلحت کا مفہوم پایا جا تا ہے۔ اس لیے ہرآیت کے تعالی کی محتر بھی کی کی محتر بھی کی محتر بھی کی محتر بھی کی محتر بھی کی کی محتر ہے کہ محتر بھی کی کی محتر بھی ک

اپنے سیاق وسباق میں آلاء کا الگ مفہوم متعین ہوگا۔

اس طرح کی ترجیعات سورۃ رحمٰن میں بھی ہیں ،سورہ مرسلات میں بھی اور سورہ شعراء میں بھی میں ، ان فی ذلك لا آیہ بار بار آیا ہے ۔ای طرح اور جگہ بھی ترجعیات ہیں ۔ بعض اوقات قافیہ اورغنائیت میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے اور ایک خاص طرح کے نغمہ کوایک سطح پر برقر ارد کھنے کے لیے بھی بیتر جیعات آتی ہیں ۔

ایک اور اسلوب جو قرآن مجید میں بار بارآیا ہے وہ حذف کا اسلوب ہے جو دراصل
ایجاز اور جامعیت ہی کی ایک شکل ہے۔ حذف سے مراویہ ہے کہ جہاں کوئی لفظ کیے بغیر کام چل
سکتا ہو، وہاں قرآن مجید اس لفظ کو صراحة و کرنہیں کرتا۔ یہ بات قرآنی معیار بلاغت کے خلاف
ہے کہ جس بات کو ذہن اور ذوق زبان سے آراستہ قاری بغیر بیان کیے بچھ سکتا ہواس کو کھول کر
بیان کیا جائے۔قرآن مجید میں اسلوب ایسا ابنایا گیا ہے کہ الفاظ پڑھنے والوں کوخود ہی سمجھ میں
آجا میں گے کہ کہاں کیا چیز مراو ہے اور کیا اسلوب اختیار فر مایا گیا ہے۔ چونکہ قرآن مجید برقی
زبان میں ہے لہذا جس طرح ٹیلی گرام دیتے وقت بہت سے الفاظ محذوف ہوجاتے ہیں اسی
طرح قرآن میں بھی بہت سے الفاظ محذوف ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جو مخاطب کے افہام کے لیے
ضروری نہیں ہیں یا مخاطب اس لفظ کی صراحت کے بغیر بھی بات سمجھ جاتا ہے، یا جہاں سیاق و
سباق سے معلوم ہوجاتا ہے کہ یہاں کون سالفظ محذوف ہے۔ وہاں اس لفظ کو بیان کرنا تحصیل
صاصل کے مترادف ہے۔

مثال کے طور ایک جگہ آیا ہے، فاذاقھا الله لباس المجوع والمخوف، اللہ تعالی نے ان کو بھوک اور خوف کالباس چکھایا۔ اب اذاق (چکھایا) کالفظ بھوک کے ساتھ تو مناسبت رکھتا ہے خوف کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا ہے نہوک سے مناسبت رکھتا ہے، بھوک سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ چونکہ بیمناسبت اور عدم مناسبت پوری طرح واضح ہاس لیے یہاں کی مناسبت نہیں رکھتا۔ چونکہ بیمناسبت اور عدم مناسبت پوری طرح واضح ہاس لیے یہاں کی الفاظ حذف کردیئے گئے ہیں۔ گویا اصل عبارت یوں ہونی تھی فاذا قہا الله طعم المحوع و البسها لباس المحوف کو انفاظ مذف کردیے گئے جن کو حذف کا لباس المحوف کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس بہنایا۔ لیکن اختصار اور جامعیت کی خاطر وہ الفاظ حذف کردیے گئے جن کو حذف کرنے سے ذہین قاری کومفہوم ہمجھنے میں دفت پیش نہیں آتی۔ اس انداز کے حذف کی بے شار مثالیں قرآن مجید میں قاری کومفہوم ہمجھنے میں دفت پیش نہیں آتی۔ اس انداز کے حذف کی بے شار مثالیں قرآن مجید میں

ملیں گی۔

قرآن مجید میں ایک اسلوب ایجاز کا بھی ہے کہ ایک چیز کو بہت تھوڑے اور مخضر ترین الفاظ میں اس طرح بیان کر دیا جائے کہ پڑھنے والا جتناغور کرنا چاہے اس کے خے نئے مطالب اس کے سامنے آتے جا کیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدا ہونے کے غلط عقیدہ کی تر دید گئی ہے۔ گفتگو کا سیاق اور سباق سے ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور بیوی مانے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیعقیدہ تو حید کے اسلام کو ور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ ہوئے ہیں۔ السلام کو قدر کے خطاف ہے۔ وہ انسان ہونے کی حیثیت سے کیسے الوہیت کے عامل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس عقیدہ کے جواب میں لمبے چوڑے دلائل اور تفصیلات میں جانے کے بجائے صرف اتنا کہا گیا کانا یا کلان الطعام۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔

اب آپ غور کریں تو واضح ہوگا کہ پیختھر جملہ اس عقیدہ کی جڑکا کا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو کھانے کی ضرورت ہوگی وہ زمین اور آسان کی ہر چیز کا مختاج ہوگا۔ زمین اور آسان کی ہر چیز کا مختاج ہوگا۔ زمین اور آسان کی ہر چیز والی کی مختاجی کے بغیرا یک وقت کی روثی ہمارے پیٹ میں نہیں جاسکتی۔ ہم سورج کے مختاج ہیں کہ وہ نکل کر غلہ کو پکا و حد علہ اس وقت تک نہیں پک سکتا جب تک سورج نہ نکلے ، اور سورج کا وجود ممکن نہیں ہے جب تک پور انظام کہکشاں موجود نہ ہو سورج ہواور پانی نہ ہوتب بھی گندم نہیں پک سکتی۔ پانی کی فراوانی کے لیے بادلوں اور بارشوں کا پورا نظام چلایا گیا۔ چنا نچہ انسان ان سب کا بھی مختاج ہوتا ہے۔ پھر گندم کو پکانے کے لیے آگ کا مختاج ہے۔ گویا آگ، پانی ، دریا ، سورج ، سمندر ، ہوا ، بادل ، غرض کوئی شے ایک نہیں کہ جس کا انسان مختاج نہ ہو۔ تو جو شخص اپنی ، دریا ، سورج ، سمندر ، ہوا ، بادل ، غرض کوئی شے ایک نہیں سکتا۔ اس لیے اس ایک جملہ نے کہ وہ ہے؟ خالق بھی ہواور مخلوق کا مختاج بھی ہوا ہیہ ہو، نہیں سکتا۔ اس لیے اس ایک جملہ نے کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اس پورے سلسلہ استدلال کو جسے آپ گھنٹوں میں بھی نہ بیان کر سکس ایک جملہ میں بیان کردیا۔

اگر ہم کمی سورتوں پرغور کریں تو ہمیں پہتہ چاتا ہے کہ کمی سورتیں اس ایجاز کا بہت عمدہ نمونہ ہیں کے سورتوں میں یہ چیز بڑی نمایاں ہے کہا یک چھوٹے سے لفظ میں قرآن مجیدنے ایسی ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں جن کابیان کرناکسی انسان کے لیے بڑادشوار ہے۔ قرآن مجید کے ایک اسلوب کوعلوم قرآن کے ماہرین نے تفصیل بعد الاحمال کی اصطلاح سے یاد کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک چیزی طرف مختصرا شارہ کیا گیا، بعد میں تفصیل آگئی۔ قرآن مجید میں پہلے اجمال آتا ہے اور گویا مضمون کو ایک مختصر ترین جملہ میں سمود یا جاتا ہے۔ بعض اوقات بیاسلوب سورت کے آغاز میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ سورۃ کی اٹھان اس شان کی ہوتی ہے کہ اس کا پورامضمون سامنے آجاتا ہے۔ اس ایک ابتدائی جملہ ہی سے سورت کا بنیادی مضمون یا مولا نا اصلاحی کے الفاظ میں اس کا عمود اور ستون سامنے بنیادی مضمون یا سورت کا بنیادی تصور، یا مولا نا اصلاحی کے الفاظ میں اس کا عمود اور ستون سامنے آجاتا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ شہ فصلت من لدن آجاتا ہے جس پر اس کی پوری عماری کھڑی ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ شہ فصلت من لدن حکیم حبیر ۔ یہوہ کرتا ہے جس کی آیات سب سے پہلے ایک محکم اور پختہ انداز سے بیان کی گئی ہیں، ان کومحکم کر کے لوگوں کے سامنے پیش گیا ہے، اور پھر ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اس کی طرف سے جو حکیم اور دانا بھی ہے اور نہیر بھی۔

اجمال کے بعد تفصیل کے اس اسلوب کے اہل علم نے متعدد فوائد بیان کیے ہیں۔
ایک بڑا فائدہ اس اسلوب کا میہ ہے کہ پہلے اہمالی طور پر ایک حقیقت بیان کردیئے سے مضمون کی جڑ ہاتھ آ جاتی ہے۔ اور پوری بات کا خلاصہ یا عمود ذہمی نشین ہوجا تا ہے۔ پھر جب تفصیل بیان کی جاتی ہے تو اس کو سجھنا بھی آ سان ہوجا تا ہے اور یا در کھنے میں بھی دفت نہیں ہوتی ۔ دوسر ابڑا فائدہ میہ ہے کہ اجمالی حکم جو در حقیقت اصول و کلیات پر مشمل ہوتا ہے۔ پہلے بیان کردیئے سے حکمت شریعت کو سجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اور قرآن مجید کا سنجیدہ طالب علم آ ہت ہا تہ تا ہت کتاب الہی کے کلیات اور اس کی حکمت تشریع سے باخر ہوتا چلاجا تا ہے۔

قرآن مجید کے نمایاں اسالیب میں ایک چیز عود علی البدء کہلاتی ہے، لیعنی ابتداء میں جومضمون بیان ہور ہاتھا، آخر میں پھرای مضمون پر بات ختم کی جائے۔ درمیان میں جگہ جگہ موضوع کی مناسبت اور حالات نزول کی ضرورت سے دیگر مضامین بھی آتے رہتے ہیں، لیکن اصل مضمون نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اس اسلوب کی مثالیں یوں تو ہرسورت میں ملتی ہیں۔ اور فراساغور کرنے سے سامنے آجاتی ہیں، لیکن چھوٹی سورتوں میں بیاسلوب کثرت سے ملتا ہے۔ قرآن پاک کے اسلوب میں ایک اور اہم چیز قرآن مجید کی تمثیلات ہیں۔ تمثیل دراصل تشبیہ کی ایک تیم ہے جوقر آن مجید میں جابجا استعال ہوتی ہے۔ تمثیلات کا استعال نصرف قرآن مجید میں کثرت سے ہوا ہے۔ بلکہ دیگرآ سانی کتابوں میں بھی تمثیل کا استعال کثرت سے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں تمثیل کے دو فائدے بتائے گئے ہیں ایک تذکیر، یعنی یاد دہانی اور نصیحت، دوسرتے فکر، یعنی غور ذکر۔

تقابل نہ صرف اسالیب قرآن میں بلکہ ہر بلیغ کلام کے اسلوب میں ایک اہم اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ دومتفنا داور متعارض چیز دل کوآ ہے سامنے رکھ کر بیان کرنا تقابل کہلاتا ہے۔ اس سے نہ صرف بات واضح ہوجاتی ہے، بلکہ مخاطب کے ذہن میں پوری طرح راسخ ہوجاتی ہے۔ اس سے نہ صرف بات واضح ہوجاتی ہیں۔ ارض ہے۔ قرآن مجید کے سرسری مطالعہ سے بی اس اسلوب کی بے شار مثالیں سامنے آجاتی ہیں۔ ارض وساء 'نوروظلمت، خیروشر ، کفروایمان ، فرعون ومولی ، اورالی ، بی بے شار چیز وں کا تقابل قرآن پاک کے اسالیب میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے نہ صرف کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ مخاطب کے سامنے اصل موضوع پورے طور پرواضح اور شع ہوجاتا ہے۔

قرآن مجید میں جا بجافت میں بھی استعال ہوئی ہیں۔ یہ بھی بلاغت قرآنی کا ایک پہلو ہے۔ قرآن مجید میں قسموں سے مراداستشہاد ہے۔ کہیں کہیں اس سے غرض کسی خاص مضمون میں استدلال کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً سورۃ والعصر میں زمانہ کی قسم کھا کر گویاز مانہ کو گواہ بنایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان سراسر خسارہ میں ہے، جس کوشک ہووہ زمانہ کود کچھ لے کہ کیوں کرسرایا خسارہ اور مسلسل کی سے عبارت ہے۔

یہ بیں قرآن پاک کے چنداہم اسالیب جن کی طرف میں نے انتہائی اختصار سے
اشارے کیے بیں۔ان اسالیب میں کم دبیش ہرا یک کانمونہ کلام عرب میں ملتا ہے۔ گویا کلام عرب
میں حسن وخو بی اور فصاحت و بلاغت کے جواسالیب اپنائے جاتے تھے۔وہ سب کے سب بدرجہ
اتم قرآن یاک میں موجود ہیں۔

جیسا کہ میں نے ابتداء میں تفصیل ہے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں سارے مضامین بیک وقت ہر سورت میں یک جاملتے ہیں۔ان میں جب ایک مضمون ہے دوسرے مضمون کی طرف انتقال ہوتا ہے تو وہ بڑے لطیف انداز کا ہوتا ہے۔اگر آپ نے قدیم جاہلی عربی قصائد پڑھے ہوں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ اس میں ابتدائی مضمون کوتشبیب کہتے ہیں ۔تشبیب سے شاعر اصل مقصد کی طرف گریز کرتا ہے۔ یہ جوگریز ہوتا ہے رہی نہایت لطیف ہوتا ہے اور جتنا ہے گریز لطيف ہوا تناہی اس قصیدہ کواونیےاما ناجا تاہے۔

قرآن مجید میں جہاں جہاں ایک مضمون سے دوسر مضمون کی طرف گریز ہے وہ اتنا لطیف ہوتا ہے کہ بعض او قات محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اب دوسرا مضمون شروع ہوگیا۔ لیکن اگر خور کریں تو پید چلتا ہے کہ یہاں سے ضمون بدل کر دوسری طرف جارہا ہے ،اور وہاں سے پھرادھر آرہا ہے۔مضامین کی اس آمد کی مثال ایک ڈیزائن کی ت ہے۔ جیسے آرٹ کا ایک ایساڈیزائن ہوتا ہے جس میں خطوط ایسے ہے ہوں کہ بظاہراییا گلے کہ یہ پیچیدہ اور آپس میں لاتعلق خطوط ہیں ،لیکن اگر خور کریں تواس کا پورانظام معلوم ہوجائے اور پیت چل جا کہ یہ ایک گرا فک ڈیزائنگ ہے۔ مولا نا اصلاحی نے اپنی تغییر تذہر قرآن میں جو نظام پیش کیا ہے وہ نہایت روال اور آسان اردوز بان میں دستیاب ہے۔قرآن مجید کا ہراردو دال طالب علم اس سے استفادہ کرسکتا ہیں جوڑے ہیں۔سور قبل میں دستیاب ہے۔ قرآن مجید کی جتنی سورتیں ہیں وہ سب آپس میں جوڑا ہیں ۔ یہاں وہ قرآن مجید میں جوڑا ہیں ۔ یہاں وہ قرآن مجید ہی گرا ہی کہ جوڑا ہوڑا ہیدا کیا ہیں جوڑا ہوڑا ہیدا کیا ہے۔ بعض جگہ غور کریں تو وہ جوڑا صاف نظرآتا ہے۔مثلاً آثری دوسورتیں ،جن کے بارہ میں ہر مبتدی کو بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں ۔ یا جس طرح سورہ واضحی اورالم مبتدی کو بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں ۔ یا جس طرح سورہ واضحی اورالم مبتدی کو بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں ۔ یا جس طرح سورہ واضحی اورالم

سورة بقرہ اور آل عمران کے مضامین میں اتنی مشابہت ہے کہ صاف پنة چلنا ہے کہ دونوں سورتیں ایک دوسر ہے کا جوڑا ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کو حدیث میں الز ہراوین کہا گیا ہے۔ یعنی دو پھول۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ان دونوں سورتوں کو یاد کرے گا تو قیامت کے دن بید دونوں سورتیں اس پرسایہ کے رہیں گی۔ اور ساری مشکلات اور پر بیٹانیوں سے نجات دلا ئیں گی۔ سورہ بقرہ میں یہود یوں پر تبھرہ ہے۔ اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں پر تبھرہ ہے۔ اور سورہ آل عمران میں جو یہود یوں کے دین سے انحران میں اخلاق ہدایات زیادہ ہیں۔ بقرہ میں وہ چزیں بنائی گئیں جو یہود یوں کے دین سے انحراف کا سبب بنیں تا کہ سلمان ان سے بھی بچیں۔ آل عمران میں وہ چزیں بنائی گئیں جو عیسائیوں کے انحراف کا سبب بنیں تا کہ سلمان ان سے بھی بچیں۔ آل عمران میں وہ چزیں بنائی گئیں جو عیسائیوں کے انحراف کا سبب بنیں تا کہ سلمان ان سے بھی بچیں۔

گویایہ دوبری اقوام ہیں۔ جن سے آئدہ چل کے سلمانوں کو واسط پیش آنا تھا۔ ان دونوں سے سابقہ پیش آنے پر کیا کرنا چاہیے۔ اور کیسے ان سے عہدہ برآ ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل ان دونوں سورتوں میں بتائی گئی ہے۔ چونکہ اسلام ایک بین الانسانی پیغام ہے اور سلمانوں کا کردار ایک عالمگیر کردار ہے، اس لیے آغاز میں یہی دونوں سورتیں ہونی چاہئیں ، تاکہ یہ اپنی راہنمائی آغاز ہی میں فراہم کردیں اور اس عالمگیر بین الانسانی کردار کے لیے اور اس کردار کی انجام دہی میں جوتو تیں رکاوٹ ہیں۔ ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے مسلمانوں کوفکری اور تربیتی اسلی فراہم کریں۔ اسلی خراہم کریں۔

مولانا اصلاحی کا کہنا ہے کہ ہرسورت جوڑا جوڑا ہے۔ پھرقر آئی سورتوں کے سات

بڑے گروپ ہیں۔اور ہرگروپ کا ایک بنیادی مضمون ہے۔ کہیں شریعت ہے، کہیں ملت اہرا ہیمی
کی تاریخ ہے، کہیں نبوت اور اور نبوت پر اعتراضات کا جواب ہے۔ کہیں سابقہ اقوام کے عروج و
زوال کا تذکرہ ہے اور کہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔اس طرح سے یہ
سات مختلف موضوعات ہیں اور ہرگروپ کا لیک بنیادی موضوع ہے۔ ہرگروپ کی پہلی سورت
مدنی ہے۔اور آخری سورت کی، جس پرگروپ ختم ہوجاتا ہے۔ ہرگروپ کی ہرسورت کا جوڑا اس
سورة میں بیان ہوا ہے اور دوسرا پہلو دوسری سورة میں بیان ہوا ہے۔ بعض اوقات دعوی ایک سورت
میں ہے۔اور دلیل دوسری سورة میں بیان ہوا ہے۔ بعض اوقات ایک بات ایک سورت
میں ہے۔اور دلیل دوسری سورة میں بیان ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایک بات ایک سورت
میں ہے۔اور دلیل دوسری سورة میں بیان ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایک بات ایک سورت
میں ہے۔اور دوسری میں داخلی پہلو پر۔اس طرح سے یہ سورتیں ایک دوسر کی پیکیل بھی
دیا گیا ہے اور دوسری میں داخلی پہلو پر۔اس طرح بے دونوں پہلومل کرایک دوسر کی پیکیل

یوں جبغورکرتے چلے جائیں توایک جیب وغریب نقشہ سامنے آتا ہے کہ وہ آیات جو ۲۳ سال میں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں وہ جب سورتوں کی شکل میں مرتب ہوئیں تو خود بخو دسورتوں کے ایسے گروپ بن کرسامنے آئے جن کی حکمت اور معنویت پر جتنا غور کریں نئے نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سورتوں کے ایسے گروپ سات ہیں اور ہرگروپ کا الگ تھیم ہے۔ یہ بات اگر ذہن میں رکھی جائے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات مختلف اوقات میں مختلف معاملات کے جوابات میں نازل ہوئی تھیں تو بھریہ نظام جتنا سامنے آتا جائے گا قرآن مجید کے اعجاز کا ایک نیا عالم وا ہوتا چلا جائے گا۔ پھر جس طرح اب تک نظم قرآن کے درجنوں نظام دریافت ہوئے ہیں۔ ای طرح آئندہ بھی ایسے نظام درجنوں کی تعداد میں سامنے آتے چلے جا کیں گے۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت کی الی واضح دلیل ہے جوروزروشن کی طرح عیاں ہے۔

خطبه ياز ددهم

## قرآن مجید کا موضوع اور اس کے اہم مضامین

۱۸\_ ایریل ۲۰۰۳ء



## بسم الله الرحمٰن الرحيم

آج کی گفتگوکا موضوع ہے: قرآن مجید کا بنیادی موضوع اوراس کے اہم مضامین۔
قرآن مجید کے اہم مضامین پر گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بید یکھاجائے کہ قرآن مجید
کااصل مضمون اور بنیادی موضوع کیا ہے۔ بید یکھنااس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی ہر کتاب کا کوئی
نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ جس سے وہ بنیادی طور پر بحث کرتی ہے۔ بقیہ مباحث کے بارے میں
اس کتاب میں گفتگو یا توضمنی ہوتی ہے یا صرف اس صد تک ان مباحث پر گفتگو کی جاتی ہے جس صد
تک ان کا تعلق کتاب کے بنیادی موضوع سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوال بجاطور پر پر براہوتا ہے کہ
قرآن مجید کا بنیادی مضمون یا بنیادی موضوع کیا ہے۔

اگر قرآن کے بنیادی موضوع کا تعین کرنے کے لیے اس کے مندرجات کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں فلسفیانہ مباحث بھی ہیں۔ تو کیا قرآن مجید کو فلسفہ کی کتاب کہا جاسکتا ہے؟۔ جن سوالات سے فلسفہ بحث کرتا ہے کہ انسان کا آغاز کیا ہے ، یہ آغاز کیا ہے ، وجود کسے کہتے ہیں ، وجود کا مظاہر سے کیا تعلق ہے ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم فلسفہ میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے قرآن مجید کے ایک سرسری مطالعہ سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ ان سوالات کا جواب قرآن مجید نے بھی دیا ہے تو کیا قرآن مجید کو فلسفہ کی کتاب قرار دیا جائے۔

ای طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں قانون سے متعلق بہت سے مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ زندگی کے وہ آئے ہیں۔ زندگی کے وہ گوشتے جو قانون کے ذریعہ سے مرتب اور منظم ہوتے ہیں ان کو مرتب اور منظم کرنے کے لیے قرآن مجید میں بہت ہی ایس ہوایات دی گئی ہیں جن کو عدالتوں اور ریاستوں کے ذریعے سے نافذ

کیا جانا ضروری ہے۔ تو کیا قرآن مجید کواس مفہوم میں قانون کی کتاب قرار دیا جاسکتا ہے جس مفہوم میں مثلاً پاکستان پینل کوڈ، قانون کی کتاب ہے۔ کیا قرآن مجید بھی ای انداز اور اس مفہوم میں قانون کی کتاب ہے؟۔

ای طرح قرآن مجید میں علم معاشیات کی دلچیں کے مسائل بھی ہیں۔ دولت کیا ہے؟ دولت کیسے پیدا ہوتی ہے؟۔ دولت کامصرف کیا ہے؟ اس سے مزید دولت کیسے پیدا ہو کتی ہے؟ یہ فلسفہ معاشیات کے اہم مسائل ہیں۔لیکن اگریہ کہا جائے کہ قرآن مجید معاشیات کی کتاب ہے تو بہدرست نہیں ہوگا۔

دراصل یہ کہنا کہ قرآن مجید فلسفہ، قانون، معاشیات یاا ہے، ی کسی اور مضمون کی کتاب ہے، یہ بات کتاب اللی کے درجہ کو کم کرنے کے متراوف ہے۔ کتاب اللی کا درجہ ان انسانی علوم و فنون کی کتاب اللی کے درجہ کو کم کرنے کے متراوف ہے۔ کتاب اللی کا درجہ ان انسانی علوم و فنون کی کتابوں ہے بہت اونچا ہے۔ بیتمام کتابیں جو کسی بھی انسانی یا اجتماعی میں دی گئی ہدایات ہوں بیسب کی سب کتاب اللی کی مختاج ہیں۔ جس حد تک بید کتاب اللی کی ہدایات سے متعارض ہیں کے مطابق ہیں اس حد تک درست ہیں، اور جس حد تک بید کتاب اللی کی ہدایات سے متعارض ہیں اس حد تک درست ہیں، اور جس حد تک بید کتاب اللی کی ہدایات سے متعارض ہیں۔ اس حد تک نا قابل قبول ہیں۔ ہم بلا تامل اور بلاخوف تر دیدان سب کو غلاقر اردیتے ہیں۔

لیکن بیسوال پھربھی باتی رہتا ہے کہ خوداس کتاب کا اپناموضوع اور مضمون کیا ہے۔
تھوڑا ساغور کرنے سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ کتاب کا بنیادی موضوع بیہ ہے کہ اس زندگی میں
انسان کی صلاح اور اخروی زندگی میں انسان کی فلاح کو کیسے بقیٰ بنایا جائے۔ پور نے آن مجید
میں اس بنیادی مضمون سے بحث ہوئی ہے۔ وہ تمام امور جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس زندگی میں
انسان کی حقیقی (روحانی اور اخلاقی ) کامیا بی کے ضامن ہیں اور وہ تمام امور جو اخروی زندگی میں
انسان کی دائمی اور حقیقی کامرانی کے لیے ضروری ہیں ان سب سے قرآن مجید میں بالواسطہ یا
بلاواسطہ بحث کی گئی ہے۔ جوموضوعات ومباحث اس بنیادی صفمون سے زیادہ گہرااور قریبی تعلق
رکھتے ہیں ان سے اس کتاب میں زیادہ بحث کی گئی ہے، اور جومباحث اس مرکزی موضوع سے
براہ راست اور زیادہ گہراتعلق نہیں رکھتے ان سے زیادہ مفصل بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ صرف
سرسری اشار ہے کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے کسی صفحہ پر بھی کوئی ایک آ بیت
سرسری اشار ہے کرنے بی اکتفا کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے کسی صفحہ پر بھی کوئی ایک آ بیت
بھی آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ اس دنیاوی زندگی میں انسان کی

صلاح اوراُس اخروی زندگی میں انسان کی فلاح سے نہ ہو۔ بیا یک بنیا دی چیز ہے جسے قر آن مجید کے ہرطالبعلم کے سامنے رہنا جا ہیے۔

کیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم یہ طے کر لیس اور یہ بھو لیس کہ قرآن مجید کا بنیا دی مضمون اِس زندگی کی صلاح اور اُس زندگی کی فلاح ہے تو یہ ضمون تو اور بھی بہت سے علوم وفنون کا ہے۔ کئی انسانی علوم فنون ایسے ہیں جو بنیا دی طور پر یہی بحث کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو کس طرح کا میا بی سے ہمکنا رکیا جائے ۔ معاشیات بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان تاریخ انسان معاشی کا میا بی حاصل کرنے کے لیے کیا کرے ۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان تاریخ کے نشیب و فراز سے کس طرح سبق حاصل کر کے ایپے مستقبل کو بہتر بنائے ، علم الانسان بھی انسان کو یہی بتا تا ہے کہ انسان کیونکر ترتی کر سکتے ہیں ۔ گویا ایک طرح سے تمام علوم وفنون خاص طور پر اجتاعی علوم (سوشل سائنسز) اور انسانیات (ہیومینیٹیز) یہ سب کے سب انسان بی کی زندگی سے بحث کرتے ہیں اور انسان بی کی کامیا بی ان سب کا مقصد ہے۔

سوال یہ پیداہوتا ہے کہ ان علوم و فنون میں اور قرآن مجید میں کیافرق ہے۔اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو دو بہت بڑے فرق ہمارے سامنے آتے ہیں جوقرآن مجید میں اور دیگر تمام علوم و فنون میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی فرق تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کو فنون میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی فران سے ایک کلی وجود ہی کے طور پر بحث ایک جامع ، محکامل اور متوازن وجود قرار دیا ہے، اور انسان سے ایک کلی وجود ہی کے طور پر بحث کی ہے۔ قرآن مجید نے انسان پائے اور علوم اجتماعیہ کی طرح انسان کو مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا۔ معاشیات انسانی نر ندگی کا محض ایک حصہ ہے۔ سیاسیات انسانی سرگرمیوں کے صرف ایک حصہ ہے بحث قانون پورے انسان سے بحث نہیں کرتا ، بلکہ انسانی سرگرمیوں کے صرف ایک حصہ سے بحث کرتا ہے۔ علم کے میہ سب شعبے انسانی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ ان میں کوئی بھی بحیثیت مجوئی کورے انسان سے اس طرح بحث نہیں کرتا کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا کامیا بی سے اصاطہ کرلیا گیا ہو۔ اس کے برعکس قرآن مجید انسان سے بحیثیت مجوئی ایک کامیا بی سے اصاطہ کرلیا گیا ہو۔ اس کے برعکس قرآن مجید انسان سے بحیثیت مجوئی ایک کامیا بی متام کی ایک کامیا بی اور متوازن وجود کے طور پر بحث کرتا ہے۔ ایک بڑا فرق تو یہ ہے۔

دوسرا ہڑا فرق ہیہ ہے کہ وہ علوم وفنون جوانسان سے بحثیت انسان بحث کرتے ہیں۔ مثلاً علم الانسان یعنی انسان کا مطالعہ بحثیت انسان۔ان کے بارہ میں خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ یہاں تو قر آن مجیداور علم الانسان کا مضمون ایک ہوگیا۔ پھر قر آن مجیداور دوسر ہے علوم میں فرق کیا رہا؟ اس سوال پر ذراغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایسانہیں ہے۔ یہاں بھی دو بڑے بنیا دی فرق پائے جانے ہیں۔ علم الانسان یا اس طرح کے دوسر ہعلوم بنیا دی طور پر انسانی زندگی کے صرف ایک حصہ ہے بحث کرتے ہیں۔ ان علوم کواصل دلچیں اس سوال سے ہوتی ہے کہ انسان کا ارتقاء کیسے ہوا اور وہ کہاں سے آیا ہے۔ باتی ان علوم کواس سوال سے کوئی غرض نہیں کہ انسان کو کیا کرنا جا ہے اور اس کو بالآخر کہاں جانا ہے۔ یہ علوم صرف اس سوال سے بحث کرتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کرتا ہے۔

اس کے برنگس قرآن مجید کی اصل بحث سیہ کہ انسان کوکیا کرنا تیا ہے۔ اور اس بحث کے حوالدے وہ اس بر بھی بھٹ کرتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے۔

دوسرا بڑا فرق سے ہے کہ بیسارے علوم فنون اکثر و بیشتر انسان کے ماضی ہے بحث کرتے ہیں کہوہ ماضی میں کیا تھا؟ بندرتھایا کیڑا تھا؟اس کےعلاوہ انسان کےروبیہ اس کی 🛚 ذمہ دار یوں اورا خلاقی اور روحانی کردار ہے کسی کوزیادہ بحث نہیں ۔اس کے برعکس قر آن مجید نہصر ف انسان کے ماضی کا تذکرہ کرتا ہے، بلکہاس کی اصل دلچیپی انسان کےمستقبل سے ہے۔قر آن مجید کااسلوب پیہ ہے کہانبان کے ماضی کے بارے میں جوتفصیلات جانناضروری ہیںان کی طرف اشار ہے کردیے جائیں تا کہانسان مطمئن ہوجائے کہاس کا وجود کسی منفی طرزعمل یامنفی پس منظر ے عبارت نہیں ہے۔ دنیا کی بہت می اقوام میں انسان کے وجود اور آغاز کے بارے میں منفی پس منظریا یاجاتا ہے۔ان مذاہب کے نزد یک سی انسان نے ماضی میں کوئی بردی خلطی کردی تھی۔ایس نلطی کہ ہمیشہ کے لیےاس کی نسلیں اس نلطی کاخمیازہ بھگت رہی ہیں اور ہر شخص پیدائشی مجرم بن گیا ے، ہرانسان کی پیشانی پرجرم کاابیادھبہ لگ گیاہے جو بھی نہیں مٹ سکتا۔ پرانسان کے ماضی کے بارے میں کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ پچھلوگ سیجھتے ہیں کہانسان اپنے ماضی میں کتا، بلی، یا بندر تقااور عارضی طور پراہے ایک بہتر لباس دیا گیا۔ بیروہ تصور ہے جس کواوا گون کہتے ہیں۔ جیسے آ ہے کسی خستہ حال اور بیار شخص کوا چھا لباس پہنا دیں ۔ جب تک اس کے اوپر اچھا لباس رہے گااس کی حالت اچھی نظرآئے گی۔ جب بیبشری جامہا تارے گاتو پھرکتا، بلی یابندر بن جائے گا۔ یا نسانی زندگی کے آغاز کااس سے بھی بدتر تصور ہے۔اس سے بھی براوہ تصور ہے جس کی رو سے

انسان کا آغاز کیڑے مکوڑوں سے ہوا۔

صرف قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس نے انسان کے ماضی کے بارے میں ضروری تفصیلات بیان کر کے بیہ بتا دیا کہ انسان کا آغاز ایک انتہائی قابل احترام حالت میں ہوا ہے۔ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آمد کی خوش خبری سادی تھی ، اور اعلان فرمادیا تھا کہ وہ زمین میں اپنا جائشین پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش کے ارادہ کے اظہار کے ساتھ ہی یہ بھی بتادیا تھا کہ اس کو نہ صرف خلافت کا اعزاز عطا کیا جائے گا، بلکہ اس کو علم اور فکر کی دولت سے بھی مالا مال کیا جائے گا۔ پہلے دن ہی یہ اعلان بھی فرمادیا گیا تھا کہ اس مناج سے علی المرص خلیفہ، نعنی زمین میں اپنا جائشین بھی جنا مطلوب ہے۔ اب یہ کہنا یا بیہ سے میزا کے طور پر نکالا گیا تھا یا کسی کم تر درجہ کی وجہ سے بلند مقام سے دھتکارا گیا تھا، درست نہیں ہے۔

یے تصورہ نے کے بعد پھر قرآن مجید انسانیت کے آغازی مزید تفصیلات سے بحث نہیں کرتا کہ بیسب کیے ہوا۔ یہ بحث اور تفصیل قرآن مجید کے دائرہ بحث سے باہر ہے۔ قرآن مجید کی دائرہ بحث سے باہر ہے۔ قرآن مجید کی دائرہ بحث سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے۔ ماضی کو نہ لگاڑا جا سکتا ہے نہ سنوار جا سکتا ہے۔ اگرآپ سے آج کہا جائے کہ آپ اپنے ماضی کو بنالیں تو آپنیس بناسکتے۔ اس لیے کہ ماضی تو ہمارے اور آپ کے دائرہ افتقار سے باہر ہے۔ ہم اپنے ماضی کے بارے میں اب کچھ نہیں کر سکتے ہوائے اس کے کہا گر ہمارا ماضی خراب کو شکرا داکریں۔ آج اگر ہم اور اللہ تعالیٰ سے تو بہریں۔ اور اگر ہمارا ماضی اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکرا داکریں۔ آج اگر ہم سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تو بہریں ہے دور انسان کے اس پہلو پر ہے جو کا شکرا داکریں۔ آج اگر ہم سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا زیادہ زور انسان کے اس پہلو پر ہے جو انسان کے اپنے افتیار میں ہے۔ اس کے بارے میں معلومات کا انبار لگانا قرآن مجید کی دلچی ادار شمیل معلومات کا انبار لگانا قرآن مجید کی دلچی کا میدان نہیں ہے۔ عالیا بھی وہ چیز ہے جس کے بارے میں معلومات کا انبار لگانا قرآن مجید کی دلچی کا میدان نہیں ہے۔ عالیا بھی وہ چیز ہے جس کے بارے میں معلومات کا انبار لگانا قرآن مجید کی دلچی کا میدان نہیں ہے۔ عالیا بھی وہ چیز ہے۔ س کے بارے میں معلومات کا انبار لگانا قرآن مجید کی دلچی کا میدان نہیں ہے۔ مال کی میں رہتا ہوں 'میری انتہا کیا ہے۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری انتہا کیا ہے خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری انتہا کیا ہے۔

ابتداء کے بارے میں نہ تو خردمندوں سے زیادہ پوچسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ایک حد سے زیادہ خود خور وفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل کے بارے میں خود بھی غور وفکر کرنے کی ضرورت ہے اور خردمندوں سے بھی پوچسے کی ضرورت ہے کہا ہے مستقبل کو کیسے بہتر بنایا جائے۔
اب اگر قرآن مجید کا بنیادی مضمون یعنی دنیوی زندگی میں صلاح اور اخروی زندگی میں فلاح آپ کے سامنے ہوتو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس بنیادی مضمون سے بہت سے دوسر سے موضوعات منسلک ہیں۔ اس سے بہت ہی چیزوں کا تعلق بنتا ہے۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسی ہونی چا ہے؟ ،گھر یلوزندگی کیسی ہو؟ انسان کا تعلق اپنے پروردگار سے کیسا ہو؟ انسان کا اپنے ماحول سے کیا تعلق ہو؟ انسان کے افکار و خیالات کیا ہوں؟ اس کا اپنے افکار اور خیالات کیا ہوں؟ اس کا جذبات وعواطف اور کے احساسات کیا ہوں؟ یہ ساری چیزیں اس بنیادی مضمون سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ان تمام موضوعات سے بنیادی مضمون سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ان تمام موضوعات سے بخت کی ہے۔

وہ مضامین جوقر آن مجید کے بنیادی موضوع سے گہراتعلق رکھتے ہیں ان کومخلف اہل علم نے مخلف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مضامین قرآن مجید کے اساسی موضوعات یا بنیادی مباحث کے ساتھ ساتھ یا بنیادی مباحث کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اللہ یا دی مباحث کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اللہ یہ ہون کا براہ راست تو اس اصل موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ عام انسان کے مشاہدہ کی چیزیں ہیں، انسان ان کا مشاہدہ کر کے ایک خاص حقیقت کا ادارک حاصل کر لیتا ہے۔ اس ادارک کے بعد اس کے لیے دوسری بہت می چیزوں کو سمجھنا آسان ہوجاتا کے دوسری بہت می چیزوں کو سمجھنا آسان ہوجاتا قرآن مجید نے بطور مثال اور شواہدان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر مران مجید سائنس اور علوم تج بی کی کتاب نہیں ہے، اور نہ بی قرآن مجید سائنس اور علوم تج بی کی کتاب نہیں ہوا تھا اس وقت بھی غور وخوض کا بیمل جاری تھا۔ یہ کام کرتے رہے۔ جب قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی غور وخوض کا بیمل جاری تھا۔ یہ کام کرتے رہے۔ جب قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی غور وخوض کا بیمل جاری تھا۔ اور جولوگ قرآن کونیں مانے وہ بھی کرتے ہیں۔ پہلے بھی وہ اور جولوگ قرآن کونیس مانے وہ بھی کرتے ہیں۔

تا ہم بعض سائنسی حقائق ایسے ہیں جن کا مشاہدہ انسان ہروقت کرتا ہے، کیکن ان سے وہ سبق حاصل نہیں کرتا جوقر آن مجیداس سے حاصل کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہیں کہیں یادد ہانی

کے طور پر قرآن مجید میں بعض ایسے بیانات بھی ہیں جو سائنسی نوعیت نے ہیں ، کیمیا، فزکس،
فلکیات اور طبی علوم میں اہمیت رکھتے ہیں ان کا تذکرہ قرآن پاک میں اس لیے کیا گیا کہ ان
چیز وں کو انسان ہر وقت دیکھتا ہے۔ ان پر انسان ذراغور وفکر سے کام لی قوان کے ذریعے سے
انسان آسانی سے ان حقائق تک پہنچ سکتا ہے جوقر آن مجید انسان کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔
انسان آساب اور حکتوں کی وجہ سے ضمناً بعض ایسے مباحث بھی قرآن پاک میں آگئے ہیں جواگر چہ
اصل مباحث سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں رکھتے لین اصل مباحث کو بچھنے اور ان کا اور اک
حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین کو مختلف اہل علم نے مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک انداز حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کا ہے، جس کی طرف میں مختفر اشارہ کروں گا جس سے بیاندازہ ہوجائے گا کہ شاہ صاحب قرآن مجید کے ان مضامین کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک لفظ '' تذکیر'' کا استعال کرتے ہیں۔ جس کے معنی ہیں یا دولا نا، اور پہلفظ اس لیے استعال کیا گیا کہ قرآن مجید نصرف سابقہ آسانی کتابوں میں دی گئی ہدایت اللی کی یا دوہائی ہے بلکہ خووقرآن مجید کے اپنے مضامین اور اساسی تعلیمات کی اس میں بار باریا دوہائی کرائی گئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے مضامین کے سیاق وسباق میں تذکیر کا فظ برمحل ہے۔

شاه صاحب كزوك قرآن مجيد كے بنيادى مباحث يدين :

ا۔ تذکیر باحکام اللہ نیمی اللہ تعنی اللہ تعنی اللہ تعنی اللہ تعالی کے احکام کو یا دولا نا۔ شاہ صاحب کی اصطلاح میں سے قرآن مجید کا ایک بہت ہم اور بنیا دی مضمون ہے۔ امت مسلمہ میں جو حفرات قرآن مجید کے اس مضمون میں زیادہ ولی لیتے رہ اور جنہوں نے قرآن مجید کے اس پہلو پر گہرائی سے فور کر کے ان احکام کو زیادہ مرتب کیا وہ فقہائے اسلام کہلاتے ہیں۔ ان حضرات نے قرآن مجید میں بیان کیا کے گئے ان احکام کو اپنی زندگی کا بیک اختصاصی مضمون بنایا اور فقد اسلامی کا ایک وسیع ذخیرہ پوری لا بسریری کی شکل میں مرتب کر کے دکھ دیا۔ یہ فقہی احکام جوقر آن مجید میں بیان ہوئے جن کی مزید تفصیل صدیث میں آئی اور جن کے بارے میں مزید شرح وسط سے نقبہا کے اسلام نے کام لیا اس کوشاہ صاحب نے چارا ہم ذیلی عنوانات کے ذیل میں بیان کیا ہے۔

ا۔ایک عنوان ہے عبادات کا بلین وہ اعمال جوانسان اوراللہ کے درمیان تعلق کومضبوط کرتے ہیں۔مثلاً نماز ،روز ہ،ز کو ۃ اور حج۔

۲۔ دوسراعنوان ہے معاملات کا۔ یعنی وہ احکام جوانسان کے انسانوں کے ساتھ تعلقات کو منضبط کرتے ہیں۔ان احکام میں انسان کی گھریلوزندگی، نکاح، طلاق، خرید و فروخت اور جنگ اور صلح وغیرہ کے قوانین شامل ہیں۔معاملات میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو قانون کا موضوع تھی جاتی ہیں۔

ساد کام کا تیسرا شعبہ شاہ صاحب کے نزدیک تدبیر منزل ہے۔ یعنی انسان کی عائلی زندگی کی ترتیب اور نظم۔ یہ خاندانی روابط کا وہ معاشرتی پہلو ہے جس کی پاسداری کر کے ہی خاندان اور معاشرہ کے اداروں کو کامیا بی سے چلایا جاسکتا ہے۔ خاندانی اور معاشرتی روابط کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو قانونی حقوق و فرائض کا ہوتا ہے۔ جن کے حصول اور دادری کے لیے انسان عدالت میں جاتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی گھریلوزندگی کے بے شارامورا سے ہوتے ہیں جوعدالتی چارہ جو کی کے بجائے آپس کی افہام و تفہیم اور ہم آ ہمگی سے چلتے ہیں۔ ان کے لیے آ دمی ہروقت عدالتوں کا رخ نہیں کرتا۔ آپس کے حقوق و فرائض کو سجھنا اور ان کا خیال رکھنا ہی خاندانی اور معاشرتی زندگی کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے۔

۳۔ چوتھی اور آخری چیز تدبیر مدن ہے۔ یعنی حکومتوں کے نظام کو چلا ٹااور اس میں ہدایات اور اس میں ہدایات اور ہنمائی فراہم کرتا۔ بیچار بڑے شعبے ہیں جنہیں شاہ صاحب احکام کی چار بڑی شاخیں قرار دیتے ہیں۔ گویا تذکیر باحکام اللہ جوقر آن مجید کے پانچ بڑے موضوعات میں سے ایک ہے۔ خدکورہ بالا چار ذیلی شاخوں پر مشمل ہے۔

شاہ ولی اللہ کے زدیک قرآن مجید کا دوسر ابنیا دی مضمون خاصمہ ہے۔ خاصمہ ہے مراد

یہ ہے کہ دوسری اقوام یا دوسرے ندا ہب کے مانے والوں سے جو مکالمہ ہواس کا اسلوب کیا ہو،
اوراس کے قواعد اور مندر جات کیا ہوں۔ اس مکالمہ، یا قرآنی اصطلاح میں مخاصمہ، کا ایک خاص
اسلوب قرآن مجید میں آیا ہے۔ دوسری اقوام کے غلط عقائد پر تیمرہ، ان غلطیوں کی اصلاح اور ان
کی جگہ صحیح عقائد کی یا دد ہانی۔ اگر ان کی طرف سے کوئی اعتراض آئے تو اس اعتراض کا جواب اور
اعتراض کی کمزوری کی وضاحت کہ وہ اعتراض کس غلط منہی پر بنی ہے اور اس غلط بنی کی تشریح۔ بید

ساری چیزیں مخاصمہ کے ضمن میں آتی ہیں۔علماء اسلام میں وہ حضرات جواس مضمون سے زیادہ ولیجیں رکھتے تھے اور جنہوں نے اس پر زیادہ توجہ دی وہ شکلمین اسلام کہلاتے ہیں۔ مخاصمہ کے ضمن میں قرآن مجید نے جہاں جہاں ضرورت بھی ہے۔ ہیں گراہ فرقوں کے عقائد کی تر دید بھی کی ہے۔ گراہ فرقوں میں قرآن مجید نے چار کو بہت اہمیت دی ہے۔ ان میں سے دو کا ذکر اختصار کے ساتھ کل ہو چکا ہے، یہودی اور عیسائیوں میں گراہی کی کوئ ت شکلیں رائج ہیں اور ان کے اسباب کیا تھے۔ اس طرح عیسائیوں میں گراہی کی کوئ ت شکلیں رائج ہیں اور ان کے اسباب کیا تھے۔ اس طرح عیسائیوں میں گراہی کی کوئ ت شکلیں رائج ہیں اور ان کے اسباب کیا تھے۔ان سوالات برقرآن مجید میں جائے مباحث موجود ہیں۔

یبودیوں اور عیسائیوں کے بعد قرآن مجید میں مشرکین کے عقائد پر تیمرے ہیں۔
مشرکین میں وہ تمام اقوام شامل ہیں جو بت پرتی کے کسی نہ کسی مرض میں گرفتار ہیں اور کسی آسانی
نہ جب کی کوئی بدلی ہوئی شکل نہیں ہیں۔ان سب کومشرکین کے ایک عموی زمرہ میں رکھا گیا ہے۔
چوتھا اور آخری گروہ منافقین کا ہے۔ قرآن مجید کی مدنی سورتوں میں ان کی زیادہ
تفصیل ہے۔ خاص طور مدنی دور کے اہم واقعات ،مثلاً غزوہ احد، واقعہ افک،غزوہ مرسیع اور
غزوہ احزاب کے ممن میں منافقین کا ذکر قدر نے تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان
کے اندر نفاق کا جومرض پیدا ہوا وہ کیونکر پیدا ہوا اور اس کے کیاعوالی اور محرکات تھے۔ یہ طرزعمل
کس طرح اور کن اسباب سے پیدا ہوا۔ اور مسلمان اس سے کسے بچ سکتے ہیں۔ یہ چاروہ طبقات یا
مہری فرقے ہیں جن برقرآن مجید نے تیمرہ کیا ہے اور یہ خاصمہ کا خصوصی موضوع ہیں۔

تیرامضمون وہ ہے جس کو حضرت شاہ صاحب تذکیر بآلاء اللہ کے عنوان سے یاد
کرتے ہیں۔ یہا کی اعتبار سے قوحید اور عقائدی کا ایک مہتم بالشان شعبہ ہے۔ ایک اعتبار سے به
عقائد کا ایک پہلو ہے، اور ایک دوسرے اعتبار سے اپنی انفرادی شان بھی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی قدرت کا ملہ اور بندے پر اللہ تعالیٰ کے جو خاص انعامات ہیں ان کا
تذکرہ اور بار بار یا دو ہائی خود اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہے۔ بندوں کو اپنی نعموں سے سرفر از
کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کے جو عجیب و غریب نمونے دکھائے ہیں ان کو
قرآن مجید ہیں آلاء کے جامع لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ ان سب کی مسلسل یا دد ہائی اور تذکیر ضروری
ہے تاکہ انسان ان میں غور وخوض کرے۔ ان آلاء کی عظمتوں کا احساس کرے اور یوں اپنے اندر

شکر کا جذبه بیدا کرے۔ جب شکر کا جذبہ پیدا ہ**وگا تو پ**رعبادت کا ذوق پیدا ہوگا۔اور جب عبادت کا ذوق پیدا ہوگا تو انسان فلاح کے اس راستہ پرچل پڑے گا جوقر آن مجید کی منزل مقصود ہے۔ تذکیر بآلاءاللہ میں وہ نعتیں بھی شامل ہیں جواللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش ہے یہلے سے تیار کر دی تھیں تخلیق آ دم ہے پہلے ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جوسامان تیار کیا ہوا تھااوررو نے زمین پرانسان کی راحت اورآ رام کے جواسباب فراہم کردیے تھے ان کا تذکرہ جابجا قرآن مجید میں موجود ہے۔انسان کے دنیامیں آنے سے پہلے ہی اس کی خدمت کے لیے جاند، سورج، دریا، پهاژ، سمندر، بوا، یانی، جمادات، نباتات اور حیوانات سب موجود تھے، ان سب کو پیدا کر کے آخر میں انسان کو بھیجا گیا کہ اب سارااسٹیج تیار ہے، جاؤ اورمنصب خلافت سنبھالو۔ خلافت کی ذمہ داری سنجالنے کے لیے پورا ماحول تیار کرنے کے بعد ہی حضرت آ دم علیہ السلام کو ز بین پراتارا گیا کهاب آپ جا کر چارج لے لیں اوراین ذمدداری سنجال لیں۔ بیاللہ تعالیٰ کی وہ نعتیں یااس کے عجائب قدرت کے وہ کرشے ہیں جواللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش ہے پہلے ہے تیار کر کے رکھ دیے تھے۔ان کا بھی تذکرہ ہے۔ان کے علاوہ کچھنتیں وہ ہیں جن کا ظہوراللہ تعالی کی صفات ہے مسلسل ہور ہاہے۔اورانسان ان کے شرات سے مستفیض ہور ہاہے۔اللہ تعالیٰ کی صغت خالقیت ، اس کی صفت رحمت ، اس کی صفت ر بوبیت وہ چند اہم صفات ہیں جن کی برکات وثمرات کامشاہرہ ہرونت ہرانسان کررہا ہے۔جن کےثمرات سے ہرونت ہرانسان متمتع ہور ہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی عمومی نعتوں کی یا در ہانی ، پیرحضرت شاہ صاحب کی نظر میں قر آن مجید کا تیسرابنیادی مضمون ہے۔

قرآن مجید کاچوتھا بنیادی مضمون وہ ہے جس کو حضرت شاہ صاحب تذکیر باتیا م اللہ کے نام ہے یا کہ بنیا م اللہ کے نام کے بات ہیں۔ نام سے یاد کرنے ہیں۔ بعنی وین پڑ مل کرنے یا نہ کرنے کے نقطہ نظر سے انسان نیت کی تاریخ اور اس کا نشیب و فراز ۔ ماضی میں جتنے اچھے انسان ہوئے ، یابر سے انسان ہوئے ، ان کے واقعات ۔ ان کو اس لیے بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے اچھے راستے کو اختیار کریں اور برے راستے سے بچیں ۔

پانچواں اور آخری مضمون جوشاہ صاحب کے نزدیکے قرآن مجید کا بنیادی مضمون ہے وہ تذکیر بالموت و مابعد الموت ہے۔ یعنی موت اور موت کے بعد آنے والے تمام واقعات کی یاد دہانی۔ یوں تو بیعقا کد کا ایک حصہ ہے، لیکن چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کاعقیدہ ایک بہت اہم اور بنیادی عقیدہ ہے اس لیے اس کو ذہن شین کرانے کا قرآن مجید میں خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر شاہ صاحب نے اس کو ایک الگ بنیا دی مضمون کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔

یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بیان کردہ علوم خمسہ ہیں۔ جن میں انہوں نے قرآن مجید کے مضامین کو ایک خاص انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اپنی سمجھ کے مطابق اگر جائزہ لیں تو شاہ صاحب کے بیان کردہ علوم خمسہ کی طرح ہمیں بھی قرآن پاک میں پائج بنیادی مضامین نظر آتے ہیں۔ ان پانچوں میں سے ہر مضمون قرآن مجید کے ہر صفحہ پر بالواسطہ یو جود ہے، جس کا ہر قاری خود مشاہدہ کرسکتا ہے۔ اس سے کل والی اس بات کی تائید ہوتی یا بیا واسطہ موجود ہے، جس کا ہر قاری خود مشاہدہ کرسکتا ہے۔ اس سے کل والی اس بات کی تائید ہوتی اور قرآن مجید میں کوئی اہم چیز کی وقت بھی نظروں سے او جھل نہ ہونے پائے۔ خاص طور پر جب اور آن مجید میں کسی خاص پہلوکو ذہن نشین کرایا جار ہا ہوتو بقیہ چیزیں کلیت نظروں سے او جھل نہ ہونے یا کہا۔ خاص طور پر جب ہونے یا کہا۔ خاص طور پر جب بونے یا کہی خاص بہلوکو ذہن نشین کرایا جار ہا ہوتو بقیہ چیزیں کلیت نظروں سے او جھل نہ ہونے یا کہیں، بلکدان پر بھی نظر رہے۔

ان میں سب سے پہلامضمون عقائد کا ہے۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ تر آن مجید
کی تعلیم کاوہ حصہ ہے جوانسان کی فکری سرگرمیوں کو شبت اور بامعنی جہت عطا کرتا ہے اور اس کے
فکری مشاغل کو مجھے خطوط پر منظم کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان کی بنیادی تو تیں تین ہیں۔
ایک عقل اور فکر کی قوت ہے جس کا مرکز دماغ ہے۔ دوسری اس کے احساسات اور جذبات کی
قوت ہے جن کا مرکز دل ہے اور تیسری قوت اس کے طاہری اعمال ہیں 'جن کا مظہر انسان کے
اعضاء اور جوارح ہیں۔ اکثر و بیشتر انسانی سرگرمیاں انہی تینوں میں ہے کہ ایک کے دائرہ میں
اعضاء اور جوارح ہیں۔ اکثر و بیشتر انسانی سرگرمیاں انہی تینوں میں ہے کہ ایک کے دائرہ میں
والے واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ بظاہر ساکت استر پر لینچ ہوئے ہیں ایکن ان کی عقل مسلسل کام
کررہی ہے۔ اور ضبح تک بینکل وں مسائل مستند کر چکی تھی۔ اسی طرح بعض اوقارت دل میں
جذبات کا ایک طوفان ہریا ہوتا ہے مگرجہم پر پچھے ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کے برعس جسمانی اعمال ہر
جذبات کا ایک طوفان ہریا ہوتا ہے مگرجہم پر پچھے ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کے برعس جسمانی اعمال ہر
وقت ہوت رہتے ہیں اور ہرا یک کونظر آتے ہیں۔

ان میں سے جو چیز انسان کی فکر سے تعلق رکھتی ہے اس کو مضبط کرنا عقا کدکا کام ہے۔
عقیدہ کے فقطی معنی بہت دلچسپ ہیں۔ ان معانی سے عقیدہ کی نوعیت ، اس کے دائرہ کار اور اس
کے مقاصد کا بھی اندازہ ہوجاتا ہے۔ کا تئات کے بارے میں جو بنیا دی سوالات کی انسان کے
ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا ہے۔ انسان اس کا تئات میں جب
بھی کوئی نظام وضع کرے گا وہ پہلے یہ طے کرے گا کہ اس زندگی میں انسان کا بنیا دی کر دار کیا ہے۔
وہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ جب تک ان سوالات کا کوئی واضح جواب نہیں ملے گا اس
وقت تک اس کا بنیا دی کر دار متعین نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے ماحول
سے اپنا تعلق معلوم ہو۔ اور اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کو یہاں گئے دن رہنا ہے اور پھر کہاں جانا ہے۔ یہ
سب پچھ جانے بغیر نہ کوئی رویہ طے کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کوئی نظام تھیل دیا جاسکتا ہے۔

اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کل ہے آپ بین الاقوای اسلامی یو نیورٹی میں آجائیں اور کام کریں تو آپ کے لیے وہاں اس وقت تک کام کرنا دشوار ہوگا جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا وہاں کیا کام ہوگا ، کیا عہدہ ہوگا ، اور کتنے دن آپ کو وہاں رہنا ہوگا ، کس کے آگے آپ جوابدہ ہوں گے ، اساتذہ ، طلباء اور ملاز مین کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگا ۔ ان سوالات کا جواب معلوم کیے بغیر آپ کے لیے کوئی کام بھی کرناممکن نہیں ہوگا ۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تواسے ان بنیادی سوالات کا جواب مرحمت فرمانا بھی ضروری سمجھا۔

اب ان بنیادی سوالات کے جواب میں نین شکلیں ہو یکتی ہیں۔اور عقلا تین ہی ممکن ہیں۔ چوتھی کوئی شکل ممکن نہیں ہے۔ ان سوالات کا جواب دینے کی ایک شکل تو یہ ہو یکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے

شہیں ذہن دے دیا اور عقل دے دی۔ ابتم اپنے ذہن سے کام لواور اپنے لیے ایک نظام زندگی بنا کے لیکن اس صورت میں لازمی نتیجہ وہ نکلتا۔ جو کہ لا نہ ہمی معاشروں میں نکل رہا ہے کہ جتنے دیاغ ہوتے اسنے ہی نظام ہوتے ۔ نظام زندگی جو ہوتے اسنے ہی نظام ہوتے ۔ نظام زندگی جو اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو نظم کی ایک لڑی میں پرودے وہ افر اتفری اور انتشار کا ذریعہ بنا۔ اس لیے پہلر بقہ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں فرمایا۔

یهان دْ رانشهر کرانسانی د ماغ کی حدود و قیو د کوجھی د کیچه لیں۔انسانی د ماغ ایک کمپیوٹر کی

طرح ہے اور یہ انسانی کمپیوٹر اتنا sophisticated کمپیوٹر ہے کہ ابھی تک اس جیسا کوئی کمپیوٹر ہیں اس جیسا کوئی کمپیوٹر ہیں بنایا جاسکا۔ آج تک بنے والے سب کمپیوٹر اس انسانی کمپیوٹر کی نقلیں ہیں۔اصل یہی انسانی و ماغ ہے اور کمپیوٹر اس کی نقل ہے نقل بھی بھی اصل کے برابر نہیں ہوسکتی ۔لیکن جس طرح ہم کمپیوٹر کسی ذیبا کامحتاج ہوتا ہے اس طرح یہ کمپیوٹر بھی ڈیٹا کامحتاج ہے۔اگر کسی کمپیوٹر کوفر اہم کمپیوٹر بھی درست جواب دےگا۔اورا گراس کوفر اہم کمپیاجانے والا ڈیٹا ہی غلط ہے تو وہ کمپیوٹر بھی فلط جواب دےگا۔

اگرآپ دنیا بھر سے بہترین کمپیوٹر تلاش کرکے لے آئیں اور اس میں غلط معلومات ڈال دیں، مثلاً آپ اس میں بیفیڈ کردیں کہ آپ کا نام چشمہ بیگم ہے اور آپ کے والد کا نام چاند اللہی ہے، تو بڑے سے بڑے کمپیوٹر میں یہی ''معلومات'' محفوظ ہوجا کیں گی۔ اب جب بھی آپ کمپیوٹر سے دریافت کریں گی کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ آپ کا نام چشمہ بیگم اور آپ کے والد کا چاند اللی بتائے گا۔ اس میں کمپیوٹر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ تو بالکل ٹھیک اور تازہ معلومات دے رہا ہے۔ اسے مورد الزام نہیں تھم برایا جاسکتا۔

یمی حال دماغ کے کمپیوٹر کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ صحیح معلومات ڈالیس گی تو یہ کمپیوٹر میں مرے کے۔ اور اگر غلط معلومات ڈالیس گی تو غلط جواب دے گا۔ اگر کمپیوٹر میں سرے کے کن معلومات ہی ند ڈالی جا ئیں اور اس سے پوچھا جائے تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، سادی اور صاف اسکرین ہی آئی رہی گی، اس لیے کہ جس ڈیٹا کی ضرورت تھی وہ فراہم نہیں کیا گیا۔ اس مثال سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ انسانی د ماغ اور عقل فی نفسہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سے انسانی د ماغ سے جواب لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس پہلے سے درست معلومات کا ایک مناسب اور ضروری ذخیرہ موجود ہو۔

دوسراطریقہ یہ ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی بیفر ماتے کہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے تمام سانوں کے تمام سانوں کے تمام سانوں کے تمام سانوں کے تمام سوالات کے جوابات ویے جائیں گے اور اس کا کنات میں انسان کے مقام و مرتبہ کے بارہ میں جو جوسوالات اور شبہات انسانوں کے دماغوں میں آسکتے ہیں ان سب کاحل قرآن میں بیان کیا جائے گا۔ اگر بیآ پشن اختیار کیا جاتا تو لاز ماس کے دو نتیج نکلتے۔ ایک نتیجہ تو بیڈ کلتا کہ پھر انسان کا دہ ن بے کار اور بے مصرف ثابت ہوجاتا اور اس کی حیثیت ایک روبوٹ سے زیادہ کی نہ

ہوتی، اورائے مض ایک مثین کی طرح چلایا جاتا۔ حالا نکداللہ تعالیٰ کی جتنی تخلوقات ہمار ہے مشاہدہ میں آئی ہیں ان میں شایذانسانی د ماغ ہے اور نجی کوئی چیز اب تک پیدائیں کی گئی ہے۔ اس لیے کہ انسانی ہم ہیں تخلوق ہے اور بہترین تخلوق اپنے د ماغ ہی کی وجہ ہے ہے۔ اس دوسری صورت میں بیانسانی د ماغ ہے کار مخبر تا۔ اس سے بھی ہڑھ کراس آپٹن کا دوسرالازی نتیجہ یہ لکلنا کہ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید جیسی مختصرا ور جامع کتاب ہے بجائے ایک پوری لا بسریری نازل فرماتے جوشاید کئی ہزار بلکہ کئی لاکھ کتابوں پر مشمل ہوتی ۔ نداس کتاب کو انسان یا دکر سکتے اور نہ یوں آسانی سے ہدایت حاصل ہوئی۔

للذاالله تعالی نے یہ آپٹن بھی اختیار نہیں فرمایا۔ان دونوں امکانات کے نا قابل قبول قرار پانے کے بعد پھر تیسر ااور درمیانی طریقہ بھی تھا کہ ان تمام بنیادی سوالات کا جواب دے دیا جائے جوانسان خودا پی عقل سے معلوم نہیں کرسکتا، جن چیزوں کا وہ تجربہ نہیں کرسکتا، جن امور کا وہ مشاہدہ نہیں کرسکتا۔ان سب کے بارہ میں مشاہدہ نہیں کرسکتا۔ان سب کے بارہ میں قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کردی جائے۔پھران جوابات کے دائرہ کارمیں انسان کی عقل کو آزادی دے دی جائے کہ جہال تک جا سکے جائے، جہاں تک مرضی ہووہ اپنے ذہن اور فکر کے محدول کے دوڑائے ،فکرود انش کا میدان اس کے سامنے کھلا ہواور جہال تک وہ جانا چاہے۔ جائے۔

پرتیرا آپن بی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اختیار کیا۔ ای تیسر نے آپن کومنظم اور مربوط انداز میں بیان اور واضح کرنے کے لیے قرآن مجید نے عقیدے کی اساس اوراس کے بنیادی اصول عطافر مادئے۔عقیدہ کے لغوی معنی ہیں گرہ۔عقدہ بھی ای سے ہے۔ جب آپ دو رسیوں میں گرہ نگا کران دونوں کو ایک بنادیں اور پھر اس گرہ کو تھنی کرمضبوط بھی کردیں تو اس مضبوط گرہ کوعقیدہ کہتے ہیں اور بہت می رسیوں کو جوڑ کرایک بنادیں تو انہیں عقا کہ کہیں گے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ گرہ سے عقیدہ کا کیا تعلق ہاور دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے۔ واقعہ بہت کہ بینسبت بری غیر معمولی اور بڑی دبیسے نسبت ہے۔

اگرآپ سے کہا جائے کہ کسی ایسے بڑے ریکے شان میں سفر کر کے منزل مقصود پر پہنچ جا کیں جہاں ندراستہ کی واضح نشان دہی ہوادر ندیہ پتا ہو کہ کس ست میں جانا ہے ،صرف اتناعلم ہو کہ اس ریکتان کے ایک طرف منزل مقصود ہے تو آپ کے لیے یہ مجھنا دشوار ہوگا کہ منزل کس طرف ہے۔ ہرست ایک جیسی نظر آئے گی۔ اگر اس ریکتان بیں آپ کو راستہ نہ بتایا جائے تو انسانی ذہن بری طرح بحث جائے گا۔ مقیدہ سے مراد وہ رسیاں ہیں۔ جن کو باندھ کر کسی خاص راستہ کی نشان دہی راستہ کی نشان دہی کر استہ کی نشان دہی کرتا ہے۔ جوان رسیوں کے اعمرانعد چلے کا۔ وہ راستہ پالے گا اور جو رسیوں کے اعمرانید چلے گا۔ وہ راستہ پالے گا اور جو رسیوں کے اعمرانی سے گا۔ وہ راستہ پالے گا اور جو رسیوں کے اعمرانیں چلے گا وہ محموا کی وسعتوں اور ریکتان کی بنبائیوں میں گم ہونے سے بچانے کے وہ میں طرح راستے کی نشاعہ بی کی جاتی ہے اس طرح فکری صوراؤں اور عقلیات کے ریکتانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ کی نشان دہی کردی ہے۔ بھی راستہ عقیدہ کہلاتا ہے۔

ای طرح ہماری فکر بھی ان عقلی صحراؤں کی وسعتوں میں گم ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ عقل کی راہنمائی اور ہدایت کے لیے دونوں طرف نشان لگادیا گیا ہے۔اس سے ایک واضح راستہ متعین ہوجا تا ہے،جس کے بعد بھنکنے کا امکان نہیں رہتا۔ پھر آپ جتنا مرضی چلتے جا کیں آپ کے لیے منزل مقصود پر پنچنا آسان ہوجائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقیدہ کو بیان کر کے انسانی فکر کو ایک واضی راستہ اور نیج عطا فرمایا ہے۔ بید راستہ اتناوہ ضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدیث میں فرمایا کہ میں ایک ایسار راستہ لے کرآیا ہوں جو نہا ہے۔ سید ھا ہے جس پر آ کھی بند کر کے بھی چلا جائے تو منزل معصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بیہ بہت آسمان راستہ ہے۔ انتہائی نرم ہے، راستہ میں کوئی اینٹ پھر نہیں ہے۔ جب مہمانوں کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے تو اسے صاف اور نرم بھی رکھا جاتا ہے۔ پنانوں پر سے پھلا مگ کر تو مہمان نہیں جایا کرتے۔ اس راستہ میں اتنی روشی ہے کہ لیلھا کہناوں پر سے پھلا مگ کر تو مہمان نہیں جایا کرتے۔ اس راستہ میں اتنی روشی ہے کہ لیلھا کہناوں پر سے پھلا مگ کر تو مہمان نہیں جایا کرتے۔ اس راستہ میں اتنی روشی ہے کہ لیلھا کہناوں پر یشانی نہیں۔ بیراستہ اور قم بین جی اس کے دن۔ اس راستہ میں کوئی الجھاؤ اور پر پیشانی نہیں۔ بیراستہ انسانی فکر کو شبت اور قم بیری نیا تر آن مجید میں وہ جگہ یا وہ وقت جہاں آپ کی سے ملاقات کا وقت مقر کر اس معاد۔ معاد کے نفتی میں یہ وہ جگہ یا وہ وقت جہاں آپ کی سے ملاقات کا وقت مقر کیا ہوا معاد کے مقیدا ہے تر آن مجید میں موجود ہیں۔ توحید، رسالت اور معاد کا آپ میں گہرا معاد کے تھیلات کی تصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ توحید، رسالت اور معاد کا آپ میں گہرا معاد کے تھیلات کی تصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ توحید، رسالت اور معاد کا آپ میں گہرا معاد کے سے داس ملاقات کی تصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ توحید، رسالت اور معاد کا آپ میں گہرا

منطق ربط ہے۔ جب انسان کا تئات پر تھوڑا سا بھی غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس کا تئات کا ایک خالق ہونا چاہے اور ہے۔ اگر خالق ہے تو وہ حکیم بھی ہے۔ اس کو بڑا دانا، اور دانشمند ہونا چاہیے، کوئی ہے عقل اور نا دان تو یہ سارا نظام اس طرح نہیں چلاسکتا جس طرح چل رہا ہے۔ جب وہ دانا خالق ہوگا تو وہ دانا مد بر بھی ہوگا۔ اس لیے کہ وہ اس کا رخانہ کو بنا کرا کیہ جانب بیش نہیں گیا بلکہ ہروقت اور ہر لیحاس کو چلا بھی رہا ہے۔ وہ علیم بھی ہے، کہ علم کے بغیر کا تئات کو چلا تا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح وہ ساری اللی صفات جوقر آن مجید میں اساء حتی میں بیان ہوئی ہیں وہ اس ایک عقیدہ کے مطابی ہوئی ہونا چاہیے کر کے سامنے آتی چلی جا کیں گی۔ اور انسانی عقل بھی یہ اس کو تعلیم کرے گی۔ اس ایک عقیدہ انسان مان لے تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی کے لائے دفعہ تو حید کا عقیدہ انسان مان لے تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہم کام کیے کریں۔ جب ہر جگدائ کی مرضی چل رہی ہے، آتی باور میں ایسا کرتا ماہتا ہا اس کی مرضی کے بغیر ذرہ برابر نہیں مل سکتے ، کا تئات کی کوئی قوت اس کی مرضی کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں اور ہمیں کیوں ایسا کرتا ہا ہتا ہا اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی۔ یوں ذراغور کرنے سے رسالت اور نبوت پر چاہیے۔ لہذا ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی۔ یوں ذراغور کرنے سے رسالت اور نبوت پر چاہیے۔ لہذا ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی۔ یوں ذراغور کرنے سے رسالت اور نبوت پر چاہیے۔ لہذا ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی۔ یوں ذراغور کرنے سے رسالت اور نبوت پر چاہیے۔ لہذا ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی۔ یوں ذراغور کرنے سے رسالت اور نبوت پر پیشن آگیا کہ وہ بھی ضرور دری ہے۔

جب نبوت اور رسالت پر عملدرآ مدشروع کردیں گے، توبیسوال پیدا ہوگا کہ جو نیکوکار ہوں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہول گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا روبیہ کیا ہوگا۔ اور جو بدکار ہول گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یول یہاں سے معاد پر یقین پیدا ہوگیا۔ گویا یہ تینوں عقائد آپس میں نہ صرف کی طور پر مر بوط ہیں بلکہ ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ بھی ہیں۔ ایک پر یقین آ جائے تو باقی سب پر بھی ایک ایک کرکے یقین آتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید ہیں اس سارے غور وخوش کو انسان کی فطرت کا تقاضہ بتایا گیا ہے۔ عقائد میں صرف بنیا دی چیزیں بتائی گئی ہیں۔

قرآن مجید کوئی علم الکلام کی کتاب نہیں ہے، البتہ اس میں اساسی اصول اور عقیدہ کی بنیادیں بتادی گئی ہیں۔ بوانسان کے طرزعمل کی بنیادیں بن سکتی ہیں۔ اور بلاشبہ بنی ہیں۔ بقیہ معاملات میں انسان کو آزادی حاصل ہے۔ عقیدہ کو سادہ اور واضح انداز میں سجھنا اور سجھانا چاہیے۔قرآن مجید کی حدود میں رہ کربیان کرتا چاہیے۔کسی قدیم یا جدید فلسفے کے مباحث عقیدہ کو

کسی دور کی زبان میں بیان کرنے میں مدوتو دے سکتے ہیں ،اوران سے ریکام لیا جاسکتا ہے، کیکن ان کوعقیدہ کا جزبنالینا درست نہیں۔

انسانی عقل وفکر کوالڈ تعالی نے روکائیس ہے،اس پر نہ کوئی قدغن ہے، نہ کوئی بندش، گر اسے مناسب حدود کا پابند ضرور ہونا چا ہے، عقیدہ نے چند حدود مقرر کر کے انسانی عقل کو اپنی مناسب حدود کا پابند کردیا ہے۔ جن تہذیبوں میں عقا کہ نہیں ہیں۔ یعنی جن انسانی تہذیبوں میں عقا کہ نہیں ہیں۔ یعنی جن انسانی تہذیبوں میں عقا کہ نہیں کی گئی وہاں انسانی قکر میں عقا کہ وہوں کو نشا نات منزل نہیں بتائے گئے، یاسٹگ میل کی نشا ندہی نہیں کی گئی وہاں انسانی قکر ہم طرف بھتی ہے، اور سلسل بھٹک رہی ہے۔ جو سوال پہلے دن اٹھائے گئے وہ آج بھی اٹھائے ہوار جیں۔ مغربی افکار کی تاریخ پر بی نظر ڈالیس تو پتا چاتا ہے کہ ہر مغربی مقربی انظام فکرو فلفہ جاروں لا تا ہے اور از سرنو ان تمام مسائل پر بحث اور کلام کرنا ضروری سجھتا ہے جوروز اول سے ہزاروں لا کھوں بارز پر بحث آ چکے ہیں۔ یول فکر کی شتی مسلسل اس گرداب میں پیشنی رہتی ہے جہاں وہ تین ہوئی ہوار سال سے پیشی ہوئی ہے۔ اس کے برعس مسلمان مفکرین کی بنیاد اور اساس ایک ہی ہوئی ہوتی ہوئی ہو تیاں ہوئیں جن سے دوسری بہت می اقوام کو سابقہ پیش ہوئی سے باس کے بہاں وہ فکری الجعنیں پیرانہیں ہوئیں جن سے دوسری بہت می اقوام کو سابقہ پیش آیا۔ اس کے باو جوداسلامی فکر سے ارتقاء میں کوئی رکاوٹ پیرانہیں ہوئی۔ انسانی فکر میں جنا تنوع میں جو دورے۔

جب قرآن مجیدتو حید کے بنیادی عقائد کاذکرکرتا ہے تو اس کے پیش نظریہ بات بھی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ماضی میں کن کن راستوں سے گراہیاں آئی ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ایک گراہیوں کو پہلے ہی روک دیا جائے۔ مثال کے طور پر ہماری پڑوی قوم کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرش جو ہندوؤں کے نامور مفکر اور بیسویں صدی کے بہت بڑے فلسفی تھے اور ہندوستان کے صدر بھی رہے انہیں اپنے تمام رتعقل اور تغلسف کے باوجود یہ بات بالکل عجیب نہیں لگی کہ ان کی قوم کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب انٹرین فلاسفی میں اپنی توم کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے۔ کاعقلی دفاع کرنے کی بھی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا ہے مطلق کی صفات اور اس کے مظام راتنے زیادہ ہیں کہ ان کا محیح تصور واضح کرنے کے لیے استے بہت سے خداؤں کا ماننا ضروری ہے، یہ خلط خبی کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اپنی قوم کے مشرکا نہ رویہ کی عقلی یہ خطابی کے مطابح کرنے کے لیے استے بہت سے خداؤں کا ماننا ضروری ہے، یہ خلط خبی کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اپنی قوم کے مشرکا نہ رویہ کے تھی کے مقالی کی دانست میں اپنی قوم کے مشرکا نہ رویہ کے تھی کے مقلی کے مقالی دفاع کی کے سب سے بڑی بنیاد ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اپنی قوم کے مشرکا نہ رویہ کے تھی کا مسب سے بڑی بنیاد ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اپنی قوم کے مشرکا نہ رویہ کے تھی کے کوئر کوئروں کے مقالی کے دورہ کی مقالی کی کوئر کوئی کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اپنی قوم کے مشرکا نہ دورہ کے کھی کھی کے دورہ کی تھی کے دورہ کے کی کوئروں کے دورہ کی مقبل

تعبیر کرنے کی کوشش کی کہ خدائے کبیر کو تبجھنے کے لیے اس کے لا تعداد حسی وجودوں کا مانتا ہے حد ضروری ہے۔

آپ نے ہندوستان کے ڈاک کے ٹلٹ پرتری مورتی کی تصویر دیکھی ہوگ ۔ یہ ہندوستان کاسرکاری نشان ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم کی رہائشگاہ کا نام بھی تری مورتی ہاؤس ہے، حالا نکدویسے دوید دعولی کرتے نہیں تھکتے کہ وہ سکولر ہیں اور ہندوستان میں پائے جانے والے تمام ندا ہب کو برابر سجھتے ہیں۔ حالا نکہ ایسانہیں ہے۔۔ تری مورتی سے مراو خدا کی تین بنیا دی صفات اوران کے مظاہر ہیں۔ خدائے خالق، خدائے میت۔۔

قرآن مجیدنے اس غلط عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ خالق کا ئنات ایک ہی ہے،البتہ اس کے بہت سےخوبصورت نام ہیں۔قرآن مجید میں صفات کی اصطلاح بھی استعال نہیں کی گئی ، بلکہ اساء الحسنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پاکیزہ نام اللہ تعالیٰ کی بے شارصفات کو ظاہر کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے آسان اور زمین کے درمیان جو کچھ پایا جاتا ہے اسے کی کھیل کے طور پر پیدائیس کیا۔ ہم نے اسے بامقصداور حق پر بنی ہدف کے ساتھ بیدا کیا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بیکون کہتا ہے کہ کھیل کے طور پر بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ نظر بول میں کوئی شخص بیضنول اور بیہودہ عقیدہ رکھتا تھا، نہ عرب میں آبادد بگر ندا ہب میں بید عقیدہ پایا جاتا تھا۔ لیکن ایک قوم دنیا میں موجود ہے جس کا بیعقیدہ ہے کہ بیسارا سنساررام کی لیلا ہے۔ دام نے کھیل کے طور پر بیکا ننات بیدا کی ہے اور بید جہال بنایا ہے۔ بید نیااس نے خوش طبعی اور وقت گذاری کے لیے بنائی ہے۔ جب اس کا دل بھر جائے گا تو اس کو تو ڑ پھوڑ دے گا۔ جیسے اور وقت گذاری کے لیے بنائی ہے۔ جب اس کا دل بھر جائے گا تو اس کو تو ڑ پھوڑ دے گا۔ جیسے نیچ ریت کے گھر وندے بناتے ہیں، ان سے دل بہلاتے ہیں اور جب دل بھر جاتا ہے تو ان کو تو رکی بنیاد پر کا نئات کی بنا ہوا ہے۔ قرآن جمید نے اس مہمل نظر بیکوا کی لفظ میں اس تھ بیدا گی تی ہے، اس کی بنیاد میں کوئی غیر ہجیدہ محرک یا عضر شامل نہیں ہے۔

يبوديون السيعقيده نه جانے كب سے چلا آر باہے كەاللەتغالى نے بہلے دن فلال

مخلوق کو پیدا کیا، دوسرے دن فلال مخلوق کو پیدا کیا اور تیسرے دن فلال مخلوق کو پیدا کیا۔اس طرح چیدن کی مخلوق ات کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ساتویں دن اس نے آرام کیا، نعوذ باللہ وہ تھک گیا۔قرآن مجید نے ایک لفظ میں اس سارے تصور کو غلط قرار دے دیا۔ ولم یعی بعلقهن۔وہ ان سب کو پیدا کر کے تھانہیں۔

یے چندمثالیں ہیں جن سے واضح ہوجاتا ہے کہ کس طرح قرآن مجید نے ایک ایک دودو الفاظ میں بڑے بڑے باطل افکار اور کا فرانہ تصورات کو غلط قرار دیا۔ یہ اسلوب ہے، جوقرآن مجید نے عقائد کی وضاحت اور تعین کے لیے اختیار کیا ہے، انسانی فکر کی منزلیں متعین کرنے کے لیے گویا بیر راستے مقرر کردیے۔ جہاں جہاں سے انحراف کے راستے کھل سکتے تھے وہ راستے بند کردیے۔ جہاں کہیں گڑھے اور انسان کا پاؤل جنس سکتا تھا وہ گڑھے اور سوران بند کردیے۔ جہاں کہیں گڑھے اور انسان کا پاؤل جنس سکتا تھا وہ گڑھے اور سوران بند کردیے۔ ایک اور چیز عقائد کے بارے میں خاص طور پر قرآن مجید میں آئی ہے جو ماضی میں بڑی غلط فہمی کا ذریعہ بنتی رہی ہے۔ اس باب میں آگر الجھن پیدا ہوجائے تو انسان بہت می غلط فہمیوں کا شکار ہوجاتا ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی انسان کوا ہے بارے میں ہوجاتی ہے۔ بھی سجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہول تو اپنے کو خدا سجھ کر فرعون بن جاتا ہے۔ ہمارے اس کا چیرہ دیکھنا اس کے مانے والے اس کو خدا سجھتے تھے۔ ہر منح اس کا چیرہ دیکھنا اسک مانے والے اس کو خدا سجھتے تھے۔ ہر منح اس کا چیرہ دیکھنا عادت سمھا جاتا تھا۔

اس کے برعکس بھی ایک اور غلط فہی انسان کو یہ پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو کیٹروں مکوٹروں سے بھی بدتر ہوں۔ دنیا کی ہر چیز مجھ سے برتر اور افضل ہے۔ ہر چیز جو مجھ سے افضل ہے وہ میرے لیے خدا ہے۔ ہروہ چیز جو مجھے نفع یا نقصان پہنچائے وہ میرے لیے خدا کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ بندر ہو، چھپکی ہو، پیپل کا درخت ہو، گنگا اور جمنا کے دریا ہوں۔ان سب کو معبود مخم ہرایا سمیا ہے۔

قرآن مجیدنے ان دونوں غلط فہیوں کی تر دید کردی اور بتایا کہ انسان کا درجہ ہم نے اپنی تمام مخلوقات سے بلند کیا ہے۔ اپنی تمام مخلوقات سے بلند کیا ہے۔ ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر ورز قنا هم من الطبیات و فضلنا هم علی کثیر ممن حلقنا تفضیلا۔ لیعنی ہم نے بنی آ دم کو کمرم بنایا، برو بحریص ان کوسواریاں عطاکیں، ان کو پاکیزہ اور سقری چیزوں پر مشتمل رزق عطافر مایا اور اپنی بہت ی مخلوقات پران کو بردی فضیلت اور برتری عطا کی۔ لہذا جب ہم نے اکرام عطا کیا ہے تو دنیا
کی کسی چیز کود ہوتا نہ مانو ، ہر چیز ہے تہ ہمارا درجہ بلند ہے اور ہر چیز تہ ہارے لیے مخرکی گئی ہے۔

اب دور جدید کے انسان نے ایک شخص کو تو خدا بنانا چھوڑ دیا ہے۔ البند ایک ہے زائد
اشخاص پر مشتمل گروہوں اور جماعتوں کو خدائی کا مقام ہمارے اس جدید دور میں بھی دیا جاتا ہے ،
مثال کے طور پر برطانوی پارلیمنٹ کو لے لیجنے۔ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار مطلق حاصل ہے دوہ جو چاہے کرے ، سوائے اس کے کہوہ کسی مردکو عورت نہیں بناسمتی اور کسی عورت کو مرد نہیں بنا سمتی ۔ یہ وہ قدرت کا ملہ ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کو فرعون کے مقام پر فائز کرنے کے متا م از سمجھے وہ بائز ہے اور جسے ناجائز سمجھے وہ نا جائز ہے۔ برفائز کرنے کے متا ایل انگلتان نے جو حیثیت اہل عراق نے نمرود کو اور اہل مصر نے فرعون کو دی تھی وہ حیثیت اہل انگلتان نے جو حیثیت اہل عراق نے نمرود کو اور اہل مصر نے فرعون کو دی تھی وہ حیثیت اہل انگلتان نے

بڑھ جاتے ہیں۔ بیدوہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے۔قرآن مجید میں بیسارےمضامین سورۃ فاتحہ سے لے کروالناس تک بیان ہوئے ہیں۔

یارلیمنٹ کو دے دی ہے۔ یہالگ بات ہے کہ پہلوں نے بیرخدائی حیثیت ایک فردکو دی تھی اور

پچپلوں نے ایک گروہ کو دے رکھی ہے،بعض اوقات گمراہی ایک شخص کی طرف ہے آتی ہے تو

محدود ہوتی ہے۔لیکن اگر بہت ہےانیانوں کی طرف ہے گمراہی آئے تو اس کے اثر ات بہت

قرآن مجید کادوسرابرامضمون احکام ہے۔ یعنی قرآن مجید کی و مہدایات اور تعلیمات جو انسانی زندگی کے ظاہری اعمال کومنظم کرتی ہیں۔ یہاں بھی قرآن مجید نے انسانوں کوغیر ضروری اصول وقواعد کے بوجھ تلے نہیں وابا، اور نہ ہی بیقرآن مجید کا منشاہے۔قرآن مجید نے سابقہ اقوام کے اس طرز عمل کوغلط قرار دیا ہے جس کے بموجب انہوں نے قانون کا غیر ضروری بوجھ لوگوں کے اور یا تنالا ددیا تھا کہ ان کی کمرٹوٹ گئی تھی۔

قرآن مجیدنے رسول الله صلى الله علیه وسلم كى لائى ہوئى تعلیم اورشریعت كے اوصاف اورخوبيال بيان كرتے ہوئے ارشاوفر مایا: بصع عنهم اصرهم والا غلل التي كانت عليهم يہاں يہوديوں كى طرف بھى بالواسطه اشارہ ہے كہان كے ربيوں اور را ہبوں نے عوام الناس پر غیرضروری ضابطوں اور لا تعدا داصول اور تو اعد كا اتنابو جھال دويا تھا كہلوگ اس سے اكتا گئے تھے۔

قرآن مجید نے واضح اور دوٹوک اعلان کیا کہ دین میں نہ کوئی تخی ہے اور نہ تگی۔ ما جعل علیکم میں الدین من حرج، الدین یسر ،اورا سے ہی دوسرے اصول وقواعد شریعت کے احکام کی بنیاد ہیں۔
جس طرح عقائد میں بعض بنیادی ہدایات دی گئی ہیں ای طرح احکام میں بھی بنیادی ہدایات دی گئی ہیں ای طرح احکام میں بھی بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ براہ راست احکام پر بنی آیات قرآن مجید میں صرف دوسویا سوادوسو ہیں،اور اتن بی مزید ہیں جو احکام سے بالواسط تعلق رکھتی ہیں۔ بقیہ چھ ہزار ایک سوآیات دوسرے معاملات سے متعلق ہیں۔ بیحدود جوقرآن مجید نے دی ہیں یعنی حلال ،حرام ، مستحب ، دغیرہ ،ان کے اندرر ہتے ہوئے امت کے اہل علم اپنے اجتہاد اور اجماع سے ضروری تفصیلات طے کر سکتے ہیں۔ ان تفصیلات کی قیامت کے کئی انتہائیوں ہوگی۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے کہ ایک ٹی منزلد مارت بنائی جائے اوراس ٹی ممری بنیادیں رکھی جا کیں ۔ پیمیل کے بعداس ممارت کی اندر سے ترکئین وآ رائش اور زیب و زینت ہوتی رہے، اندر سے سامان تبدیل کیا جاتارہے، اس کی جزوی ترتیب وآ رائش بدلی جاتی رہے۔ باتی ممارت کا ڈھانچہ اور بنیادیں وہی رہیں، اس کا رنگ ورغن تبدیل ہوتا رہے، حالات کے لحاظ سے، اور زمانہ کے اندرونی اور جزوی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ موسم کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، اور زمانہ کے لحاظ سے لوگ حسب ضرورت جزوی ردو بدل کرتے رہیں۔ احکام کے باب میں قرآن مجید کا بھی انداز ہے۔ احکام کے لیے فقہ کی اصطلاح مروج ہے۔

نقد کے لفظی معنی ہیں گہری سمجھ۔آپ وہیں گے کہ گہری سمجھ کا اور قانون کا آپس ہیں کیاتھ تھے۔ جزآن مجید کیاتھ تھا ہے؟ ذراساغور کریں قوبا چل جاتا ہے کہ ان دونوں میں بہت گہراتعلق ہے۔ قرآن مجید میں جوآیات احکام ہیں وہ تو دوڑ ھائی سوآیات ہے نیادہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ چندسوآیات الا متنائی حالات و مسائل پر منطبق ہور ہی ہیں۔ انسانی زندگی میں بے حدو حساب اور بے ثار کیفیات اور لا تعداد معاملات ان لا تعداد معاملات ہروفت اور ہر لحمہ ہرخض کو پیش آرہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات ان ڈھائی سونصوص سے منفبط ہور ہے ہیں۔ ان محدود نصوص کو الا محدود حالات پر منظبق کرنے کے لیے گہرے فوروفکری ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک عمیق فہم سے کام ندلیا جائے اس وقت تک ان ڈھائی سونصوص کو زندگی کے لا متنائی گوشوں میں منظبق کرنا ناممکن ہے۔ لہذا فقد یعنی گہری فہم و بصیرت اس سارے مل کالازی حصہ ہے۔ بیقرآن مجید کا دوسرا بنیا دی مضمون تھا۔

تیرا بنیادی مضمون ہے اخلاق، تزکیداور احسان یعنی وہ چیز جوانسان کے جذبات
اور احساسات کو مضبط کرے وہ اخلاق ، تزکیداور احسان ہے۔ تزکید کی اصطلاح قرآن مجید میں
استعال ہوئی ہے و یعلمہ م الکتاب و الحکمة ویز کیھم۔ تزکیدہ مراد ہے روحانی پاکیزگی
کا ایساعمل جس کے نتیجہ میں انسان اندر سے پاکیزہ ہوجائے اور اللہ تعالی سے تعلق اتنا مضبوط
ہوجائے جتنا ہونا چاہیے۔ اس عمل کا نام جو تربیت کا یک پور نظام عمل سے عبارت ہے تزکید
ہوجائے جتنا ہونا چاہیے گی اور تزکید کے اس طویل عمل سے گزرتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ
جاتا ہے۔ جو احسان کا مقام کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر اس مشہور صدیث میں ملتا ہے جو صدیث جریل
کہلاتی ہے۔ اس حدیث کے ہوجب احسان میر ہے کہم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کروجیسے تم
اسے دکھر ہے ہو، اس لیے کہ اگرتم اس کوئیس دکھر ہے ہوتو وہ تہمیں دکھر ہا ہے۔

یا حساس کہ میں ہر محداللہ تعالی کی نظر میں ہوں اور وہ کسی وقت بھی ، ایک وقت بھی ایک وقت اورایک ثانیہ کے لیے بھی، میرے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی نعت ہے۔ یہ احساس انسان کے اندرایک انقلا فی قوت اور غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے پھر انسان اگر اپنی سابقہ کیفیت کا موجودہ کیفیت سے مواز نہ کر ہے قو اسے زمین اور آسان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ پہلی زندگی حیوانات کی زندگی تھی اور اب اصل زندگی شروع ہوئی ہے۔ جب یہ احساس بیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا ہر مل ، خواہ ، وہ ننہائی میں ہو یا رات کی تاریکی میں ،صرف اللہ رب المعزت کی رضا کے لیے ہوجا تا ہے ، اس سے وہ کیفیت حاصل ہوجاتی ہے کہ ایک نوجوان خاتون رات کی تاریکی میں یہ سوچ کر دود ھیں پانی نہیں ملاتی کہ اگر عرفیں دیکی رہا تو عمر کا خدا تو دیکی رہا ہو عمر کا خدا تو دیکی میں یہ وہ وہ تا ہے۔ یہ احسان کا مقام ہے جو تزکیہ کے نتیجہ میں دودھ فروخت کرنے والی لڑکوں تک میں پیدا ہوجاتا ہے۔

میقر آن مجید کا تیسرا بنیادی مضمون ہے۔ تزکیدادراحکام کے باب میں ایک چیز اہم ہے۔ وہ یہ کہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے وہ اکثر و بیشتر مدنی سورتوں میں نازل ہوئے۔ کی سورتوں میں احکام نہیں ہیں۔ اخلاق و تزکیہ کی ہدایات دونوں جگہ ہیں۔ سورۃ مومنون ادر سورۃ فرقان میں جودونوں کی سورتیل ہیں اخلاقی احکام دیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ اخلاق پڑمل کرنے کے لیے نہ کی ریاست کی ضرورت ہے۔ نہ قانون کی اور نہ کی سیائ اوارے کی۔ تمام اہل ایمان قرآن مجید کی اخلاقی ہدایات پڑ ممل کرنے کے پابند ہیں، چاہے ریاست کا وجود ہو یا نہ ہو، اخلاق اور روحانیات ہی میں عبادات بھی شامل ہیں اور ہر جگہ ہر فرد پران کی پابندی لازم ہے۔ ان امور پر علمدرآمد کے لیے کسی اسلامی حکومت یامسلم معاشرہ کا وجود ضروری نہیں ہے۔

قرآن مجید کا چوتھا برامضمون امم سابقہ کا تذکرہ ہے، جس میں قصص القرآن بھی شامل ہے۔ اس تذکرہ میں قرآن مجید نے دوشم کے تذکرے کیے ہیں۔ ایک تذکرہ تو ان حضرات کا ہے جواللہ تعالیٰ کے نبی اور مقرب بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات دوسروں تک پہنچا کر اور ان کی پیروی کر کے دنیا ہے چلے گئے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کا کہنا ہے کہ ان میں سے بعض کے بیروی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کا کہنا ہے کہ ان میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بعض کے بیان نہیں کیے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر انبیاء کی تعدادا کی لاکھ چوہیں ہزار ہے، جسیا کہ عام طور پرمشہور ہے، تو پھر صرف ۱۵ بنیاد کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ اگر سب کا نہیں تو کم از کم دوچار سوکا ذکر تو ہوتا۔

یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پرغور کرنا چاہے۔اگر میری ایک سابقہ گفتگو کو ذہن میں رکھا جائے جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم کی بعثتیں دراصل دو ہیں ۔ ایک براہ راست بعثت جوعر بوں کے لیے تھی ، دوسری بعثت جوعر بوں کے واسطے سے غیر عر بوں کے لیے تھی ۔ اسلوب کے شمن میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں بہت سے مضامین خاص عربوں کی رعابیت سے آئے ہیں ۔ بیدوہ مضامین ہیں جس سے عرب واقف تھے، اور نہ صرف واقف تھے ، اور نہ صرف واقف تھے ، اور نہ صرف واقف تھے ، اور نہ صرف کر اور نقافت کا حصہ تھے۔ چنا نچہ جن انبیاء کرام کے ناموں سے عرب لوگ مانوس تھے ان کا تذکرہ کرنے پراکتفا کیا گیا ہے۔ وہاں یہ منوانا کرام کے ناموں سے عرب لوگ مانوس تھے ان کا تذکرہ کرنے پراکتفا کیا گیا ہے۔ وہاں یہ منوانا مقصود نہیں تھا کہ فلاں فلاں اشخاص جومثلاً ہندوستان ، جاپان یا چین میں بھیجے گئے تھے وہ وہ اقعتا نبی مقصود نہیں تھے۔اگر ایسا کیا جاتا تو عربوں کے لیے ایک دو ہرا شاخسانہ کھڑ اموجاتا۔ لوگ اصل بات کونظر شعف کہ نہیں انداز کر کے یہ بحث شروع کردیتے کہ فلاں صاحب جن کانام آیا ہے وہ فی الواقع نبی تھے کہ نہیں تھے ، یہ بیا کہ خالص مؤرخانہ سوال ہوتا جوقر آن مجید کے مقصد سے غیر متحلق ہے۔

چونکہ وہاں مقصود صرف نبوت کا اصول اور منصب منوانا تھااس لیے صرف انہی انہیاء کا نام لیا گیا جن کوقر آن کے اولین مخاطبین ، یعنی عرب لوگ پہلے سے جانتے تھے۔ وہ حضرت واؤر اور حضرت سلیمان علیہم السلام سے اس حد تک واقف تھے کہ بید دونوں بہت عظیم بادشاہ گذر ہے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ نبی بھی تھے۔ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہم السلام کے نام لیوا تھے۔ اس لیے ان کے حوالہ ہے دین کی بہت ہی با تیں ذہن نشین کرانا مناسب تھا۔ دیگر متعدد پیغمبروں کے ناموں ہے مانوس تھے۔ان کو بتایا گیا کہ وہ سب بھی تو حید پرست تھے۔

غیر عربوں کی مثالیں دیے ہے دیگر الجھنیں بھی پیدا ہوسکتی تھیں۔مثال کے طور اگر ہندوستان میں کوئی کرشن جی نبی آئے ہوں تو عربوں کے لیے قر آن مجید کے اولین مخاطب کے طور اگر پریہ ماننا ضروری نہیں تھا کہ واقعی ہندوستان کے لیے بھیجے جانے والے نبی کا نام کرشن جی تھا۔اس وقت اصل مقصود نبوت کا منصب ان سے منوانا تھا،اس لیے ان کے جانے پہچانے انبیاء ہی کے ذکر پراکتفا کیا گیا۔اور چونکہ نبوت کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔اس لیے آپ گی سیرت وکر دار کی تفصیل بیان کردی گئی۔

سابقہ انبیاء میں سے ہرنی نام بنام جانتا مسلمان ، دنے کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف بیجانا کافی ہے کہ اللہ تعالی نے جب اور جہاں اور جس کو نبی بنا کر بھیجا وہ سچا اور برحق تھا۔
بیاس لیے کیا گیا کہ اصل مقصد پر نظر مرکوزر ہے اور مقصد سے ہٹ کر غیر ضروری مباحث نہ شروع
ہوجا کیں ۔اس سے ایک اور سبق بی بھی ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں غیر ضروری بحث الشانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

ان انبیاء کرام کے تذکرہ کی ایک وجہ تو ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید محص تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کوان واقعات سے اس انداز کی دلچین نہیں ہے جس انداز کی ایک مورخ کو موتی ہے۔ قرآن صرف یہ بتانا چا بتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کیاتھیں۔ اور ان کارویہ اور طرز عمل کس طرح کا تھا، تاکہ دوسر ہے بھی اسی طرح کارویہ اختیار کریں۔ اس تذکرہ میں قرآن مجید نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان انبیائے کرام کے تذکرہ کو ترجیح دی ہے جو اہم مکارم اخلاق کی خصوصی طور پر نمائندگی کرتے تھے۔ قرآن صبر، شکر، ہجرت، قربانی اور جابر حکمرانوں کے سامنے جرات سے حق بات کہہ دینے کی تعلیم دیتا ہے سے انبیاء کرام جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے خاص طور پر ان اوصاف کا عملی نمونہ تھے۔ صبر کی نمائندگی جتنی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے ایک میں موجود تھی۔ مگر جتنی واضح میں نظر آتی ہے اتنی دوسری جگر نہیں ملتی، اگر چے صبر کی بیصفت تمام انبیاء میں موجود تھی۔ مگر جتنی واضح موکر ایوب علیہ السلام کی زندگی میں نمایلی بوئی اتن کی اور کے ہاں نمایاں نہیں ہوئی۔ شکر حضرت

سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں جتنا ملے گا اتناکسی اور نبی کے ہاں نمایاں ہو کرنہیں آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی نعمتیں بھی کسی کوعطانہیں ہوئیں۔ قربانی ہرنبی نے دی ہے، مگرجس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک میں یہ چیز منعکس ہورہی ہے اس طرح کسی اور کی ذات میں نہیں ہورہی ہے اس طرح کسی اور کی ذات میں نہیں ہورہی ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے بہت سے نبی کلمہ حق لے کر کھڑ ہے ہوئے۔ مگر جس جرات کے ساتھ حضرت موسی علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑ ہے ہوئے وہ ضرب المثل بن جس جرات کے ساتھ حضرت موسی علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑ ہے ہوئے وہ ضرب المثل بن کہ ہر مسلم زبان میں ملتی ہیں۔ اتنی جراءت کر دار کہ انسانوں کونصیب ہوتی ہے۔

اس طرح یہ پچیس کے پچیس انبیاء کرام خاص خاص انسانی اوصاف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پچھ نبیوں کا ذکر صرف چندالفاظ میں ہی آیا ہے۔ مثلا حضرت عزیر علیہ السلام ۔ ان کے اوپر موت طاری ہوگئ تھی ، اللہ تعالیٰ نے طویل عرصہ بعد انہیں دوبارہ زندہ کرکے کھڑا کردیا اس لیے اس غیر معمولی واقعہ کی وجہ سے ان کا تذکرہ آگیا۔

یا نبیاء کرام کی سیرت کا تذکرہ ہے جوقر آن مجید میں جابجا بھواہے۔ جبقر آن مجید
کا قاری سی تذکرے بار بار پڑھتارہ گا تواس کے سامنے سیسارے انسانی اوصاف اور اخلاقی
خصائل متشکل ہوکر آتے رہیں گے۔ قرآن مجید کا پڑھنے والا انبیاء کرام کی روحانی معیت میں
زندگی گزارے گا۔ ہروقت اس کے سامنے یہ مناظر رہیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسے
صبر کیا، حضرت سلیمان نے کسے شکر کیا، حضرت ابراہیم نے کسے قربانی دی۔ حضرت موئی علیہ
السلام نے کسے حق بات کہی۔ انسانی ذہن اور کردارسازی پراس کا جواثر ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے وہ
واضح ہے۔

ان تمام خویوں اور کمالات کا مجموعہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں بقیہ تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام اہم
ترین واقعات قرآن مجید میں محفوظ ہیں ،غزوات ، ہجرت ، فتح کمہ، وغیرہ قرآن پڑھنے والا واقعتا
یہ محسوس کرتا ہے کہ دہ سیرت کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے۔ اگر قرآن کا قاری قرآن پاک کو
سمجھ کر پڑھتا ہے تو روحانی طور پر وہ انبیاء کرام کی معیت میں زندگی گزارتا ہے۔ اس کا اثر انسان
کے کر دار میں اتنا غیر معمولی اور غیر محسوس طریقے سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ ان لوگوں سے

تقابل کر کے ہوسکتا ہے جوقر آن مجید کواس طرح نہیں پڑھتے جیسا کہ پڑھنا چاہے۔

یدان لوگوں کا تذکرہ ہے جوقر آن مجید کی نظر میں مثبت رول ماڈل ہیں۔ دوسرا تذکرہ امم سابقہ کے حوالہ سے ان منفی کر داروں کا ہے جو گمراہی ادرانحراف کا نمونہ ہیں۔ گمراہی اورانحراف انسان کی زندگی میں جتنے راستوں ہے آتا ہے وہ دو ہیں۔ انحراف کی ذیلی قسمیں تو بیش، لیکن یہ دو ہڑے ہڑے راستے ہیں۔ ایک انحراف آتا ہے کسی نعمت کے آنے کے بعد اور دوسرا انحراف آتا ہے کسی نعمت کے تبحد اور دوسرا انحراف آتا ہے نعمت کے تجھن جانے بعد بعض اوقات نعمت آتی ہے تو انسان بھولا نہیں ساتا۔ مثلا اقتدار کی اقتدار کی حصاحت ملتی ہے تو وہ ہامان بن جاتا ہے۔ اور بنا ہے شدکا مصاحب بھرے ہے اتراتا۔ ہامان کا وقت کے حکمران سے بڑا قرب تھا۔ اس لیے اس قرب کے نشہ میں مبتلا ہوگیا اور راہ راست سے بھنگ گیا۔

بعض اوقات انسان دولت کے نشے میں گرفتار ہوجاتا ہے اوراس نشہ میں راہ راست ہے بھٹکتا ہے۔ اس کے لیے قارون کی مثال دکھائی گئی۔ بھی نہ دولت ہوتی ہے نہ اقتد ارہوتا ہے، نہ اقتد ارسے قربت ہوتی ہے۔ لیکن کی بڑے آ دی سے رشتہ داری کی بناء پر انسان بہک جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ہزاروں لاکھوں بڑے بڑے انسان گذر ہے ہیں۔ انبیاء کرام سے بڑا کون ہوگا۔ اس فرض کے لیے انبیائے کرام کے رشتہ داروں کی مثالیں دی گئیں، اور ایسے رشتوں کا ہوگا۔ اس فرض کے لیے انبیائے کرام کے رشتہ داروں کی مثالیں دی گئیں، اور ایسے رشتوں کا جانجاب کیا گیا جن کی بدولت انسان بہکتا ہے۔ یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام جیسے جلیل القدرہ ستیوں کی بویاں۔ دومقرب بندوں کی بیویاں، جنہوں نے جب بوفائی کی تو اللہ اللہ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہوجاؤ۔ نیک بیوی اور بدکار شوہر کے طور پر فرعون اور آسیہ والوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہوجاؤ۔ نیک بیوی اور بدکار شوہر کے طور پر فرعون اور آسیہ کی مثال دی گئی۔ سے اور آپ کے تمام قربی اعز ہ آپ کی آئھوں کی شعندک ہے۔ صرف کی مثال دی گئی۔ سے اور آپ کے تمام قربی اعز ہ آپ کی آئھوں کی شعندک ہے۔ صرف کی جننے اہلی خاندان سے اور آپ کے تمام قربی اعز ہ آپ کی آئھوں کی شعندک ہے۔ صرف کی جننے اہلی خاندان سے اور آپ کے تمام قربی اعز ہ آپ کی آئھوں کی شعندک ہے۔ صرف کی جننے اہلی خاندان میں اور آپ جسی ذات اقدس کا چیا بھی گراہ ہوگا تو آس کو کڑی سزادی جائے گیا۔ سیبیدی گئی کہ آگر حضور آ جیسی ذات اقدس کا چیا بھی گراہ ہوگا تو آس کو کڑی سزادی جائے گیا۔

یدوه مضامین بین جوامم سابقہ کے حوالہ سے قرآن مجید میں آئے بیں۔ایک اعتبار سے
بیعقیدہ بی کی تکیل بین کدان واقعات کے تذکرہ سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ایک اعتبار سے بید
احکام کی تکیل بین کدان سے احکام پڑ مل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اورا یک اعتبار سے بیا خلاق
کی تکیل بین کدان سے اخلاق روشن ہوتے ہیں۔ اس طرح بید دراصل گذشتہ تینوں بنیادی
مضامین کا لینی ،عقائد، احکام اورا خلاق کا تکملہ اور تتمہ بین اوران تینوں کو reinforce کرنے
کے لیے ہیں۔

آخری چیز جوان چاروں کو reinforce کرتی ہے وہ موت اور مابعد الموت کا تذکرہ ہے۔ یعنی مناظر موت، ان مناظر ومشاہر کے بارے میں گذشتہ دنوں کی وہ گفتگوذ ہن میں رکھے جس میں میں بن غرض کیا تھا کہ جینے فلم کا ایک شارٹ ہوتا ہے۔ اور مختصر ترین وقت میں بڑے بڑے مناظر دکھادیے جاتے ہیں، ای طرح قرآن مجید میں مختصر ترین الفاظ میں بیامور بتائے گئے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ قیامت کی ہولنا کی کے منظر کو ذہنوں میں بیدار اور تازہ رکھا جائے۔ اس لیے کہیں حساب کتاب کا منظر ہے۔ کہیں حشر کا منظر ہے اور کہیں جنت اور دوز خ

ایسا تو بار ہا ہوا ہے کہ کسی سورت یا سلسلہ بیان میں صرف جنت کا تذکرہ ہے۔ اور دوزخ کا نہیں ہے۔ لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ صرف دوزخ کا ذکر ہوا در جنت کا تذکرہ نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ جنت اس کی رحمت کا شاہ کار ہے۔ اور دوز خ اس کی سرز ااور غضب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ساتھ جنت کا تذکرہ ضروری نہیں ہے۔ دیا دیکن جنت کے ساتھ جنم کا تذکرہ ضروری نہیں ہے۔

یہ ہیں قرآن مجید کے وہ بنیادی مضامین جواس کے اصل موضوع سے براہ راست متعلق ہیں۔ بیغی انسان کی اس موجودہ زندگی میں صلاح اوراس آئندہ زندگی میں فلاح کو کیسے حاصل کیا جائے اوراللہ تعالی کا جانشین کیول کربن کرد کھایا جائے۔

ان کے علاوہ بھی بہت سے مسائل اور موضوعات قرآن پاک میں آئے ہیں۔ بعض جگہ طبی نوعیت کے مسائل ہیں۔ بعض جگہ ماحولیات کا تذکرہ ہے بیسارے مسائل بھی انہی پانچ مضامین کو ذہن نشین کرانے کے لیے ہیں۔اور اور بالاآخران کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کا اصل مضمون انسان کے سامنے تازہ اور بیدارہے۔



خطبه دوازدتهم

## تدریس قرآن مجید

دور جدید کی ضروریات اور تقاضیے ۱۹۔ایریل۲۰۰۲ء



## بسم اللدالرحمن الرحيم

ایک اعتبارے تدریس قرآن مجید کی ضروریات اور تقاضے ہر دور میں یکساں رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی دوراییانہیں گذرا،جس میں انہیں درس قرآن کی ضرورت ندری ہو، اوراس کے تقاضوں اور ضرورت پر گفتگونہ ہوئی ہو۔ اسلام کی ابتدائی بارہ تیرہ صدیوں میں کوئی صدی الی نہیں گذری جب مسلمانوں کے نظام تعلیم اوران کے نظام تربیت میں قرآن مجید کو بنیادی اوراسای اہمیت حاصل ندرہی ہو۔ پھر مختلف ادوار ، مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے ذہن میں جوسوالات وی اور نبوت کے بارے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، وہ کم مسلمانوں کے ذہن میں جوسوالات وی اور نبوت اور حیات بعدالیمات جسے بنیادی عقائد کے ویش ہر دور میسی کیساں رہے ہیں۔ بلکہ وی و نبوت اور حیات بعدالیمات جسے بنیادی عقائد کے بارے میں منکرین خدا جن شبہات واعتر اضات کا ظہار کرتے رہے ہیں ان کی حقیقت بھی ہر دور میں کہ وہیش ایک جیسی ہی رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارک تک قرآن مجید نے مختلف لوگوں اور ویا تعامی الدصل عقائد کی تر دید ہمی کی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک قرآن مجید نے مختلف لوگوں اور ویا تعامی الدصل عقائد کی تر دید ہمی کی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک قرآن مجید نے مختلف لوگوں اور مانے خیالات اور باطل عقائد کی تر دید ہمی کی عصور لوگوں اور ان کے زمانہ میں رائے خیالات اور باطل عقائد کی تر دید ہمی کی حسے ہیں ہیں۔

دراصل ہر دوریس خاص عوامل اور خاص محرکات محتلف قتم کے اعتر اضات کوجنم دیتے

رہے ہیں۔ مثلاً ایک بڑا اعتر اض قرآن مجید اور اس سے قبل آنے والی وی پر بچو ما میر ہا ہے کہ اس
پیغا م کو ماننے والے اور اس کو لے کرا شخنے والے اکثر ویشتر معاشرہ کے کمزور اور ہے اثر لوگ ہیں۔
معاشرہ کے بااثر اور ذی افتد ارلوگ زیادہ تر خالفت ہی پر کمر بستہ رہے۔ اس طبقہ کے ہر شخص کے
اندریہ علی ہوتی ہے کہ چونکہ مجھے مادی وسائل حاصل ہیں اور مال ودولت بھی میسر ہے اس لیے عقل
وفہم بھی مجھے وافر مقدار میں ملی ہے۔ یہ غلط فہنی ہر دور کے انسان کور ہی ہے۔ آج بھی میے غلط فہنی وسیع

پیانہ پر پائی جاتی ہے کہ جس شخص کے پاس مادی وسائل زیادہ ہوں تو بیفرض کرلیا جاتا ہے کہ عقل و فہم بھی اس کے پاس زیادہ ہے۔قر آن مجید نے اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے وہ ہر دور اور ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے ہے۔

ای طرح ہے ایک خاص خطرہ لوگوں کو یہ پیدا ہوجاتا ہے کہ جب دین کا نظام آئے گا اور وی پر بٹنی حکومت قائم ہوگی تو رائج الوقت نظام بدل جائے گا۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ دونوں حضرات ، لینی حضرت موئ اور حضرت ہارون علیجا السلام ، تمہار ہے اس مثالی نظام کو بدل دینا چاہتے ہیں جو تمہار ہے ہاں رائج ہے ، اس کی جگہ بیلوگ ایک نیا نظام لا نا چاہتے ہیں ۔ گویا ہر موجود اور رائج کوفت نظام سے کچھلوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ اس نظام کے علمبر دار یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس نظام میں کوئی تبدیلی کی گئی تو ہمار ہے مفادات پرضرب لگے گی۔ ان لوگوں کے خیالات اور شبہات بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھران کے جوابات بھی ایک جیسے ہی ہوں گے۔

یبی وجہ ہے کدایک اعتبار ہے درس قرآن مجید کی ضرور یات اور نقاضے ہمیشہ یکساں رہے ہیں:

> زمانه ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصه، جدید و قدیم

میت مجھنا کہ جدید دور کے تقاضے اور بیں اور قدیم دور کے تقاضے پچھاور تھے، کم فہمی کی دلیل ہے۔ کیکن ایسا ہوسکتا ہے کہ بعض خاص حالات میں، یا خاص زمانوں میں خاص ضرور توں کے بیش نظر کسی وقت کسی پہلو سے کوئی ضرورت بڑھ جائے یا کم ہوجائے ۔ضرور توں میں بیکی بیشی اور تقاضوں میں بیجز وی ردوبدل ہوتی رہتی ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ نظام تعلیم قرآن مجید کی اساس پر قائم تھا۔ تمام علوم وفنون قرآن مجید کے حوالہ سے پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے۔ جب ایک طالبعلم اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلتا تھا تو اول تو وہ پورا قرآن مجید اس طرح پڑھ چکا ہوتا تھا جس طرح ایک اسلامی معاشرہ میں پڑھا جانا چاہیے۔ کین اگر کسی سے کوئی کوتا ہی رہ بھی جاتی تھی تو نظام تعلیم کے مختلف جھے اس کوتا ہی کا از الہ کردیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ، جیسے آج انگریزی زبان کی تعلیم لازمی ہے۔ اس طرح اس

ز مانه میں عربی زبان کی تعلیم اسلامی نظام تعلیم کا ایک لا زمی حصتھی ۔ ہرطالب علم اتنی عربی ضرور جانتاتها كهاس زبان كوذر يع تعليم كےطور يراختيار كر سكے اوروہ اتن عربی ضرور سيكھ ليتا تھا كەقر آن مجید کےمتن اورتفسیری ادب کوسیھنے میں ، کم از کم زبان کی حد تک ، اس کوکو کی دفت نہ ہو۔ یوں اس کے لیے قرآن مجید کا سیکھنا اورآ گے چل کراس کے علوم تک رسائی حاصل کر لینا کوئی مشکل کا منہیں تھا۔لیکن آج یہ بات نہیں رہی۔ آج ہمارے نظام تعلیم میں ایسا کوئی خود کار بندوبست نہیں ہے کہ اس کے نتیج میں لوگ قرآن مجید ہے اس طرح واقف ہوجا ئیں جس طرح کہ انہیں واقف ہونا جا ہے۔ان حالات میں اسعوا می انداز کے درس قر آن کی یا نظام تعلیم سے ہٹ کرایک خار جی نظام کے تحت قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کی اہمیت اب پہلے کے مقابلہ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایک بوی وجہ تو دور جدید میں عمومی درس قرآن مجید کے حلقوں کی اہمیت کی ہیہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ رہے ہے کہ دین کی تعلیم کی کی وجہ سے دین کے تصورات اور دین کے نظام میں احکام و ہدایات کی جوتر تیب ہے ندصرف اس کی فہم میں بلکدروز مرہ کی زندگی میں اس کالحاظ رکھنے میں بڑی غلطی واقع ہورہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک ممل ضابطہ حیات ہے تواس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام میں ایک توازن پایا جاتا ہے۔ اور اسلام میں زندگی کے تمام کیہلوؤں کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔جوش جس پہلوے اپنی زندگی کومرتب کرنا جاہے اس پہلو کے لیے قرآن مجید میں مدایات موجود ہیں۔مثلاً کوئی تاجر بنتا جا ہے تواس کے لیے ہدایات موجود ہیں کوئی معلم بنیا چاہے تواس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔اورکوئی محض کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا چاہے تواس کے اختیار کردہ میشے کے متعلق کیا چیز جائز ہے۔اور کیا ناجائز ہے؟ بیسب قر آن مجید میں اور اس کی تفسیر وتشریح \_ لیعنی احادیث میں،اوراحادیث کی تشریح وتغسیر، لیعنی فقه اوراسلامی ادب اور اسلامی قانون کے ذخائر میں موجود ہے۔ لیکن اگر عامۃ الناس تک اس پیغام کے ایصال اورافہام كاكونى نظام ند ہوتو پھرضرورت پیش آتی ہے كەايك متبادل نظام كے تحت كم ازكم قرآن مجيد كى تعليم كولوگوں تك پينجايا جائے۔مزيد برآل جوتر تيب دين كى تعليم ميں ہاس ترتيب كو يادولانے كى کوشش کی جائے ۔ میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ دین کی بنیا دی تعلیم میں جو تدریج ہے وہ کیا ہے اور اس تدریج کونظر انداز کرنے اور اس کو بھول جانے کی وجہ سے جوخرابیاں معاشرہ میں پیدا ہور ہی ہیں،وہ کیا ہیں۔

مسلم معاشرہ کے بارے میں نظری طور پر تو بیہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں دین اور دنیا کی تفریق موجودنہیں ہے۔اس کی تعلیم میں بنیا دی نکتہ توحید اور وحدت ہے، نہصر ف دین و دنیا کی وحدت \_ بلکه علوم وفنون کی وحدت اسلامی فکر اور اسلامی تهذیب وتدن کی اساس ہے۔اس تعلیم برکامل ایمان کےعلاوہ ذات رسالت آب سے وابستگی امت مسلمہ میں وحدت کی بنیاد ہے۔ دین کی تعلیم کو جتنا فروغ دیا جائے گا اتنا ہی مسلم معاشرہ میں وحدت فکرونظر پیدا ہوگی ۔ نظری اعتبار سے تو سب لوگ یہ بات مانتے ہیں۔لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عملا ایسانہیں مور ہاہے۔ دین تعلیم کے بہت ہے مراکز ایسے ہیں کہ وہاں سے دین کے نام پر جوتعلیم آرہی ہے وہ معاشرہ کومسلکوں اور فرتوں کے نام پرمختلف حصوں میں بانٹ رہی ہے۔ اگر تھوڑا ساغور کرکے ریکھیں تو پتہ چلے گا کہ سلم معاشرہ میں پہلے ہے جتنے گروہ یا فرتے موجود تھے ان میں مزیدا ضافہ ہور ہا ہے۔جیسے جیسے ندہی تعلیم کا بیرخاص رنگ اور انداز تھیل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشر ہ میں تقسیم اور تفریق میں مزیدا ضافہ ہور ہاہے۔ اب یا تو آپ بیکہیں کہ دین اسلام اور قرآن مجید مسلمانوں میں وحدت کا ضامن نہیں ہے جو بالکل بے بنیاد اور خلاف حقیقت بات ہے۔حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسلوب تعلیم میں ہی کوئی خامی ہے۔ ہم جس انداز سے دین کی تعلیم دے رہے ہیں جس میں بنیادی زورمسلکی آراءاورفقہی اجتہادات پر دیا جا تا ہے۔اس طرزعمل میں بہت کچھ اصلاح اورنظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مزید برآ ل ہمارے ہاں دین کے حوالہ سے جوذ مدداریاں ہیں وہ مختلف سطحوں کی ہیں ۔ان سطحوں کو جب تک اپنی جگہ پر برقرار نہ رکھا جائے اس وقت تک اس ہے وہ نتائج برآ مرنہیں ہوسکیں گے، جودین پیدا کرنا چاہتا ہے۔

کل ہی آپ میں ہے کئی بہن نے سوال کیا تھا کہ دین اور ند ہب میں کیا فرق ہے؟
میں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ دین سے مرادحق تعالیٰ کی عطا کردہ وہ بنیا دی تعلیم ہے جو
حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی انداز میں چلی آ رہی ہے، جس میں وقت کے
گذر نے ، حالات کے بد لئے ہے کوئی کی بیشی نہیں ہوتی۔ دین کی بنیا دی اساسات یعنی عقائد،
تو حید، رسالت اور آخرت پر ایمان ، ان کے مقتضیات پر ایمان اور مکارم اخلاق ہر دور میں ایک
بی رہے ہیں۔ قوموں کے آنے جانے ، اقوام وملل کے نشیب وفر از سے ان عقائد میں کوئی تبدیلی
واقع نہیں ہوتی۔

قرآن مجید میں لقمان کی زبان سے صادر ہونے والی حکمت کے تذکرہ میں بھی اس بات کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ ہزاروں سال قبل بھی مکارم اخلاق یہی سے جو آج ہیں۔ اخلاقی خوبیاں جو کل تھیں وہی آج بھی ہیں۔ اور مکارم اخلاق کی جو تشریح اور توضیح اللہ تعالی کے مانے والوں نے مختلف ادوار میں کی ہے وہ ایک ہی رہی ہے اوراس میں بھی بھی کوئی فرق واقع مہیں ہوا۔ یہی سبب ہے انبیاء کرام علیم السلام کی تعلیمات کے خلاصہ کو قرآن مجید میں بیان کرنے کا ۔ ان تذکروں اور تجروں سے جو انبیاء علیم السلام کی تعلیم کے بارہ میں جا بجا قرآن مجید میں بیان کرے بیان کے گئے ہیں 'بی بات ذبین شین کرانا مقصود ہے کہ دین کی تعلیم ہردور میں ایک ہی رہی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں جہاں ایک ہی جگہ بہت سے انبیاء کرام کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ای خوب کو جہاں غور کرنے ہے۔ بیان غور کرنے سے یہ بات واضح طور معلوم ہو جاتی ہے۔

انبیاء کرام علیم السلام کے مابین شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ ان کے لائے ہوئے ملی احکام میں حالات اور زمانہ کی رعابیت ہمیشہ پیش نظرر کھی گئی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس قوم اور جس علاقے میں جوشریعت جمیعتی گئی وہ اس قوم کے عزاج ، ماحول اور زمانہ کے لحاظ ہے جمیعتی گئی۔ کہیں ختی کی ضرورت تھی۔ کہیں ختی کی ضرورت تھی۔ کہیں ختی کی ضرورت تھی۔ کہیں قوانین کی روح اور ان کے تھی ۔ کہیں قوانین کی روح اور ان کے اندرونی پہلوکونمایاں کرنامقصود تھا۔ یہ مختلف ضروریات تھیں جن کے لحاظ ہے شریعتوں کا نزول ہوا اندرونی پہلوکونمایاں کرنامقصود تھا۔ یہ مختلف ضروریات تھیں جن کے لحاظ ہے شریعتوں کا نزول ہوا ، مادی وجہ سے ان میں فرق ملموظ رکھا گیا۔

اب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ سے جوشریعت ہم تک پیچی ہے وہ رہتی دنیا تک لیے ہے۔وہ ہرز مانہ، ہرعلاقہ اور ہرقوم کے لیے ہے۔وہ ز مان اور مکان سے ماورا ہے۔اس لیے وہ تمام خصائص جوسابقہ شریعتوں میں الگ الگ اقوام کے لیے پیش نظر رکھے گئے وہ سب کے سب قرآنی شریعت میں کیجاموجود ہیں۔

ہماری سب سے پہلی ذمہ داری تبلیغ دین کی ہے۔ غیر مسلموں کواور دین سے برگشتہ مسلمانوں کو دین ہی گربیغ شریعت یا تبلیغ مسلمانوں کو دین ہی گربیغ کی جاتی ہے۔ آپ نے کسی جگہ بھی اسلامی اوب میں تبلیغ شریعت یا تبلیغ نہیشہ نقتہ کا لفظ بڑھا ہوگا۔ یا در کھے تبلیغ ، ہمیشہ دین کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ دنیا کے گوشہ گوشہ میں کی۔وہ چین تک تشریف لے دین کی تبلیغ دنیا کے گوشہ گوشہ میں کی۔وہ چین تک تشریف لے

كتے، وسطى ايثا تك پنجے اور دنيا ميں جہاں جہاں تك فتوحات موئى بيں وہاں تك صحابہ كرامٌ بہنج اور ہر جگہ دین ہی کی بلنغ کی بھی جگہ بھی کسی فقہی مسلک یا فقہی رائے کے بارے میں پیسوال نہیں اٹھایا کہ جب غیرمسلموں کو دین کی طرف بلائیں تو ٹس مخصوص فقہی رائے کی طرف بلانے ک کوشش کریں ۔ کسی فقہی یا کلامی رائے کے بجائے انہوں نے دین کی اساسات ہی کی طرف بلایا۔ یعنی الله تعالیٰ کی وحدانیت،رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نبوت،روز آخرت کی جز ااورسز ااور مکام اخلاق به یبی چیزیں صحابہ کرام اور صدراسلام میں اہل دعوت کی دعوت کاموضوع ہوا کرتی خمیں ۔ رسول التصلی الله علیه وسلم جونظام لے كرآئے ميں اس كى بيروى باشيدنا كزير ہے، اور یہ چیز نبوت کے تصور میں شامل ہے۔اس کے علاوہ صحابہ کرامؓ نے کسی فقہی ، کلامی یا تفصیلی معاملہ کی طرف کسی کو دعوت نہیں دی۔ دعوت صرف دین کی دی جاتی ہے۔ دعوت شریعت یا دعوت فقہ بھی ''نہیں ہوئی ۔اس کے بیمعنی نہیں ہی*ں کہ صحابہ کرام ؓ کے درمیان فق*ہی یا کلامی معاملات میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ان کے درمیان آراء کا اختلاف بلا شیہ موجود تھا۔کسی خاص فقہی مسئلہ کے بارے میں کسی صحالی کی ایک رائے تھی ادر کسی اور صحابی کی دوسری رائے تھی ۔بعض صحابہ سمجھتے تھے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضونہیں ٹو نثا۔ اب یہ ایک فقہی رائے ہے۔ایک بزرگ کے خیال میں اس سے وضو ٹو ٹنا ہے اور دوسر ہے بزرگ کے خیال میں نہیں ٹو ٹنا۔ بیا ختلاف دین میں نہیں ہے۔فقہی احکام میں ہے۔ ایک صحافی بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حدیث نی ہے کرمیت بررونے سےمیت کوعذاب ہوتا ہے۔ کسی نے جاکر حضرت عائشہ صدیقہ سے بیان کیا۔ انہوں نے فر مایا: بالکل غلط بھی کی خلطی کی سزا کوئی دوسرا کیسے بھگت سکتا ہے۔قر آن مجید میں تو آتا ہے لاتزر وازرۃ وزراخری۔

گویا ایس بے شار مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان کسی آیت قرآنی یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجھنے میں اختلاف ہوا۔ ایک صحابی نے حکم شریعت کو ایک طرح سمجھا اور دوسر بے صحابی نے دوسری طرح سمجھا۔ دونوں نے اپنی انتہائی فہم ددانش کے مطابق انتہائی اخلاص سے قرآن ادر حدیث کی نصوص کو بیجھنے کی کوشش کی۔ بعض او قات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا اختلافی مسئلہ پیش کیا گیا تو بھی تو آپ نے ایک رائے کے بارے میں فرمایا

کہ بیددرست ہےاور دوسری رائے کی غلطی واضح فر مادی۔اگرایسا ہوا تو پھرتو غلطی والی رائے سے رجوع کرلیا گیا اورضح حکم پرسب نے اتفاق رائے کرلیا۔لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولئوں کی آراء کو بیک وقت درست قرار دیا اور دونوں فریقوں سے فرمایا کہ تم نے بھی درست کیا اور تم نے بھی درست کیا۔

ایک چوٹی ی مثال عرض کرتا ہوں۔ غزوہ احزاب کے بعد جب کفاروا پس چلے گئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بوقر بظہ کے یہودیوں کوسزادی جائے۔ جنہوں نے اندر سے بعناوت اور غداری کی کوشش کی تھی۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا لایصلین احد کہ العصر الافی بنی فریظہ۔ یعنی تم میں سے کوئی محفی بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے ہرگز عصر کی نماز نہ پڑھے۔ اس موقع پر صحابہ کرام کی تعداد ۲۰۰۰ اے قریب تھی۔ سب کو یہی ہوایت تھی کہتم میں سے کوئی محفی ہرگز اس وقت تک نمازعمرادانہ کرے جب تک بنو قریظہ کے علاقے میں نہ کوئی جائے۔ اب آپ د مکھ لیجے کہ یہ انتہائی تاکید کا صیغہ ہے۔ جولوگ عربی زبان جانتے ہیں نہیں معلوم ہے کہنون تاکید تھیلہ میں تاکید کا بہت گہرام نموم پایا جاتا ہے۔ اس تاکید کے واضح معنی نہیں معلوم ہے کہنون تاکید تھیلہ میں تاکید کا بہت گہرام نموم پایا جاتا ہے۔ اس تاکید کے واضح معنی سے ہیں کہاس کے علاوہ کرنے کی بالکل گئجائش نہیں ہے، نماز عصر لاز ماوین جاکرادا کرنی ہے۔

یدواضح اور دونوک علم من کرصحابہ کرام مروانہ ہوگئے۔ کوئی گروہ کی راستے سے روانہ ہوگیا اور کوئی اور گروپ کی اور راستے سے۔ جب راستہ میں عصر کا وقت تنگ ہونے لگا تو بعض صحابہ کرام شنے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بینیں تھا کہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا یا چھوڑ دینا، بلکہ مقصد بیتا کید فرمانا تھا کہ عصر سے قبل وہاں پنچنا۔ صحابہ کرام گل ایک بڑی تعدادای نقط نظر کی حال تھی، لینی اس موقع پر حضور کے حکم کی تشریح میں اختلاف بیدا ہوا۔ اور بظاہر لینی فظاہری الفاظ کے لحاظ سے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حکم کی خلاف ورزی کی اور نماز راستے میں پڑھ لی۔ کچھ دوسر بے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانے کہ عصر کا وقت کون سا ہے اور مغرب کا وقت کون سا ہے اور مغرب کا ارشاد ہے کہ عصر وہاں جا کر پڑھو، اس لیے ہم تو وہیں جا کر پڑھیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عاشقانہ انداز تعبیر ہے اور وہ دوسری تعبیر عاقلانہ تھی۔ چنانچہ ایک جماعت نے عصر کی نماز قضاء کی اور بنو قریظہ کے علاقہ میں جا کر ہی اوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بنو قریظہ کے علاقہ میں جا کر ہی اوال کی۔ اگلے روز دونوں گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری صور تحال آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے دونوں سے فرمایا، لفد اصبتہ، یعنی تم نے ٹھیک کیا۔ یوں دونوں کے طرزعمل کو حضور نے پیند فرمایا اور کسی کو بھی غلط نہیں کہا۔

یہ وہ چیز ہے جس کو آپ فہم شریعت کہتے ہیں۔ بیتحقیق، فتو کی اور درس و تدریس کا موضوع تو ہوگی، کین دعوت دی جائے گی تو وہ صرف دین موضوع تو ہوگی۔ جب دعوت دی جائے گی تو وہ صرف دین کی ہوگی۔ جو لوگ دین کو قبول کرلیس کے ان کو تعلیم کے ذریعے سے شریعت ہوگی۔ جو لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے۔ بیتعلیم شریعت ہوگی۔ جو لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے۔ ان کے لیے تعلیم شریعت کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔ اس طرح شریعت کی تمام تعبیرات سامنے آئیں گی۔ جو دین کے بعد کا مرحلہ ہے۔

اس کے بعد شریعت کے احکام کو تیجھنے میں ایک سے زائد آراء ہو کئی ہیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے درمیان تھیں۔ جب بیمرط آئے گا تو تحقیق کا سوال پیدا ہوگا تحقیق کے موضوعات اوراس کے نتائج صرف محققین کی دل چہی کے موضوعات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب علم یافقہد کی شخقیق میں ایک مفہوم درست ہے۔ اس صدیث محقیق میں ایک مفہوم درست ہے۔ اس صدیث سے پتہ چلا کہ بیک وقت دومفہوم بھی درست ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یقین اور بصیرت کی صد تک ایک مفہوم درست ہے، اور دوسر فقیمہ کی فہم اور بصیرت کی صد تک دوسرامفہوم درست ہے۔ اس کا ایک مفہوم درست ہے، اور دوسر فقیمہ کی فہم اور بصیرت کی صد تک دوسرامفہوم درست ہو۔ اور بیکوئی بری کا امکان ہروقت موجود ہے کہ ہماری رائے درست نہ ہو، دوسری رائے درست ہو۔ اور بیکوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ شرع شرائع و فرض فرائض و حرم اشیاء و سکت عن اشیا من غیر نسیان رحمہ من عندہ لیخی اللہ تعالی نے جہاں احکام شریعت نازل فرمائے، بہت سے امور کوفرض قرار دیا، بہت سی چیزوں کو حرام شہرایا، وہیں بہت می اور شفقت کے، حرام شہرایا، وہیں بہت می اور شفقت کے، بعض چیزوں کے بارہ میں سکوت اختیار فرمایا، یعنی بطور رحمت اور شفقت کے، بعض چیزوں کے بارے میں حکم نازل فرمائے ویا اس بات کی آزادی دی گئی کہ ان صدود کے بعض چیزوں کے بارے میں حکم نازل نہیں فرمایا۔ گویا اس بات کی آزادی دی گئی کہ ان صدود کے اندراندر تم اپنی فہم اور بصیرت کے مطابق فیصلہ کرواور جس تیجہ پر پہنچواس بی علی کرو۔

مثال کے طور پرایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ! ہم لوگ ریکتان کے رہنے والے ہیں۔ وہاں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ کسی جگہ گڑھے یا تالاب میں اگر پانی جمع ہواور ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے بڑی نعت ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں بی معلوم نہیں ہوتا کہ اس پانی میں کسی درندے نے تو ہمنہیں ڈال دیا، یااس میں کوئی نجاست تو نہیں گرگئی، معلوم نہیں کہ وہ پانی ہمارے لیے پاک بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے جواب میں فرمایا الماء الکئیر لاینحس، زیادہ پانی نا پاک نہیں ہوتا۔ آپ اقسے العرب تھے۔ آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ ، شمنوں کے اعتراف کے مطابق بھی جزیرہ عرب میں کوئی پیدائیں ہوا۔ آپ کو معلوم تھا کہ سوال کرنے والے کا منشاء کیا ہے۔ تو آپ نے بالارادہ وہ صینے اور اسلوب استعال فرمایا جس کی بیشارت ہو عتی ہیں۔

صحاباور تابعین کے بعد بنب احکام کتابی شکل میں مرتب ہونے گے تو بیسوال پیدا ہوا کہ الماء الکثیر سے کیا مراد ہے۔ کتنے پانی کو ماء کیر کہیں گے۔ امام مالک مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، جہاں سرف دویا تین کنویں موجود تھے۔ لہذا ان کے خیال میں ماء کیر سے مرادا تنا پانی تھا جو بڑے دومنکوں میں آجائے۔ امام ابو حنیفہ گوفہ کے رہنے والے تھے جہاں ایک طرف دریا کے دجلہ بہدر ہاتھا۔ پانی کی کوئی کی نہیں تھی ۔ لہذا ان کے دبن میں زیادہ پانی کا جونصور آیا وہ یہ تھا کہ اگر پانی کا اتنا بڑا تالاب ہو کہ اگر ایک طرف سے کے ذبن میں زیادہ پانی کا جونصور آیا وہ یہ تھا کہ اگر پانی کا اتنا بڑا تالاب ہو کہ اگر ایک طرف سے اس کا پانی بلایا جائے تو دوسری طرف کے الفاظ میں دونوں کی گئیائش ہے۔

 دائرہ تک محدودر کھااور جب بھی دعوت دی دین کی دعوت دی ، جوتمام انبیاء کے زمانہ سے اٹیک ہی۔ چلاآر ہاہے۔اور یہی دعوت دین امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔

جب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوجائیں تو انہیں شریعت کی تعلیم دی جائے گی۔ جو لوگ علم شریعت حاصل کرتے جائیں گے۔ توعملی مسائل میں اس طرح کی تفصیلات میں جہاں ایک سے زائدرائے پائی جاتی ہیں وہاں وہ محققین سے رجوع کریں گے اور جس صاحب علم وتقو کی کی تحقیق سے انہیں اتفاق ہوگا اس کی تحقیق کو قبول کرلیں گے۔

تحقیق کے بعدا یک چیزاور ہوتی ہے جو کی خاص صاحب علم کا ذوق ہوتی ہے۔ اسلام میں ہر نے کسی محف کے ذوق کوختم نہیں کیا ، ہر محض کا ذوق اور مزاج مختلف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں ہر ذوق کے لوگ موجود تھے۔ پھوا سے حضرات تھے جو ہر چیز کوبڑ ہے منطقی اور عا قلانہ انداز ہیں دیکھتے تھے۔ اور پھر حضرات تھے جن کا انداز بڑا والہانہ قتم کا تھا، ان کے ہاں عاشقانہ بغذبات پائے جاتے تھے۔ ایک مرتبدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی میں خطاب فرمار ہے تھے۔ پھولوگ کھڑ ہے ہیں دہ بیٹھ اسکی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہوئے کھولوگ کھڑ ہے ہیں وہ بیٹھ جا کیں۔ مسجد سے باہر گل میں چلتے ہوئے کچھا لیے لوگوں کے کان میں بھٹ گئے۔ فلا ہر ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ میں وقت اس جگہ گل میں بیٹھ گئے۔ فلا ہر ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواج و ان ہوگا ہوں کے لیے تھا جو مجد میں موجود تھے۔ جو حضرات ابھی منجد سے باہر میں داخل بین ہوئے کے ان اور ہم کی تھا جو مجد میں موجود تھے۔ جو حضرات ابھی منجد سے باہر میں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی آ واز آئی کہ بیٹھ جاؤ اور ہم بیٹھ گئے۔ یہ ایک عاشقانہ انداز ہے۔ یہ دونوں دومختف ذوق کے نمونے ہیں۔

صحابہ کرام میں بلاشہ ذوق کا اختلاف موجود تھا۔ کی سحائی کا ذوق تھا کہ ذرگی بھر تلوار اللہ کے کرمیدان جنگ میں جہاد کرتے رہے اور بھی درس و تدریس کا مشغلہ اختیار نہیں فر مایا۔ مثال کے طور پر حضرت خالد بن ولید نے زندگی میدان جنگ ہی میں گذار دی۔ بھی کوئی حلقہ درس قائم نہیں فر مایا۔ بھی احادیث کی روایت کے لیے نہیں بیٹھے۔ وہ میدان جہاد کے شہ سوار تھے آن کا ذوق شمشیرزنی اور خارا شکافی تھا۔ وہ زندگی بھراسی میدان میں دین کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے برعس کچھدوسرے صحابہ کرام کا ذوق تھا کہ زندگی بھردس صدیث دیے رہے اور برائے نام ہی

کبھی تکواراٹھائی، جیسے حضرت ابو ہریرہ ۔ انہوں نے کبھی کوئی شہر فتح نہیں کیا۔ جہاد کے فضائل اپنی جگہ اور صدیث کی نشر واشاعت کی اہمیت اپنی جگہ۔ حضرت خالد بن ولید ؓ نے کبھی بینہیں کہا کہ ابو ہریرہ گود یکھو جہاد کے فضائل جانتا ہے بھر بھی بھی تکوار نہیں اٹھا تا بھی جہاد میں حصر نہیں لیتا۔ اور نہ بی بھی حضرت ابو ہریرہ ؓ نے بیہ کہا کہ خالد بن ولید ؓ نے صدیث کی کوئی خدمت نہیں کی۔ بیتو اپنا اپنا ذوق تھا۔ کسی کے اندرکوئی ذوق تھا اور کسی کے اندرکوئی۔ ہاں پھے صحابہ کرام تھے جن کے اندر اپنا ذوق تھا۔ کسی کے اندرکوئی ذوق تھا اور کسی جا معیت رکھنے والے لوگ بہت تھوڑ ہے ہوتے ہیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے ذوق کو کہل کررکھ دے۔ اسلام کا کام لوگوں کے ذوق کو جلا بخث اور افراد کی صلاحیتوں کو ابھار تا ہے۔ اسلام کا جذبہ صادق ہر خمض سے اس کی صلاحیتوں اور خوق کے حکمات بخث اور افراد کی صلاحیتوں کو ابھار تا ہے۔ اسلام کا جذبہ صادق ہر خمض سے اس کی صلاحیتوں اور ذوق کے مطابق خدمت لیتا ہے۔

بعض اوقات اس ذوق کی وجہ سے کسی دینی شخصیت کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ اس
کے مانے والوں، شاگردوں اور تلافدہ میں سے بہت سے لوگ اس کے ذوق کی پیروی کرنے
گئتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جس سے دین سیکھا ہے اگروہ آپ کا
آئیڈیل اور رول ماڈل ہے تو اگر آپ اس کے ذوق کو اختیار کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں
ہے۔ بشر طیکہ وہ دین کی تعلیمات کے اندر اندر ہو۔ لیکن اگر آپ دوسروں سے بھی بیر مطالبہ کرنا
شروع کردیں کہ سب اس شخصیت کے ذوق کی پیروی کریں اور اس کے ذوق کی تبلیخ کرنی شروع
کردیں تو بی غلط ہوگا۔ ذوق تو کسی صحابی کا بھی واجب انتھیل نہیں ہے، جی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے ذاتی ذوق کے بارے میں بھی وضاحت کردی گئی کہ یہ آپ کا ذاتی ذوق ہے، جس کا جی

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذاتی ذوق کی بھی مثال پیش کردیتا ہوں۔ ایک مرتبہ
آپ دستر خوان پرتشریف فرما تھے۔ کوئی خاص قسم کا گوشت دستر خوان پرموجود تھا۔ آپ نے اسے
کھانے سے اجتناب فرمایا اور بیعذر فرمایا کہ میرا ذوق اسے کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جوصحابہ
کرام اس دستر خوان پرآپ کے ساتھ شریک طعام تھے انہوں نے اس گوشت کو کھایا اور آپ
کے ذوق کی دیروی کرنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ گویا ذوق کی پیروی اپنے شوق کی چیز ہے۔ جے
شوق ہووہ ذوق کی پیردی کرے اور جے نہ ہووہ نہ کرے۔ بیتلیغ اور دعوت کا موضوع نہیں ہے۔

اس کی تبلیخ نہیں کرنی جا ہے۔

یوں یہ چار چیزیں، دین، شریعت، فقد اور ذوق ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان ہیں دعوت اور تبلیغ صرف دین کی ہوگی۔ شریعت کی عموی تعلیم اور فقہ کی اعلیٰ تعلیم ہوگی۔ یہ طوبل تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ جب ہم درس قرآن کی عبالس منعقد کریں تو ہمارے سامنے درس قرآن کے صرف پہلے دو مقاصد ہونے چاہئیں، یعنی جولوگ دین بالکل علم نہیں رکھتے ان کے سامنے صرف دین کی اساسات کور کھیے۔ دین کے عقائد، اسلام کے مکارم اخلاق اور دین کا پورا نظام انہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر خاطبین وہ لوگ ہیں جودین سے تو وابستہ ہیں لیکن انہیں شریعت کے علم کی ضرورت ہے۔ آر خاطبین وہ لوگ ہیں جودین ہے تو وابستہ ہیں لیکن انہیں شریعت کے علم کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں جو چیز مجملا آئی ہے حدیث مبارک میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں طیبات اور حبیاً ت کا ذکر ہے۔ اب ان سے کون کی چیزیں مراد ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں۔ یہ سب تفصیل مراد ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں۔ یہ سب تفصیل مدیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فحفاء اور مشکر کو حرام قرار دیا ہے۔ اب کیا فحفاء ہے اور کیا مشکر ہے۔ یہ سب تفصیل صدیث میں ملے گی۔ یہ سب چیزیں شریعت کی اساسات ہیں اور یقرآن مجید ہیں شامل ہیں۔ مدیث میں ملے گی۔ یہ سب چیزیں شریعت کی اساسات ہیں اور یقرآن مجید ہیں شامل ہیں۔ موسکن ہے کہ آپ کے بعض مخاطبین مدیث میں ملے گی۔ یہ سب چیزیں شریعت کی اساسات ہیں اور میکن ہے کہ آپ کے بعض مخاطبین مدیث میں۔ درس قرآن کے یہی دو مقاصد ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کے بعض مخاطبین

ہمارے درس قرآن کے یہی دو مقاصد ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کے بعض مخاطبین صرف پہلی سطح کے خاطبین ہوں۔افسوس کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کی بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہیں۔الی صورت میں ہماری کوشش سے ہونی جا ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات ان تک پہنچا کیں اور کسی غیر ضروری بحث میں نہ پڑیں۔

اگرآپ کے مخاطبین ایسے لوگ ہیں جودین کے بنیادی عقائد سے تو واقف ہیں لیکن انہیں شریعت کے بنیادی امور سے واقف ہیں جودین کے بنیادی امور سے واقفیت نہیں ہے تو درس قرآن کے دوران میں شریعت کی تعلیم کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ایسے مخاطبین کوشریعت کی تعلیم بھی دی جائے ۔ لیکن کسی ایسے معاملہ کونہ اٹھایا جائے جس میں صحابہ کرام ، ائمہ مجہتدین اور علماء کرام کے درمیان ایک سے زیادہ آراء رہی ہوں۔ کسی درست ہے باتی سب غلط ہے ، بیدین اور مشریعت دونوں کے مزاج کے خلاف ہے۔

خود شریعت نے اس بات گنجائش رکھی ہے کہ بعض احکام میں ایک سے زائد آراء

ہوں۔ابیااس لیے ہے کہ شریعت زماں اور مکان سے ماورا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک تعبیر بعض خاص حالات میں زیاہ برمحل ہواور دوسری تعبیر دوسرے حالات میں زیادہ موزوں ثابت ہو۔اس طرح تفسیرات وتعبیرات بھی بدلتی رہتی ہیں۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہودیوں کے ذکر میں آیا ہے کہ بیہ وہ لوگ ہیں جو الله تعالى كى آيات كوچنوسكوں كے يوض جي والتے ہيں، ويشترو ل بايتي ثمنا قليلا جس زمانہ میں صحابہ کرام ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا ، خیرالقرون تھا اور ایک سے ایک تقو کی شعار شخصیت موجود تھی ،انہوں نے اس کے معنی پیر لیے کہ جو محض قر آن مجید پڑھانے پراجرت لیتا ہے' وہ جائز نہیں ہے۔ بلاشبہ انہوں نے اپنے زمانہ کے لحاظ سے اس آیت مبارکہ کے بالکل ٹھیک معنی لیے ۔لیکن پھرایک زماندایہا بھی آیا کہ لوگوں نے میحسوں کیا کہ اگر قر آن مجید پڑھانے کے لیے کچھلوگول کوکاروبارا درروز گار کےجھمیلول سے فارغ نہ کیا جائے اور انہیں اس خدمت کی اجرت نہ دی جائے تو قرآن مجید کی تعلیم رک جائے گی۔اس لیے کہ پہلے جس طرح لوگ رضا کارانہ طور پراس کام کوکیا کرتے تھے،اس جذبہ ہے اس کام کے کرنے والے ابنہیں رہے۔جبکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ للبذاضرورت اس بات کی ہے کہ پچھکل وقتی معلمین قرآن ہوں جن كاكوئى اوركام نه ہواور وہ قرآن مجيد كى تعليم دياكريں ۔ انہوں نے قرآن مجيد كى ايك اورآيت ے اور دیگرنصوص سے بیرائے قائم کی کہاس طرح کے لوگوں کو جن کا کام صرف تعلیم قرآن ہواور وہ تعلیم قر آن کی مصروفیت کی وجہ سے کوئی اور کام نہ کر سکتے ہوں ان کومعاوضہ دیا جاسکتا ہے اور اس خدمت کا میدمعاوضدان آیات کی وعید میں نہیں آئے گا جہال قرآن مجید کی آیات پر قیت لینے کا ذكرآيا ہے۔اب ديکھيے كمايك بى آيت ہے،ليكن دومختلف تعبيرات دوز مانوں كے لحاظ سے اس ایک آیت سے اخذ کی گئی ہیں۔

فرض کیجے کہ اگر بعد کے فقہا یہ تعبیر نہ نکا لیے تو آج کتنے لوگ ہوتے جو بلا معاوضہ یہ خدمت کرنے کے لیے آبادہ ہوتے ، اور قرآن مجید کل وقع طور پر پڑھایا کرتے۔ ایسے بے لوث حفرات کی عدم موجودگی میں قرآن مجید کی تعلیم کتنی محدود ہوکر رہ جاتی۔ آج مساجد میں جگہ جگہ قرآن کی تعلیم ہور بی ہے۔ دینی مدارس اور اعلی تعلیم کے ادارے کھلے ہوئے ہیں اور اسا تذہ کو تخواہ بھی مل رہی ہے۔ ایسا اس لیے ممکن ہوسکا کہ بعد کے مفسرین قرآن نے اپنے زمانہ کے تقاضوں کھیں ملے ہوئے دار مانہ کے تقاضوں

اورتعبیرات کالحاظ کر کے آیات قرآنی کی وہ تعبیر کی جونے حالات میں زیادہ قابل عمل تھی۔ آج امام ابوحنیفة جیسے لوگ موجوز نبیں ہیں۔وہ فقہ کا درس دیا کرتے تھے۔ان کے کمتب کےسامنے ایک نانبائی کی دکان تھی۔ ایک غریب اور بیوہ عورت اپنا بچہ نانبائی کی دکان پر بٹھا گئی کہ یہ یہاں مزدوری بھی کرے گا اور کا م بھی سیکھے گا۔ نا نبائی نے اس سے روز انہ کی حقیری اجرت بھی طے کرلی۔ نیچے کا نانبائی کی دکان پردل نہیں لگااوروہ وہاں ہے بھاگ کراہام صاحب کے حلقہ درس میں جابیٹھا۔ جب مال بحیر کی خیرخبر لینے کے لیے نانبائی کی دکان برگئی تو یتا چلا کہ بحیرتو نان بائی کے پاس آنے کے بجائے امام صاحب کے درس میں جا کر بیٹھتا ہے۔ مال امام صاحب کے گھر گئی اور بچہ کوڈ انٹ ڈبیٹ کردوبارہ نانبائی کی دکان پر بٹھا کر چلی گئی۔ بچہ ایک مرتبہ پھر بھاگ کر چلا گیا۔ دوسری مرتبہ جب مال بچیکو لینے گئی تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ بچہ کی ماں نے شکایت کی کمفریت اور پریشانی کی وجہ ہے بچہ کوروز گاریس لگانا جائتی ہوں۔ لیکن ایے مزاج کی وجہ سے بچہ کامنہیں سیمتا۔امام صاحب نے اس خاتون کواپنے پاس سے ایک بزی رقم عنایت فرمائی اورآئندہ کے لیے اپنے پاس سے وظیفہ مقرر کردیا۔ خاتون سے کہا کہ بچہ کوان کے کتب میں بیطینے دیا جائے۔وظیفہ بہت معقول تھا۔اس لیے ماں نے رضامندی ظاہر کر دی اور بچہ ا مام صاحب کے ہاں تعلیمی منازل طے کرنے لگا۔ یہاں تک کہوہ بچے بڑا ہو کر قاضی ابو یوسف بنا۔ وہ اسلامی تاریخ کے پہلے قاضی القصناہ ہے اوران کی کتاب'' کتاب ُ الخراج'' مالیاتی قانون پر دنیا

اس طرح کے لوگ آج موجود نہیں ہیں۔ اگر علمائے اسلام اور فقہاء کرام سابقہ فتوئی اور تفییر پر بھی کار بندر ہتے تو آج درس و تدریس کے لیے لوگ کہاں ہے آئے۔ عرض کرنے کا مقصدیہ ہے کہ دین کے پچھا دکام کی تعبیر اور تشریح فقہائے اسلام اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے زمانوں کے لحاظ ہے کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے سی ایک رائے کی بنیاد پر مسلمانوں کی تقلیط و تفسیق درست نہیں۔ ایسے معاملات کی بنیاد پر جوامت کے لیے باعث رحمت ہیں اگر امت مسلمہ میں تفریق پیدا کردی گئی توجو چیز امت مسلمہ کی ہولت کے لیے بیجی گئی تھی و وامت مسلمہ کی تفریق کی داور بیدین کے مزاج کے خلاف ہے۔

کی مہل کتاب ہے۔

امت کی وصدت تونص قرآنی سے ثابت ہے، ان هذه امتكم امة واحدة - إنّ

یہ تو اس مقصد کی بات تھی جس کے لیے ہمیں درس قر آن کے علقے منظم کرنے ہیں۔ لینی لوگوں کودین کے بنیادی عقائد پر جمع کرنااور شریعت کی تعلیم اس طرح دینا کہ جہاں جہاں خود شارع نے اختلاف کی مخوائش رکھی ہےاس اختلاف کو آپ شلیم کریں۔

اب ہوتا ہے ہے جو بالکل درست نہیں ہے کہ ایک عالم کا درس قرآن ہوتا ہے، اس میں صرف اُس خاص مسلک کے لوگ ہوتے ہیں جو ان عالم کا اپنا فقہی یا کلامی مسلک ہوتا ہے۔ دوسر ہے مسلک کا کوئی آ دمی حاضرین وسامعین میں موجود نہیں ہوتا ہے جمسلک کا کوئی آ دمی حاضرین وسامعین میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ یوں تو کی ترجمہ یا تفییر کوخصوص کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے بہتر اور مناسب یہی ہے جس سے آپ کا ذوق ملے اس عالم کے ترجمہ اور تفسیر کو اس سے آگے بڑھ کریے کہا جائے کہ فلاں ترجمہ اور تفسیر ہی کو بڑھا جائے ، اس کے علاوہ کی اور ترجمہ یا تفسیر کو نہ بڑھا جائے تو یہ بات غلط ہوگی کی کواس بات کا حق نہیں اس کے علاوہ کی اور ترجمہ یا تفسیر کو نہ بڑھا جائے تو یہ بات غلط ہوگی کی کواس بات کا حق نہیں بہنچتا کہ لوگوں کو زیر دتی اپنے ذوق پرجمع کرے۔

دوسری اہم بات ان خواتین وحفرات کے لیے ضروری ہے جوان لوگوں کے روبرو درس قرآن دے رہے ہیں جو باعمل مسلمان ہیں اور دین کی بنیا دی باتوں سے واقف ہیں۔ایسے سامعین کوشر بعت کے احکام اور تفصیلات جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جولوگ شریعت کی تعلیم دے رہے ہیں اور کسی ایسے معاملہ پر پہنچتے ہیں جہاں فقہاء کرام کا اختلاف نظر آتا ہے قو در س میں کسی خاص رائے کی خصوصی تائید اور دوسری آراء کی خصوصی تر دید سے اجتناب کرتا چاہیے اور اس اختلاف کی مخوائش رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ خود فقہائے اسلام نے اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے دوسر نے نقطہ فظر کا احترام ہمیشہ کوظر کھا ہے اور برابراس پرزور دیا ہے کہ ہماری ایک رائے ہوئے دوست ہے۔ لیکن اس ارائے ہوائی اپنے ما اور بصیرت کی بنیاد پر پورایقین ہے کہ بیرائے درست ہے۔ لیکن اس ارائے کے فلط ہونے کا امکان بہر حال موجود ہے۔ اس طرح سے دورائے جوکسی دوسرے محترم الکان بہر صورت موجود ہے۔ فقیمہ کی ہے ہم اس کوا پی اختہائی بصیرت کے مطابق صحیح نہیں سمجھتے ، لیکن اس کے درست ہونے کا امکان بہر صورت موجود ہے۔ فقیمہ کی ہے ہم اس کوا پی اختہائی بصیرت کے مطابق صحیح نہیں سمجھتے ، لیکن اس کے درست ہونے کا امکان بہر صورت موجود ہے۔ فقیمائے اسلام کی بھی سوچ رہی ہے اور بہی انداز رہا ہے۔

امام شافعی اورامام ابوصنیفہ کے درمیان بہت سے معاملات میں اختلاف ہے۔ان کے متبعین کے درمیان بمیشہ سے مباحثہ جاری ہیں۔ دیگر فقہاء کے مابین بھی مباحثہ ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔لیکن ان میں سے کی فقیمہ نے بھی پنہیں کہا کہ میں نے جورائے قائم کی ہے بہی دین ہے اور بہی شریعت ہے۔ان حضرات کا کہنا میہ ہوتا تھا کہ میمیری فہم ہے،اس کے مطابق میں نے شریعت کو سمجھا ہے۔ دین کی بنیا دوں اور ضروریات میں کسی اختلاف رائے کی مختائش نہیں ہے۔اب اختلاف رائے کی مختائش نہیں ہے۔اس اختلاف میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔اس اختلاف میں اختلاف میں اختلاف کی گنجائش رکھی گئی ہے۔اس اختلاف میں ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا اس کا انداز واس سے لگا ہے:

امام شافعی سیجھتے سے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑ ہے ہو کر قنوت
پڑھا جانا چاہیے۔وہ نماز فجر میں قنوت پڑھنے کولازی سیجھتے تھے،اور آج بھی جہاں جہاں شوافع کی
اکثریت ہے جیسے انڈ ونیشیا' ملا پیشیا اور مصروغیرہ۔وہاں فجر کی نماز میں قنوت پڑھا جاتا ہے۔ایک
عجیب رنگ ہوتا ہے جب امام قنوت پڑھتا ہے اور لوگ آمین کہتے ہیں تو ایک عجیب سمال ہوتا ہے،
ایسالگتا ہے کہا ندر سے دل الل رہا ہے۔

امام ابوحنیفه اس کو درست نہیں سیجھتے۔ان کی رائے میں جن احادیث سے نماز فخر میں قنوت پڑھا جانا معلوم ہوتا ہے وہ ایک خاص واقعہ کے متعلق تھیں ،ان سے کوئی دائی تھم ثابت نہیں ہوتا۔ایک مرتبہ امام شافعی کا بغدادتشریف لانا ہوا۔ان کے دوران قیام میں ایک روز انہیں اس جگہ نماز فجر پڑھانی تھی جہاں امام ابو حنیفہ درس دیا کرتے تھے۔ یہ سجد کوئی معمولی مجوز ہیں تھی۔ حضرت عرق کے ذمانے میں تعمیر کی گئی تھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود تھیے جلیل القدر صحابی رسول وہاں درس دیا کرتے تھے۔ ان کے بعدان کے شاگر دعلقہ نے وہاں درس دینا شروع کیا۔ ان کے بعدان کے شاگر ابرا ہیم نحی وہاں درس دیا کرتے تھے ، پھرامام صاحب کے استاد حماد بن ابی سلیمان نے وہاں سالہا سال درس دیا۔ ان کے بعد حماد کے شاگر دحضرت امام ابو حفیہ وہاں درس دیا۔ ان کے بعد حماد کے شاگر دحضرت امام ابو حفیہ وہاں درس دیا کرتے تھے۔ یہ بڑی تاریخی مجد تھی ۔ لوگوں نے امام شافعی سے درخواست کی کہ آپ نماز دیا حما کیں اور یہاں نماز پڑھا کیں ۔ لوگوں کو اشتیاق تھا کہ خود امام شافعی کی زبان کے تو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ۔ فاص طور پرلوگوں کو اشتیاق تھا کہ خود امام شافعی کی زبان سے قنوت نیس گے ۔ فقہا کے ارابعہ میں امام شافعی واصور پرلوگوں کو اشتیاق تھا کہ خود امام شافعی کی زبان سے قنوت نیس کے خاندان سے ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگوں کو ان سے خاص عقیدت تھی ۔ لیکن لوگوں کو ان سے خاص عقیدت تھی ۔ لیکن لوگوں کو ان سے خاص عقیدت تھی ۔ لیکن لوگوں کو ان سے خاص عقیدت تھی ۔ لیکن لوگوں کی اس صاحب قبر کی دان سے بو چھا کہ آپ نے قنوت کیوں نہیں پڑھا تو انہوں نے جواب دیا کہ بعد جب لوگوں نے ان سے بو چھا کہ آپ نے قنوت کیوں نہیں پڑھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صاحب قبر کی درائے کے احتر ام میں نہیں پڑھا۔ یہ ہاسلام کا اورشر بیت کا اصل مزاج ۔ اس صاحب قبر کی درائے کے احتر ام میں نہیں پڑھا۔ یہ ہاسلام کا اورشر بیت کا اصل مزاج ۔

ایک اور چیز جودرس قرآن کے حلقوں کو منظم اور مرتب کرنے میں پیش آتی ہے اور جس
پر تھوڑی ہی گفتگو کی ضرورت ہے وہ قرآن مجید کا متن اور ترجمہ ہے ۔ یادر کھیے کہ عربی متن ہی
دراصل قرآن ہے۔ اور جوتر جمہ ہے وہ بھی دراصل تفسیر ہی کی ایک شاخ ہے۔ یعنی ایک مترجم نے
اپنی فہم کے مطابق قرآن پاک کو سمجھا اور اس کا ترجمہ کیا ۔ قرآن مجید کے ترجمہ کے لیے بھی وہ تمام
تقاضے اور ذمہ داریاں نباہنے کی ضرورت ہے جن کا میں نے تفسیر کے شمن میں ذکر کیا تھا۔ تفسیر کے شمن میں ذکر کیا تھا۔ تفسیر کے لئے جو چیزیں ورکار ہیں وہ تا تو وہ براہ راست قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کرسکا۔

هخص عربی زبان نہیں جانتا تو وہ براہ راست قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کرسکا۔

ایک اہم چیز بیہ ہے کہ اگر درس قر آن سے ہمارا مقصد دین کی دعوت اور شریعت کی تعلیم ہے تو دونوں صورتوں میں قرآن مجید سے طالب علم کی وابستگی پیدا کرنا ناگزیر ہے۔ جب تک پڑھنے والے کی براہ راست وابستگی قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک بید کوشش نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔ یہ وابستگی متن سے ہونی چاہیے۔ کس ثابت نہیں ہوگی۔ یہ وابستگی متن سے ہونی چاہیے۔ کس

مترجم یامفسر کے ترجمہ سے وابستگی ضروری نہیں۔ ترجمہ قرآن مجید خدمت کے لیے ہے، وہ قرآن کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اصل چیز قرآن مجید کامتن ہے جوم عجز ہے، منزل من اللہ ہے، معانی اور مطالب کاسمندرہے۔

اگرمتن کونظر انداز کردیا جائے اور ساری توجہ ترجمہ پر مرکوز کردی جائے تو گویا ایک طرف تو ہم نے ایک انسان کی فہم کوقر آن مجید کے قائم مقام کردیا جو بہت بڑی جسارت بلکہ بے ادبی ہے۔ دوسری طرف ہم نے قرآن کی وسعق کو ترجمہ کی تنکنا ئیوں میں محدود کرڈ الا کوئی کتنا ہی براانسان ہوتی کہ حضرت عمر فاروق جیسا صحافی جلیل کیوں نہ ہو۔ اس سے قرآن کے سمجھنے میں فلطی ہو تکتی ہے اور فلطی سے کوئی مبرانہیں ہے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حفرت عمر فاروق نے یہ محسوں کیا کہ لوگوں نے مہم مقرد کرنے میں بہت زیادہ اسراف سے کام لینا شروع کر دیا ہے، او نچے او نچے مہر مقرد کیے جانے گئے ہیں اور او نچے مہر مقرد کر کا بڑائی کی دلیل سمجھا جانے لگا ہے۔ آپ نے مجد میں کھڑے ہو کراعلان فر مایا کہ آج کے بعد مہر کی ایک خاص مقدار مقرد کردی گئی ہے۔ اور کوئی شخص اس سے زیادہ مہر نہ رکھے۔ بڑے برے جد صحابہ کرام اس موقع پر موجود تھے۔ سب نے اس فیصلہ کو درست قرار دیا۔ مماز کے بعد جب حضرت عمر فاروق مجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھی خاتو ن ملیں اور حضرت عمر فاروق مجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھی خاتو ن ملیں اور حضرت عمر فاروق مجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھی خاتو ن ملیں اور حضرت عمر فی کہ نے دولت کا ایک ڈھر بھی تو آیا ہے، وان آتیتم احد ھن فنطاراً فلاتا حذو شیئا۔ کہ اگرتم نے دولت کا ایک ڈھر بھی دے دیا ہوتو واپس مت لو۔ یعنی قرآن مجد تو ڈھر کے امکان کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ گویادولت کا ڈھر بھی مہر میں دیا جا سکتا ہے، لہذا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس مقررہ فم سے زیادہ ند دیا جائے۔

حفرت عمر فاروق نے ایک لحد کے لیے سوچا۔ وہ خلیفہ راشد تھے۔ حضور کے جانشین تھے۔ آپ نے ان کی زبان مبارک سے نگلنے والے الفاظ کی بار ہا تا ئید فرمائی تھی۔ میں چ کہتا ہوں کہ آگران کی جگہتا رے دور کا کوئی نہ ہبی لیڈر بمولوی یا پیر ہوتا تو اعتراض کرنے والی خاتو ن کو ڈانٹ کر خاموش کر دیتا۔ لیکن وہ حضرت عمر تھے، انہوں نے سب لوگوں کو دوبارہ معجد میں واپس بالالیا۔ جب سب لوگ استمامے ہو گئے تو آپ منبر پر چڑ ھے اور فر مایا ، احطا عمر و اصابت امر أف عمر نے خلطی کی اور ایک عورت نے بچ کہا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ گویا ایک استے بڑے

انسان سے جودین کا اتنا ہوا مزاج شناس ہے کہ قرآن مجید کی کہ آیات اس کی توقع اور اندازہ کے مطابق نازل ہو کیں اس سے بھی فہم قرآن میں غلطی یا تسامح کا امکان ہے۔قرآن مجید میں سترہ مقامات ایسے بتائے جاتے ہیں جہاں حضرت عمر نے اندازہ کیا کہ دین کا مزاج پیقاضا کرتا ہے کہ یہاں ایسے ہونا چا ہے اور ای طرح ہوگیا۔ جب اس مقام ومرتبہ کے آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے اور وعلی الاعلان اس کا اعتراف کر سکتے ہیں تو پھراور کون کس شار قطار میں ہے۔

درس قرآن میں بنیادی چیز قرآن مجید کے الفاظ اور ان کی تلاوت ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بھی درس قرآن ہیں متن کی تلاوت کرنے کے بجائے صرف ترجمہ پڑھنے پراکتفاء کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مشہور دین شخصیت کود یکھا کہ وہ صرف ترجمہ کی مدد سے درس قرآن و رور ہے تھے۔ جمھے یہ بات بڑی تجیب لگی اور انتہائی ٹاگوار محسوں ہوئی کہ اصل درس تو قرآن مجید کا دینا مقصود ہے۔ لیکن اکتفاء ترجمہ پرکیا جارہا ہے۔ کم از کم پہلے قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کی جائے۔ لوگوں کواس کے الفاظ کی تلاوت کی جائے۔ لوگوں کواس کے الفاظ سے مانوس کر وایا جائے۔ اور یہ کوشش کی جائے کہ لوگ جس حد تک مجھے کیس اس کو مجھیں اور یہ تھی کھی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔

اگرآپ کے خاطبین اردوزبان اچھی طرح جانے اور سیحے ہیں توان کے لیے بغیر عربی زبان سیکھے بھی قرآن مجید کے جوئی مفہوم کو کم از کم • ۵ فی صد سیجھ لینا آسان ہے۔اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جینے بھی الفاظ آئے ہیں ان میں جو مادے استعال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے • • ۱۵ کے قریب ہیں۔ان میں • ۱۰۰ سے ذاکد مادے وہ ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اردو میں استعال ہوتے ہیں۔یہ • ۱۵ مادے اگر پڑھنے والے کے ذہن میں رہیں تو قرآن مجید کا عموی مفہوم اس کی سیجھ میں آسکتا ہے۔ اور بار بار ترجمہ پڑھنے اور بار بار درس سننے سے خود بخو دا کیک فرق اور قرآن ویک ہے۔

مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ میں حمر، رب، عالمین، رمن، رحیم ، مالک، یوم، دین، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط متقیم ،انعام، غضب، صلال بیسب الفاظ عام طور پر معروف ہیں ۔ان میں سے کوئی لفظ بھی ایسانہیں ہے جوار دو میں استعال ند ہوتا ہو۔اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ قرآن مجید کے بیشتر الفاظ کسی نہ کسی صیغہ میں اردوزبان میں مستعمل ہیں۔اگر انہیں نمایاں کردیا جائے تو پڑھے والا بری آسانی سے قرآن مجید کے مطلب تک پہنچ سکتا ہے۔

تیسری چیز سے کہ قرآن مجید کا ترجمہ جینے لوگوں نے بھی کیا ہے ظاہر ہے کہ بہت اخلاص اور در دمندی کے ساتھ کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کوعام انسانوں تک پہنچایا جائے لیکن تجی بات سے ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح کرنا کہ کتاب اللہ میں جو پچھ کہا گیا ہوجائے، یمکن نہیں ہے۔ نہ صرف اردو بلکہ کی بھی گیا ہوجائے، یمکن نہیں ہے۔ نہ صرف اردو بلکہ کی بھی زبان میں ایسا کردکھا ناممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کہ قرآن مجید نے جوالفاظ استعال فرمائے ہیں ان الفاظ میں معانی کا اتنا ہے پایاں سمندر پنہاں ہے کہ قرآن مجید کے لفظ کا متباول دنیا کی کی بان میں مل بی نہیں سکتا ہی بھی اور لفظ میں وہ جامعیت موجو دنہیں ہے جوقرآن مجید کے الفاظ میں ہے۔ اس لیے محض ترجمہ پراکھا کرنا قرآن مجید کے پیغام کونا مکمل طور پر پہنچا نے کے متر ادف میں ہے۔ جب تک اصل الفاظ سے تعلق قائم نہ ہو، قرآن مجید کی پیغام کونا مکمل طور پر پہنچا نے کے متر ادف ہے۔ جب تک اصل الفاظ سے تعلق قائم نہ ہو، قرآن مجید کی روح تک رسائی ممکن نہیں۔

بعض او قات قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں پچھالی چیزیں کمحوظ نہیں رہیں جن کا ملحوظ رہیں رہیں جن کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ پچھ حضرات نے ملحوظ رکھنا جا ہا تو اس کی حدودان سے برقرار نہ رہ سکیں۔اس میں کسی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ کی جامعیت اور معانی کی وسعت کے علاوہ قرآن مجید کا اسلوب اپنے اندروہ انفرادیت رکھتا ہے۔ جس کو کسی اور زبان میں منتقل ہی نہیں کیا جا سکتا۔

جیسا کہ میں نے آغاز ہی میں عرض کیاتھا کہ قرآن مجید کا اسلوب خطابت اور تقریر کا ہے، خطابت اور تقریر کے اسلوب میں بہت سی چیزیں محذوف ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ محذوفات عربی زبان کے اسلوب کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اب جب ایک شخص قرآن مجید کا ترجمہ کرتا ہے، مثلاً شاہ رفیع الدین نے کیا۔ انہوں نے اپنے غیر معمولی تقویل کی وجہ سے بیاہتمام کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ جوں کا توں کردیا، یعنی ہر لفظ کا ترجمہ اس کے پنچ لکھ دیا۔ جیسے ساتھ نام اللہ کے جور حمٰن ہے، دیم ہے۔ گویا کوشش میں کہ ترجمہ میں کوئی لفظ اصل سے دیا۔ جیسے ساتھ نام اللہ کے جور حمٰن ہے، دیم ہے۔ گویا کوشش میں کہ ذاتی وائے کا ذرہ برابر دخل نہ ہونے بائے۔ اور قرآن مجید کے مفہوم میں کسی ذاتی وائے کا ذرہ برابر دخل نہ ہونے بائے۔ اور قرآن میں چیش نظر ہے۔ وہ مقصد پورانہیں ہوتا جو درس قرآن میں چیش نظر ہے۔

شاہ رفیع الدین کے زمانہ کے بعداس انداز کے ترجے کثرت ہے آئے تو لو**گو**ں نے

محسوس کیا کہاس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہور ہا جوان تر جموں سے پیش نظرتھا محسوس یہ کیا گیا کہ قرآن مجید کواس طرح کی زبان میں بیان کرنا چاہیے کہ عام آ دمی اس کواپنے دل کے اندراتر تا محسوس کرے۔ چنا خچہ اس احساس کے پیش نظر لفظی ترجمہ کے بجائے قرآن مجید کے بامحاورہ ترجمہ کا رواج شروع ہوگیا۔

بامحاورہ ترجمہ کے علم بردار بزرگوں میں سے ایک گروہ نے یہ مناسب سمجھا کہ جس زبان کا جومحاورہ ہے ای کے لحاظ سے ترجمہ ہونا چاہیے۔ان حضرات میں شاید سب سے نمایاں نام مرزا جیرت دہلوی اور مولوی نذیر احمد کے ہیں۔مولوی نذیر احمد، جوڈپٹی نذیر احمد کے نام سے بھی مشہور ہیں، دہلی کے دہنے والے تھے،اردور زبان کے صف اول کے ادیوں میں شار ہوتے سے ۔بلکہ اردوز بان کے جو چارستون مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک تھے۔انہوں نے قرآن مجید کا بامحاورہ زبان میں ترجمہ کیا،اس لیے دہلی مے عاورہ کی زبان اختیار کی۔

اس پربعض محتاط اہل علم کو خیال ہوا کہ محاورہ کی پابندی کی ہے کوشش حد ہے باہر چلی گئی ہے اور گویا اردوزبان کی ضرورت کو تر آن پاک کے الفاظ اور اسلوب پر فوقیت حاصل ہوگئی ہے۔
ایسامحسوس ہوا کہ سی کی جگہ انہوں نے قر آن مجید کے الفاظ کونظر انداز کر دیا ہے۔ مثلاً انہوں نے زخر ف الفول کا ترجمہ کیا ہے چکنی چیڑی با تیں۔ اب زخرف کے معنی ہیں ملمع کی ہوئی چیز ، بنائی سنواری ہوئی بات ۔ مرادیہ ہے کہ کفر باتوں کو اس قدر خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان سنواری ہوئی بات ۔ مرادیہ ہے کہ کفر باتوں کا طرف متوجہ ہوں۔ اب اس کا لفظی ترجمہ چکنی چیڑی با تیں نہیں ہے۔ چکنی چیڑی باتوں سے ہوسکتا ہے کہ بیم مفہوم کسی حد تک ادا ہوجائے ، لیکن زخرف کے ، معنی نہ چکنے کے ہیں اور نہ چیڑ ہے ۔ کوشش بیک کے محتاط ہزرگوں کا خیال تھا کہ میہ جمہدرست نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیافت قر آن سے تجاوز ہے۔
اگر لفت قر آن کی بھی پابندی ہوا ور زبان کا محاورہ بھی استعال کیا جائے ۔ لیکن اس بیل بری جائے کہ لفت قر آن مجید کے الفاظ اور لفت کے اندرہ کر اردو محاورہ کا لحاظ کر محمد کے الفاظ اور لفت کے اندرہ کر اردو محاورہ کا لحاظ کر محمد کے الفاظ اور نفت کے اندازہ کر اردو محاورہ کا لحاظ کو میاں تو سین لگا دیا کا م ہے۔ محاورہ قر آن مجید کے الفاظ اور نفت کے الفاظ قر جمہ میں جو رہے الل عام نے اس کا م ہے۔ محاورہ قر آن مجید کے چو کھٹے سے نگل نگل پڑتا ہے۔ بعض دو سرے اہل عام نے اس کا م ہے۔ کاورہ فراں وضاحت کردی جائے ، قرآن مجید کے الفاظ قر جمہ میں جوں کے توں برقرار ایک اورہ بی اور وہ اں وضاحت کردی جائے ، قرآن مجید کے الفاظ تو ترجمہ میں جوں کے توں برقرار ایک اورہ بی اور وہ اں وضاحت کردی جائے ، قرآن مجید کے الفاظ تو ترجمہ میں جوں کے توں برقرار ایک اورہ بی اس وضاحت کردی جائے ، قرآن مجید کے الفاظ تو ترجمہ میں جوں کے توں برقرار ایک ور اور ایک کی اندوں کے توں برقرار دو کا دورہ ان وضاحت کردی جائے ، قرآن مجید کے الفاظ تو ترجمہ میں جوں کے توں برقرار ور ایک ور اس وضاحت کردی جائے ہوئی میا کے قرآن مجید کے الفاظ تو ترجمہ میں جوں کے توں برقرار

رہیں۔اورجن الفاظ کا اضافہ کرنامقصود ہوان کوقوسین میں دے دیا جائے۔لیکن اس سے ترجمہ میں ایک کمزوری سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ طلب اور اہل علم جوع بی زبان کے اسلوب سے براہ راست واقف نہیں ہیں اور صرف ترجمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات بہتین دشوار ہوجاتا ہے کہ قوسین میں جو چیز آئی ہے۔وہ کہاں مترجم کا اپنافہم ہے اور کہاں قرآن مجید کے محذوفات کا اظہار ہے اور کہاں وہ اضافہ کسی حدیث یا اثر سے ماخوذ ہے۔اب یا تو قوسین میں بیان کردہ ان سب چیزوں کو ایک سطح پر رکھ کرای طرح مستند مان لیا جائے جس طرح قرآن مجید کے اپنے محذوفات ہیں۔یا ان سب کومفسر کی تعبیر سمجھ کرمتن قرآن سے باہر کی چیزقرار دیا جائے۔اس کا نتیجہ یہ نکلے گا

اس پر پھھلوگوں نے کہا کہ قرآن مجید کے ترجمہ میں قوسین نہیں ہونے جا ہئیں۔ پچھ
لوگوں نے بیاسلوب نکالا کہ ہر لفظ پرایک حاشیہ دے دیا جائے اور وہاں اصل مفہوم کی وضاحت
کردی جائے۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن حاشیہ میں پڑھنے والے قارئین کو بڑی کو دفت
پیش آتی ہے۔ آپ ترجمہ رواں اور مسلسل انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں، درمیان میں ہر لفظ پر حاشیہ
آر ہاہے، اس سے آپ کی توجہ ہے جاتی ہے۔ روانی اور تسلسل ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔

ترجمہ کی ایک اور مشکل قرآن مجید میں ضائر کا ترجمہ ہے۔ عربی زبان میں تثنیہ کی خمیر اور ہے۔ جبع کی اور ہے۔ اور فد کر کی اور اردو میں تثنیہ اور جبع کی خمیر ہیں ایک ہیں۔ قرآن مجید میں تو ضمیر سے اندازہ ہوجائے گا کہ بیا شارہ کس طرف ہے۔ مثال کے طور پر امریو میں آپ اس اور ان ترجمہ کریں گے۔ وہ چاہے فد کر ہو یا مونث ۔ اب اردو میں پڑھنے والے کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے کہ یہاں ان یا اس سے کون مراد ہیں۔ بعض او گوں نے اس کا حل مید نکالا کہ جہال ضمیر ہے وہال خمیر کے کہ جہال ضمیر ہے وہالے میں جہاں ایک ضمیر کے کہ جہال ضمیر کے بجائے اصل لفظ کو بیان کر دیا جائے ۔ لیکن جہال ایک ضمیر کے ایک سے ذاکد مراجع ممکن ہیں وہال مترجم کو اپنی خبم کے لحاظ سے ایک مرجع متعین کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی خبم کے لحاظ سے مرجع متعین کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی خبم کے لحاظ سے مرجع متعین کر کے ترجمہ کرے گا تو وہ ترجمہ ترجمہ تبیں رہے گا بلکہ تفسیر جب وہ اپنی ہیں جو تر آن مجید کرتر جمہ میں چیش نظر رکھنی جا ہیں۔

اس بات کی وضاحت کے لیے میں یہاں ڈپٹی نذیراحمہ کے ترجمہ کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیا ہے، لکل امری منہم یومند شان یغنیه، یعنی ان میں سے ہر شخص کی اس دن ایک خاص حالت ہوگی جواسے دوسروں سے مستغنی کردے گی۔ اس آیت کے لفظی مغی تو یہ ہوئے۔ اب بامحاورہ ترجمہ کے علم بردارا یک مترجم نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اس دن ہرخض کو اپنی بڑی ہوگی۔ اس سے مفہوم تو نعقل ہوجا تا ہے۔ لیکن اس ترجمہ میں قر آن مجید کے کی ایک لفظ کا بھی لفظی ترجمہ نہیں آیا۔ کیا اس طرح کا ترجمہ ہونا چاہیے؟ ۔ بعض مخاط بزرگوں کی رائے ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا چاہیے، ان کی رائے میں یہ قطعاً ناجا کڑ ہے۔ کچھاوگوں کا خیال ہے ایسا ترجمہ کرنے میں کو گئی حرج نہیں ۔ اس لیے کہ چاہے یہ لفظی ترجمہ نہوں کیان اس سے مفہوم تو منتقل ہوجائے گا۔ اور اگر پڑھنے والا اردوزبان کا مزاج شناس ہے تو نقینا اس سے اثر لے گا۔ تیسری موجہ نے گا۔ اور اگر پڑھنے والا اردوزبان کا مزاج شناس ہے تو نقینا اس سے اثر لے گا۔ تیسری رائے یہ ہو جائے گا۔ اور بڑرگ نے مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ کیا کہ اس روز ہر شخص اپنے اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس اور بڑرگ نے مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ کیا کہ اس روز ہر شخص اپنے اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس سے بھی تہیں آباتی ہے۔ لیکن لفظی ترجمہ یہی نہیں ہے۔

جہاں تک قرآن مجید کے ترجے کا تعلق ہے اس کی چارشکلیں یا چارسطییں ممکن ہیں، اور چی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ترجے کا تعلق ہے اس کی چاروں شکلیں ضروری ہیں۔ آج اردو کے بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو بیجھے یا سمجھانے کے لیے وہ چاروں شکلیں ضروری ہیں۔ آج اردو کے جینے تراجم بھی دستیاب ہیں جن کی تعداد تقریباساڑھے تین سو ہے وہ انہی چاروں میں ہے کسی نہ کس سطح کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ترجمہ کی ایک سطح تو تحت اللفظ اور لفظ کی جہد کی ہے۔ لینی قرآن مجید کے ایک لفظ کے بینچے دوسرالفظ رکھ دیا جائے، جیسا کہ شاہ رفیع الدین کے ترجمہ کی مثال میں بیان ہوا، بڑی حد تک شخ الہند مولا نامحود حسن کا ترجمہ بھی لفظی ہی ہے۔ ان ترجموں میں عربی لفظ کے بینچاس کا اردومترادف کھے دیا گیا ہے۔

کیکن بعض جگداردومترادف سے کا منہیں چاتا۔ مثلاً کسی جگہ عربی لفظ کے تین یا چار
منہوم نگلتے ہیں اورمتر جم نے ترجمہ میں اردو کا ایک ہی مترادف کھودیا ہے تو ایسا کرنے سے قرآن
مجید کے معانی محدود ہوجاتے ہیں ۔ تحت اللفظ ترجمہ کی بیبنیادی کمزوری ہے۔ کیکن بیانتہائی مختاط
اور محفوظ راستہ ہے کہ قرآن مجید میں کم از کم اپنی رائے سے گوئی بات نہ کہی جائے۔ اگر چہ کسی صد
یہ تک رائے اس میں بھی آ جاتی ہے۔

دوسرااسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت نحوی تقاضوں کو پیش نظر رکھا جائے نحوی تقاضہ سے مرادیہ ہے کہ جملے کی ساخت اور ترکیب میں ترجمہ کی زبان کا لحاظ رکھا جائے۔ عربی زبان میں جملہ کی ترتیب اور ہے اور اردو میں ترتیب اور ہے۔ عربی زبان میں جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے، فعل آخر میں آتا فعل سے شروع ہوتا ہے، فعل آخر میں آتا ہے۔ اب کچھلوگوں نے یہ کیا کہ ترجمہ الگ الگ الفاظ وکلمات کی حد تک تو لفظی ہو گرنحوی ترتیب کے لحاظ سے اردو کے اسلوب کی پیروی کی جائے۔ اور جملے کو اس ترتیب سے رکھا جائے جس ترتیب سے اردوز بان میں جملے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیتر تیب قرآن مجید کی ترتیب سے مختلف ہوگ جواردو میں مروج نہیں ہے۔ یہ گویانحوی ترجمہ ہوا۔

ترجمہ کی ایک اور قتم یاسطح جس کو ہم اسلوبی ترجمہ کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب کو اختیار کر کے اُردو میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔اور لوگ قرآن مجید کے اسلوب سے واقف ہوجا کیں اور انہیں وہ ترجمہ او پرانہ لگے۔

ایک سطح ترجمد کی وہ ہے کہ جس کومولا نامودودی ترجمانی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کراس انداز سے اس کی ترجمانی کی جائے کہ نہ تو وہ لفظی ترجمہ ہواور نہ ہی بامحاورہ ترجمہ ہو، بلکہ اسے ترجمہ کہا ہی نہ جائے اور ترجمانی کا نام دیا جائے۔ اس میں تھوڑی تی آزادی مترجم کو مل جاتی ہے کہ وہ ایک جملہ کے مفہوم کو گئی جملوں میں بیان کر دیتا ہے۔ مولانا مودوی نے یہ وضاحت فرمائی تھی کہ انہوں نے تفہیم القرآن میں قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے ترجمہ نہیں کیا، اس لیے پڑھنے والوں کو بھی ہے تھے کہ رپڑھنا چا ہے کہ بیقرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم کی وضاحت اور تبیین ہے۔

ایک عام سوال جوقر آن مجید کے بہت سے نو آ موز طلبہ کرتے ہیں ہیہ ہے کہ قرآن مجید کے بیشار تراجم اور تفاسیر میں سے کن کو بنیا و بنایا جائے۔ اور درس دیتے وقت کس کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو بی بات ہیہ ہے کہ جن حضرات نے بھی قرآن مجید کے ترجمہ اور تغییر کا کام کیا ہے وہ انتہائی غیر معمولی لوگ ہے۔ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ آ دھی آ دھی قیر معمولی لوگ ہیں گزاری، اس کے بعد بیظیم الشان کام سرانجام دیا۔ لیکن ان سب کاوشوں کے انتہائی احرام کے باوجود یہ ساری کاوشیں ایک فردیا چندافراد کے نہم قرآن کی ترجمان ہیں۔

تفہیم القرآن کا درجہ جدید تفسیری ادب میں بہت اونچاہے۔لیکن بہرحال وہ مولا نا

مودودی کافہم قرآن ہے۔ تد برقرآن بہت او نجی تفسیر ہے۔لیکن وہ مولا نااصلاحی اورمولا نا فراہی کی فہم وبصیرت پربنی ہے۔حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کی بیان القرآن اورمولا نامفتی محمد شفیع کی معارف القرآن بڑے اوینچ پائے کی تفسیریں ہیں ۔لیکن بہر حال مولا ناتھانوی اورمفتی شفیع کی فہم پرمنی ہیں۔ان میں سے کوئی کاوش بھی خودقرآن کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔

اگر خلطی ابو بمرصد بن سے ہو کتی ہے تو پھر کوئی محض بھی خلطی سے مبرا نہیں ہے۔
حضرت عمر سے قہم قرآن میں چوک ہوتی ہے اور وہ اس کا برطا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آئ
کل یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ حضرت عمر فاروق سے خلطی ہوگئی، ہمارے لیے یہ کہد دینا بھی بہت
سہل ہے کہ امام شافعی نے فلال جگہ خلطی کی۔ اور سے کہد دینا بھی بہت آسان ہے کہ امام مالک نے
فلال بات سے خہیں بھی۔ ہماری دینی درسگا ہوں میں روزیہ تقیدی تبعر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن
فلال بات سے خہیں ہیں ہے کہ مولانا تھا نوی یا مولانا مودودی یا مولانا احمد رضا خان سے خلطی
ہوئی۔کوئی ذرا میہ جرات کر کے دیکھے! ان کے مریدین سرتو ڑدیں گے۔ اور اسلام سے خارج کر
کے دم لیں گے۔

لیکن ان میں سے ہرتر جمہ میں بعض خصائص ہیں جود وسر سے تر جموں میں نہیں ہیں۔
اس لیے بہتر اور محفوظ راستہ یہ ہے کہ بجائے ایک تر جمہ کو بنیاد بنانے کے ایک سے زائد تر جموں کو
بنیاد بنایا جائے۔ایک لفظی تر جمہ لے لیں ، ایک بامحاورہ تر جمہ لے لیں اور ایک تر جمانی کا نمونہ
لے لیں۔ان سب کوسامنے رکھ کر درس قرآن کی تیاری کریں ، تا کہ حتی الامکان غلطی سے زیج سکیں ،
جواس آیت کا بہترین مفہوم ہے جسے تین بڑے مفسرین نے بیان کیا ہواس طرح مطالعہ کرنے
سے اس آیت کا جو ہرسامنے آجائے گا۔

ان مترجمین میں سے ہرایک کوان مشکلات کا ندازہ تھا۔ جوز جمہ کرتے وقت پیش آتی ہیں۔ کون اس مشکل سے کس طرح عہدہ برآ ہوا؟ یہ خودا پی جگدا یک علمی کام ہے اور اس سے راستہ آسان ہوجا تا ہے۔ یہی معاملہ تفسیر کا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ان بزرگوں میں سے ہرا یک نے ایک خاص ضرورت کو پیش نظر دکھ کر لکھی ہے۔ مثلاً مولا نا مودود کی نے لکھا ہے کہ ان کے پیش نظر علم اسلامیہ کے طلباء یا علماء دین نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے پیش نظر جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے جوقرآن محید کو ہمتا ہے ہا تا ہے ہیا ہتا ، بلکہ میں کہتا ہے۔ یہ طبقہ مشکلات القرآن اور بڑے برٹے فئی مسائل میں نہیں پڑنا جا ہتا ، بلکہ

قرآن مجید کے پیغام کوسید ھی سادھی زبان میں سکھنا اور سجھنا چاہتا ہے۔ مولا نا مودودی کا کہنا ہے کہ یہ تغییر میں اس طبقہ کے لیے کھر ہاہوں۔ اب یہ تغیین ہوگیا کہ مولا نا کے خاطبین کون لوگ ہیں۔

و بٹی نذیر احمد نے جب قرآن مجید کا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کواس اردو وان طبقہ تک پہنچانا چاہتا ہوں جواردو کا ذوق رکھتا ہے، اور اردو محاورہ کے ذریعے سے زیادہ آسانی سے قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے۔ یوں ان کے خاطبین بھی متعین ہو گئے۔ مولا نا اصلای ؓ نے لکھا ہے کہ میں یہ تغییر ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جوعر بی ادب کا ذوق رکھتے ہیں اور عربی زبان کے محاس اور فساحت و بلاغت کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کے خاطبین بھی متعین ہو گئے۔

اب اگر میرے سامنے درس دیتے وقت تفہیم القرآن اور تدبر قرآن دونوں ہوں تو میرے سامنے فیبر کے دواسلوب اور فہم قرآن کے دور جمان آگئے۔علوم قرآن اور مشکلات قرآن میں ۹۹ فی صد پر تو بید دونوں مفسرین قطعی طور پر شفق ہوں گے۔ جہاں ان میں اختلاف ہوگا اس ہے کم از کم مجھے اتنا معلوم ہوجائے گا کہ یہاں قرآن مجید کی تشریح میں ایک سے زائد تعبیرات ممکن ہیں۔ اب اگر مجھے ذوق ہوگا تو میں مزید تفاسیر دیکھ لوں گا اور میرے سامنے ایک واضح شکل ہیں۔ اب اگر مجھے ذوق ہوگا تو میں مزید تفاسیر دیکھ لوں گا اور میرے سامنے ایک واضح شکل ہیں۔ اب اگر مجھے ذوق ہوگا تو میں میں ایک سے زائد تفاسیر کوچیش نظر رکھنا نہ صرف مناسب بلکہ تاکن رہے۔ جن اہل علم ہے آپ کا ذوق ماتا ہواور جن کے علم ، تقوی اور قہم دین پر آپ کو اعتماد ہو تائبی میں سے تین بزرگوں کی تفاسیر لے لیجے۔ کوئی سے تین تراجم اور کوئی می تفاسیر آپ منتخب کرلیں اور ان کو بنیا دین کرآپ درس قرآن کی تیار کی شروع کریں۔

ایک آخری سوال به بیدا ہوتا ہے کہ کوئی می تین تفاسیر اگر فتخب کی جا ئیں تو آخر کون می کی جا ئیں۔ یہاں آپ کوا پنے خاطبین کوسا ہے رکھنا پڑے گا۔ فرض کیجیے کہ آپ کے خاطبین اعلی درجہ کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ اس قتم کے مسائل نہیں اٹھا کیں گے جو قد یم تفاسیر میں ملتے ہیں۔ مثلاً اشاعرہ ، ماتر ید بیاور معتز لہ کے مسائل سے ندوہ باخبر ہیں اور ندان سے دکھیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا وہ تفاسیر آپ کے دائرہ سے خارج ہوگئیں جن میں اس قتم کے مباحث آگئے ہیں۔ یہاں وہ تفاسیر زیادہ کار آ مدہوں گی جوجد بیمغربی مفکرین کے اعتر اضات اور شہات کا جواب دیتے ہیں۔ مثلاً مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی تفسیر ماجدی۔

اگرآپ کے طلباء میں عربی کا ذوق رکھنے والے ہیں تو پھرآپ مولانا اصلاحی کی تغییر

لے لیں۔اس طرح آگرآپ مخاطبین کی سطح اوران کا ذوق دیکھ کرتفیر کا انتخاب کریں تو ان کے لیے زیادہ آسان اور مفید ہوگا۔اس لیے کہ اگر مقصد دین اوراور شریعت کی تعلیم ہے تو پھر مخاطب کی ضرورت کا خیال رکھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاطريقه تھا كه سوال كرنے والے كى سطح اور پس منظر كے مطابق جواب ارشاد فر مايا كرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے مختلف مواقع پر رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا كہ بہترين عمل كون ساہے تو آپ نے مختلف جوابات عطافر مائے اور ہرا يك كى ضرورت كو مذ نظر دكھا۔

اپ خاطبین میں قرآن مجید کے متن سے دابستگی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بیکا م
اس دقت زیادہ آسانی سے ہوسکتا ہے جب خاطبین اور طلبقر آن مجید کے بیشتر حصہ کے حافظ اور
اس کے الفاظ سے اچھی طرح مانوں ہوں۔ آج کل بیکام بہت آسان ہوگیا ہے۔ بڑے بڑے
قراء کے کیسٹ موجود ہیں۔ قوت ساعت سے کام لیس، باربار سننے سے اہجہ بھی درست ہوجائے
گا۔ اور بہت ساحصہ قرآن مجید کا حفظ بھی ہوجائے گا۔ بہت آسانی کی بات میں نے اس لیے ک
گا۔ اور بہت ساحصہ قرآن مجید کا حفظ بھی ہوجائے گا۔ بہت آسانی کی بات میں نے اس لیے ک
کہ آج کی ہمارے ہاں ماہرین حفظ کی ایک سعودی ٹیم آئی ہے جس نے کوئی خاص تکنیک ایجاد
کی ہے کہ وہ ایک ماہ میں بچہ کو پورا قرآن مجید حفظ کرواد ہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ تمام جدید مشیزی
استعال کرتے ہوں گے۔ اور بچ کی بھی ساری قوتیں استعال کی جاتی ہوں گی۔ اس سے سے شرور
اندازہ ہوا کہ جدید وسائل سے کام لے کرقر آن مجید کو بہت اچھی طرح سیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔
اندازہ ہوا کہ جدید وسائل سے کام لے کرقر آن مجید کو وہ حدیث سنا تا ہوں جس کا میں نے آپ
سے وعدہ کیا تھا۔ اس بارہ دن کی گفتگو کوآسی اس حدیث کی شرح سمجھے۔

حفرت علی این الی طالب ہے روایت ہے جس کوامام ترندی نے باب فضاکل القرآن میں نقل کیا ہے ، مجھ سے فضائل القرآن پر بھی بات کرنے کو کہا گیا تھا، تو اس حدیث مبارک میں فضائل القرآن بھی آگئے ہیں۔

رول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

كتاب الله فيه نبأ من قبلكم، و خبر ما بعد كم، و حكم ما بينكم ، هواالفصل ليس بالهزل، من تركه من جبارٍ